

تسنيف إما ابن جوزى تعب رادى مطالفطية



مولا**نا قارى محسستد طبيب** رم<sup>ؤ</sup> الأعليه



اسلائ مُنتب خانه

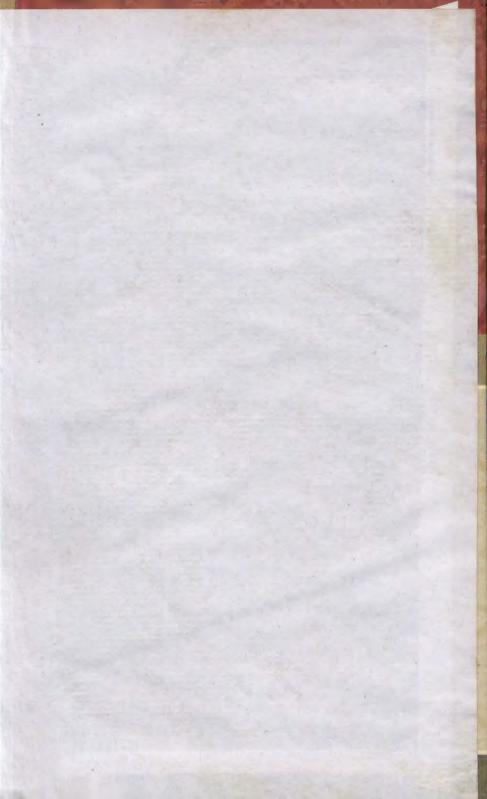

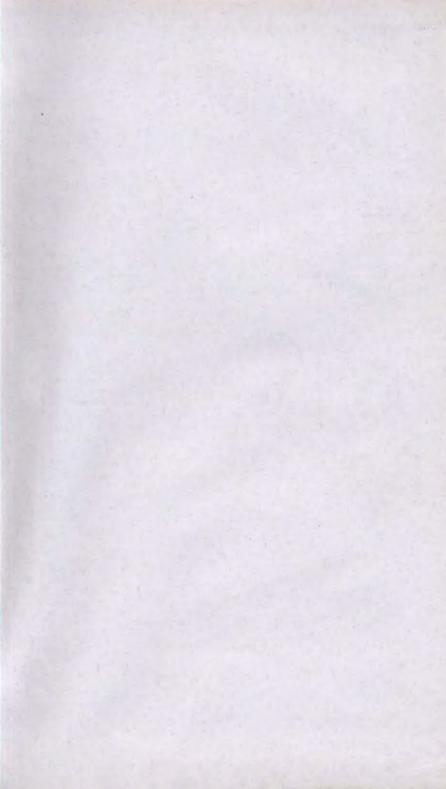

12753 كاكالذكا

تسنف إما ابن جَوزي تَعِب ادي رمالاعليَّ ترجمة ، مُولانًا اشْتِيَاق احرصاحبُ رمة الأملي پيشِلفظ ، مُولانًا قارى محسسترطيّيث رمة الأملي





# فكرست فكرست

| ۵    | پيشن لفظ المسلم  | •        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10   | مُقَدمَه المعالمة الم | •        |
| IA   | ترهمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •        |
| r.   | فضيلت عقل كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0: O;    |
| rr   | عقل کی ماہیت اوراً س کے لی کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (D: C)   |
| rm   | '' ذبین' اور' فهم' اور' ذکاء' کے معنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6: C/ri  |
| 14   | علامات کابیان جن سے کسی عاقل اور ذکی کی عقل اور ذکاء پہچانی جا سکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | @: \$\ri |
| · M  | انبیاءِ متقدمین کی ذہانت کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | @: \ri   |
| ri   | مچیلی اُمتوں کی دانشمندی کی باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵: کېږ   |
| 44   | آ مخضرت مَا لَيْكُمْ ك وه ارشادات جن ے آپ مَالَيْكُمْ كى فطرى قوت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | @: \\ri  |
| 1/50 | ذہانت داشتح ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _lg1     |
| PA   | صحاب شائل کاعقل وزبانت کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10: 0/i  |
| ۵۸   | خلفاء کی حکایات اور ذہانت کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0:0/i    |
| Z٣.  | وزراء كعقل وذبانت كے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10: C/r  |
| 41   | بادشاهٔ أمرأ و دبارى اور بوليس كيمال كى حكايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. C/1   |
| 90   | قاضوں کے احوال ذکاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (b): C/1 |
| 1.2  | اُمت کےعلماءاورفقہاء کےواقعات ِذہانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (b): 0/1 |
| 174  | عابدون اورزَ ابدون كى حكايات ذكاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (B: 0/1) |

| (A)C             | الطابف عليه                                                       |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11/2             | عرب اورعلاء عربيت كيواقعات وحكايات                                | (a): C/ri      |
| imr              | الي حيلون كابيان جوالل ذكاوت في اپناكام نكال كيلي استعال كيد!     | (a): Cy/i      |
| IY•              | ا پے حیاوں کا ذکر جن کا انجام مقصود کے خلاف نکلا                  | @: <\r/>\r     |
| 12+              | اليادوكون كاحال جوكوئي حليدكرك آفت عن كل                          | 10: C/1        |
| IAF              | ایسےنادرملفوظات جن کاظاہری مفہوم تر ادی مفہوم کے خلاف محسوں ہو    | ناب: ا         |
| 191              | اليےلوگوں كاذكر جومسكت جواب سے دُشمن پرغالب آگئے                  | ©: Ċ\ <i>ŗ</i> |
| r• r             | اليعام لوگول كاذكرجوائي ذكاوت يراس دوسارغالب آكے                  | نارن: 🔞        |
| r.A              | متوسط اورعام طبقه کے اہل ذکاوت کے اقوال وافعال                    | @: \ri         |
| 77-              | اذكياء كے بچتے ہوئے كلمات بولنے كے واقعات                         | @: <\r/>\r     |
| 770              | چندشعراءاورقصیدہ لکھنے والوں کی ذہانت کے واقعات                   | @: <\r/>\r     |
| rer              | ا یسے حیلوں کا بیان جولڑا ئیوں میں استعمال کیے گئے                | @: Ç\V         |
| 10.              | طبیبوب کی ذبانت کے واقعات                                         | @: <\r/>\r     |
| 777              | طفیلیوں ( یعنی بن بلائے مہمانوں ) کے حالات                        | @: <\r/>\r     |
| 1/2+             | چوروں کی چالا کیوں کے واقعات                                      | (A):           |
| 191              | ذہین بچوں کی ذہانت کے واقعات                                      | @: <\/         |
| 191              | ذی عقل مجنونوں کے واقعات                                          | @: \$\pi       |
| r.r              | تیزفنم ئیک بیبیوں کے حالات وواقعات                                | @: <\/         |
| איןיין<br>איןיין | ایسے چوپایہ جانوروں کاؤکرجن کی ہاتیں انسان کے مشابہ ہیں           | @: <\/i        |
| ror              | اليي ضرب الامثال جوعرب اور ديگر حكماء كي زبانوں پربے زبان حيوانات | @: ¢\/         |
|                  | کے کلام کے حوالے سے جاری ہیں اور بڑی دانشمندی کی دلیل ہیں         | No.            |
| m4+              | خاتمة الكتاب                                                      |                |



# پيش لفظ على

از: حفرت مولانا قارى محمطيب صاحب مظلم مهتم دارالعلوم ديوبند

#### اطيب المقالات

مقالد مندرجد ذیل فخر العلماء حضرت مولانا محمد طیب صاحب عمت فیوضهم کے فاحہ گہر بارکا نتیجہ ہے۔
جس ہے آن محترم نے ترجمہ کتاب الاذکیاء کو مرضع و مزین فرما دیا۔ ممدوح کی ذات گرائی جو
''آ فقاب آمدد لیل آ فقاب' کی مصداق ہے کسی تعارف کی شائ نہیں۔ بلکہ ہم جیسے تاریک گوشوں
کے کمین آپ کی ذات سے بین الانام متعارف ہو سکتے ہیں اور آپ کاعلم اور دیگر اعلیٰ خصوصیات
بالخصوص ذکاوت بھی علمی طلقوں میں مسلم ہے جس کا ایک مشاہدہ یہ مقالہ بھی ہے جس کو پڑھ کر آپ
کی وسعت نظر کھفتہ بیانی اور علمی موقف کے اندازہ کے ساتھ آپ کی ذکاوت بھی واضح ہوتی ہے تھے رائی کر کے ان میں عمل کے جذبات کو ابھارنا بلکہ پیدا کرنا آپ کی
ذکاوت کی ایک مثال ہے جواس مقالہ کے آخری صنہ سے نمایاں ہوجاتی ہے۔
ذکاوت کی ایک مثال ہے جواس مقالہ کے آخری صنہ سے نمایاں ہوجاتی ہے۔

(اشتياق احمد عفاء الله عنه)

الحمد للد وسلام علی عبادہ الذین اصطفا۔ اما بعد! خوش طبعی اور مزاح ' زندگی اور زندہ دلی کی علامت ہے۔ بشر طیکہ خش عریانی اور عبث گوئی ہے پاک ہؤواقعاتی مزاح نفس انسانی کے لیے باعث نشاط اور موجب حیات نو اور تازگی کا سب ہوتا ہے۔ جس ہے یہ بانشاط نفس تازہ دم ہوکر زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے لیے تیار ہوجا تا ہے۔ ساتھ تفریح نفس اور اس نشاط طبع ہے جہاں خود اپنی طبیعت میں بشاشت اور انبساط کے آ خار نمایاں ہوتے ہیں۔ وہیں مخاطبوں کی عقلوں اور ذکا وقوں کو بھی دقیقہ شبجی اور نکتہ رسی کی طاقت ملتی ہے اور پھر اسی حد تک بشاش طبیعتیں باہم مربوط ہوکر بہت سے ایسے اہم اور شکل اُمور کو حل کر لیتی ہیں جن سے مُر دہ اور پڑمردہ طبیعتیں باہم مربوط ورر ماندہ رہ جاتی ہیں۔ گویا مزاح وخوش طبعی در حقیقت افادہ واستفادہ کا ایک مؤثر ترین وسیلہ ہوسے دواجنبی طبیعتیں ایک دوسرے سے قریب ہوکر ایک دوسرے کے ذوق سے پوری طرح جس سے دواجنبی طبیعتیں ایک دوسرے سے قریب ہوکر ایک دوسرے کے ذوق سے پوری طرح جس سے دواجنبی طبیعتیں ایک دوسرے سے قریب ہوکر ایک دوسرے کے ذوق سے پوری طرح بیا میاد فی اور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ چنا نچے ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور بالفاظ دیگر مغروریا بناوٹی آشنا ہوتی اور وائندہ المواتی ہیں۔ چنانچے ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور بالفاظ دیگر مغروریا بناوٹی آشنا ہوتی اور وائندہ المواتی ہیں۔ چنانچے ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور بالفاظ دیگر مغرور یا بناوٹی

وقار کے خوگرانسانوں کی یہاں اگر مزاح و بے تکلفی کوحقیر سمجھا گیا ہے تو اس حد تک وہ ربطِ یا ہمی اورعام افا دہ واستفادہ کی نعمت ہے بھی محروم رکھ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء ﷺ نے مزاح و خوش طبعی سے کلیتاً کنارہ کشی اختیار نہیں فر مائی تھی جس سے حقوق نفس کی رعایت کے ساتھ مخاطبوں کے حقوق محبت کی رعایت اور ان کے استفادہ کی خاطر انہیں بے تکلف بنانے کی اعانت بھی پیش نظرتھی۔ورندانبیاء مٹیل کارعب وداب اور ہیب حق سائلوں کوأس کی جرأت ہی نہیں دلاسکتا تھا کہوہ آ گے بڑھ کرکوئی سوال پاستفادہ کر سکتے ۔ مزاح کا بیکتناعظیم فائدہ اوراس کی تہ میں میکننی بڑی مصلحت پنہاں تھی کہ حضرات صحابہؓ کے لیے دینی سوال واستفتاء اور کمال استفادہ واسترشاد کے درواز ہے اس کی بدولت کھل گئے جو اُن کے حق میں علوم کی فراوانی اور وین وایمان کی تفویت وترقی کا باعث ہوئے اس لیے نتیجاً اہل الله اور اہل کمال کا مزاح حقوق کے ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی ایک مؤثر ترین وسیلہ ثابت ہوتا ہے جس سے اُس کی مشروعیت میں کوئی کا منہیں کیا جا سکتا اور ساتھ ہی ہی تھی نمایاں ہوجا تا ہے کہ مزاح وخوش طبعی ورحقیقت تفریح نفسانی کانہیں بلکہ تہذیب روحانی تصط اذبان اور تفریح عقل کا نام ہے۔جس كانبساط بى يروين كانشراح كامدار بورنه ظاهر بحك في كريم مَنْ اللَّيْمَ إلى سأان اعلى كه: كان دائم الفكرة حزينًا آپ مَالْفِيَامِيد ( قَرْآخرت مِن ) قَرْمنداور مُكَين رباك تعد

اور بایں رعب و بیب حق کہ فاروق اعظم دلات جیسے جری اور بہادر صحابہ مرعوب ومغلوب ہور گھٹوں کے بل گر جاتے تھے مزاح کو بھی اختیار نہ فر ماتے۔اگر مزاح محض تفریح نفسانی کا نام ہوتا۔ پس آپ مُل اللہ کا اُسے اختیار فر مالینا ہی اُس کی کافی ضانت ہے کہ مزاح کی جنس شرع مامور میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے گواس کی بعض انواع جو کذب و جہالت یا حد تسخر تک بھٹی جائیں وہ فدموم بھی جیں۔

ائی کے ساتھ میہ بھی پیش نظر رہے کہ اسلام دین فطرت ہے جو کسی بھی انسانی جذبہ کو مثانے یا پامال کرنے نہیں آیا بلکہ ٹھکانے لگانے آیا ہے اُس نے ان جذبات تک کو بھی میکسر فنا کرنانہیں چاہا جو عرف عام بلکہ عقول عامہ میں معصیت سمجھے جاتے ہیں اور فی نفسہ ہیں بھی معصیت سمجھے جاتے ہیں اور فی نفسہ ہیں بھی معصیت ہے جموٹ دعوکہ لوٹ مار چوری قتل و غارت اور اتر اہث و غیرہ لیکن ان کو اس

CENT SE CONTRACTION OF THE PARTY OF THE PART

نے مٹانے کے بجائے مٹاسب مقام پر استعال کرنے کی اجازت دی ہے بشر طیکہ وہ بتلائی ہوئی حدود کے اندر استعال ہوں۔ مثلاً اصلاح ذات البین کے لیے جھوٹ۔ حربیوں کی جنگ میں دھوکہ جہاد وقصاص میں قبل و غارت عاصوں کے ہاتھ سے اپنا مال نکالنے کے لیے چور ک متلبروں اور مغروروں کے مقابل صوری انز اہث وغیرہ اُمورکو صرف جائز ہی نہیں رکھا بلکہ اعلیٰ متلبروں اور مغروروں کے مقابل صوری انز اہث و نوش طبعی کو انسان کا ایک طبعی جذبہ ہی مان لیا جائے (جوحقیقتا محض طبعی نہیں بلکہ وہ عقل کی تیزی نفس کی وسعت اور حوصلہ وظرف کے علو سے اُمجرتا ہے) تب بھی اسلامی فطرت پر دہ پا مال کرنے کے لیے فس انسانی میں نہیں رکھا گیا بلکہ فسکانے لگانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تا کہ اندرونِ حدود کسی مجھے غایت کے لیے استعال میں فسکا اور مناسب غرض وغایت اس سے زیادہ اور کیا ہو کئی ہے کہ اہل اللہ اور مناسب غرض وغایت اس سے زیادہ اور کیا ہو کئی ہے کہ اہل اللہ اور اہل کمال لوگوں کو اپنے وہبی رعب و داب کے دباؤ سے بچانے اور مستفیدین کو استعال کریں۔

نہیں بلکہ اگروہ خالص نفسانی جذبہ بھی ہوتو بہر حال اسلام کی فطری شریعت نے نفس کے بھی تو حقوق تسلیم کیے ہیں تا کہ وہ بطمانیت باتی رہاور روح کی اخراوی سیر کے لیے مرکب اور سواری کا کام دے۔ پس اگر فطرت اللہ دنیا کوقائم رکھتی ہے تا کہ وہ آخرت کا وسیلہ ٹابت ہواور نفس کی بقاء کے سامان کرتی ہے تا کہ وہ رب العزق تک روح کو پہنچاد ہوگ یہ کہوہ و داعی نفس کی بقاء کے سامان کرتی ہے تا کہ وہ روحانی مقاصد کے لیے آلہ کا را ابت ہول ۔ پس اگر ان ہی و دواعی نفس مزاح و نداتی اور ظرافت وخوش طبعی بھی داخل ہے تو تابقاء نفس اس داعیہ کو بھی صدور باتی رہنا چا ہے۔ البتہ خود فس اور اسکے دوسرے امیال وعواطف کی طرح اس داعیہ نفس کو بھی صدور کی استعمال اور طریق استعمال ضرور موتعین ہوں کہ وہی صدود اس نفسانی جذبہ کو بھی روحانی بنا سکتی ہیں۔ استعمال اور طریق استعمال ضرور ومتعین ہوں کہ وہی صدود اس نفسانی جذبہ کو بھی روحانی بنا سکتی ہیں۔ استعمال اور طریق استعمال خوتوق کی رعایت کا عام اصول لسان نبوگ پر ارشاد ہوا کہ:

ے چنانچے علاوہ روحانی اور بدنی دوا می کے خارجی امور کی رعایت کے لیے زینت لذت خوش منظری خوش لباسی اورخوش وضعی تک جائز رکھی گئ تا کہ زندگی کے گوشہ گوشہ میں وہ رضاءالبی کی سیر کر کے ایک کامل مکمل لنس بن جائے۔

تم پرتمهارے بدن کا بھی حق ہے تم پرتمهارے نفس کا بھی حق ہے تم پرتمهاری آ کھی کا بھی حق ہے تم پرتمهاری بیوی کا بھی حق ہے (یعنی غذا ولباس تفریح طبع شب خوابی اور شہوت رانی وغیرہ اندرون حدودسب بی تم پرلازم کی گئی ہیں )لہذاروزہ بھی رکھواورافطار بھی کرو سوؤ بھی اور جا گوبھی قیام صلوٰۃ بھی کرو (اور راحت بھی)

وان لجسد عليك حقاً وان لغينك عليك حقاً وان لغينك عليك عليك عليك حقاً وان لاهلك عليك حقاً فصم و نم و قم وافطر (الحديث او كما قال)

چنانچ دھنرت صاحب اسوؤ حسنہ مُلُا ﷺ اس مزاح کے عملی نمونے بھی اس طرح قائم کر کے دکھلا دیے جس طرح اور عبادات و عادات کے نمونے دکھلائے اور ایسے نمونے جن میں ظرافت وخوش طبعی انتہائی مگر واقعات کے مطابق اصول شرعیہ کے اندر اور حدود کے دائرہ میں معتدل جس ہے آ دمی ہنے بھی اور علم بھی حاصل کرے۔ خداق کی تفریح بھی ہواور حکمت سے مالا مال بھی ہو۔ خوش طبعی اور شبحیدگی کی آمیزش کے حکیمانہ مرقعے۔ مثلاً آپ مَلُو اللّٰ اللّٰ ہُم اور شبحیدگی کی آمیزش کے حکیمانہ مرقعے۔ مثلاً آپ مَلُو اللّٰ اللّٰ ہُم وَاللّٰ کہ اللّٰ مِن مُلّٰ اللّٰ مِن مُلْ اللّٰ اللّٰ ہُم وَلِي کہ اللّٰ اللّٰ ہُم وَلِي کہ اللّٰ اللّٰ مِن مُلْ اللّٰ اللّٰ ہُم وَلِي کہ اللّٰ اللّٰ ہُم وَلِي کہ اللّٰ اللّٰ مُلْ اللّٰ اللّٰ مُلْ اللّٰ اللّٰ ہُم وَلَّٰ اللّٰ مَلْ اللّٰ اللّٰ مُلْ اللّٰ اللّٰ مُلْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُم وَلَّٰ اللّٰ اللّٰ

لا تدخل الجنّة عجوزٌ جنت ش كونى برهاداخل نهوكي-

بڑھیا بیچاری بہت جیران ہوئی۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا واقعی بڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی؟ فرمایا: ہاں بڑھیا جنت میں داخل نہ ہوگی۔ اور آپ مُنَافِیْکُمْ مسکرا رہے ہیں اور وہ مستعجانہ جیرانی میں فکر مند ہور ہی ہے۔ آخر جب اُس کی جیرانی پریشانی کی حدود میں آنے لگی تو فرمایا: کیا تونے قرآن میں نہیں پڑھا۔

ان انشأناهن انشأ فجعلناهن جم نے ان عورتوں کوخاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے ایبا بنایا کہوہ اہکارا

لیمی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ بڑھیاں نہیں رہیں گی بلکہ انہیں نوجوان اور باکرہ بنا دیا جائے گا (بیاس تفییر پر ہے کہ اس سے حوریں مراد نہ لی جا کیں) دیکھنے نداق کا نداق ہا ور اقعات سر مومتجاوز نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی ادنی دھو کہ یا چال ہے بلکہ خوش طبعی کے ساتھ ایک تخیل ہے تاکہ فکر مند بنا کراک دَم ہنا دیا جائے کہ فکر کے بعد جوفر حت ہوتی ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ ساتھ ہی بڑھیا کو اور پوری اُمت کو اس مزاح سے ایک حکمت وعلم کا سبق بھی دیا گیا اور وہ یہ کہ بسا اوقات آ دی ایپ کی وہنی منصوب سے (جس کا اُسے شعور بھی نہیں ہوتا) آیت و اور وہ یہ کہ بسا اوقات آ دی ایپ کی وہنی منصوب سے (جس کا اُسے شعور بھی نہیں ہوتا) آیت و

روایت کے معنی غلط بھے لیتا ہے۔ بڑھیانے: لا تدخل الجنة عجوز میں ایک دہنی قیدلگار کھی کہ : لا تدخل الجنة عجوز فی الوقت یعنی جواس وقت بڑھیا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگ ۔ حالانکہ مرادیتی کہ داخلہ جنت کے وقت وہ بڑھیا نہ ہوگ ۔ لینی کوئی بھی بڑھیا بحالت پیری جنت میں داخل نہ ہوگ ۔ پس اس مزاح سے حکمت کا بیاصول ہاتھ لگا کہ نصوص شرعیہ (آیات و روایات) کی مراد بجھنے کے لیے ذہن کو تمام خارجی قیود سے آزاد کر لینا چاہے۔ ور نیس کامفہوم کچھ کا پچھ ہوجائے گا جس سے خودا پے لیے جیرانی اور پریشانی بڑھ جائے گی ور نہ سے میں ایک مزاح اور خوش طبعی پر بزار شجید گیاں نثار ہیں ۔ جس سے فرحت نفس الگ ہؤ علم وحکمت الگ حاصل ہواور قرب و ربط با ہمی الگ مشحکم ہو۔ پس بین مذاق فرحت نفس الگ ہؤ علم وحکمت الگ حاصل ہواور قرب و ربط با ہمی الگ مشحکم ہو۔ پس بین مذاق فی الحقیقت تعلیم حکمت کا ایک اعلی اس من شعبہ ہے نہ کہ دل گی ہے۔

حضرت عدى بن حاتم كوجب بيمعلوم جوا كرمضان ميس تحرى كھانے كى آخرى حديہ كه: كلوا واشو بوا حتى لكم الخيط الابيض كھاؤ پوجب تك كرسفيد دورا بياه دورے سے مجمع من الخيط الاسو د من الفجر جونے تك متازنہ جوجائے۔

توانہوں نے ایک سفیداورایک سیاہ ڈورا تکیہ کے پنچ رکھالیااوراس وقت تک کھاتے چتے رہے تھے جب تک کہ بید دونوں ڈورے کھلے طور پرایک دوسرے سے الگ نہ نظر آن لگتے اس میں کافی چاندنا ہو جاتا مگرانکا خور دنوش بندنہ ہوتا اور وہ بڑعم خود قرآن پڑمل کررہے تھے۔ نبی کریم منافقہ کو جب بیمعلوم ہوا تو آپ منافق کے مزاح کے لہجہ میں فرمایا:

اِنَّ وِ سَادَتَكَ لَعَوِیْض تیراتکیه بڑا ہی لمباچوڑا ہے ( کداس کے پیچے سیاہ ڈورااور سفید ڈورا ( یعنی کا کیا کے لیل ونہار ) دونوں آگئے۔

اشارہ تھا کہ سیاہ وسفید ڈورے سے سوت کا ڈورا مرادنہیں بلکہ رات کا سیاہ خط اور شبح صادق کا سفید خط مراد ہے۔ جملہ مزاحی ہے گر بھر پور ہے علم وحکت ہے۔ جوواقعہ کے مطابق ہے اور تعلیم وارشاد سے لبریز۔ ایک شخص نے حاضر ہو کرع ض کیا کہ یارسول اللہ! جھے سواری کے لیے اونٹ دے در ایک تحقیم واری کے لیے اونٹ دے در ایا کہ میں تجھے اوٹنی کے بچہ پرسوار کراؤں گا۔ اس نے جمرانی کے لہجہ میں عرض کیا یارسول اللہ! بھلا اوٹنی کا بچہ میری کیا سہار کرے گا اور میر ابو جھ کیے سنجالے گا؟ بس آپ مُن اللہ ایک ایک میری کیا سہار کرے گا اور میر ابو جھ کیے سنجالے گا؟ بس آپ مُن اللہ ایک میری کیا تب بھے اونٹ ہی عنایت فرما دیں۔ یہ بچہ کا قصد چھوڑ دیں۔ جب زیادہ حیران ہونے لگا تب

صحابہ چھٹنے نے اسے سمجھایا کہ خدا کے بندے اونٹ بھی تو اوٹٹن کا بچیدی ہوتا ہے۔ تب وہ خوش ہو کرمطمئن ہوا۔

ایک انصاری عورت خدمت نبوی میں حاضرتھی۔ آپ نگانی آئے اس نے فر مایا کہ جاجلدی

ایک انصاری عورت خدمت نبوی میں حاضرتھی۔ آپ نگانی آئے ہوائی ہوئی دوڑتی آرہی ہے؟ اُس خاوند کے پاس پنچی اس نے کہا تجھے کس مصیبت نے گھیرا جو گھیرائی ہوئی دوڑتی آرہی ہے؟ اُس نے کہا مجھے ابھی نبی کریم مالی کی خبر دی ہے کہ تمہاری آ تکھول میں سفیدی ہے۔ اُس نے کہا تھیک ہے گرسیاہی بھی تو ہے۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ مزاح تھا اور ہنس کرخوش ہوئی اور فخر محسوں کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسے بے تکلف ہوئے کہ میر سے ساتھ مذاتی فر مایا۔ گرسجان اللہ! نداق کیا تھا حقیقت سے لبریز تھا۔ جس میں ایک بات بھی خلاف واقعہ نہیں۔ نشل میں نشاط آوری مزید برآ ل تھی۔

نخنی ہے کی نے پوچھا کہ کیا صحابہ جھائی ہمی ہنسی دل گلی کر لیتے تھے؟ فر مایا ہال در حالیکہ
ایمان اُن کے قلوب میں جے ہوئے پہاڑی طرح جڑ پکڑے ہوئے ہوتا تھا۔ لینی اس ہنسی میں
میسی خلاف واقعہ یا خلاف دیانت کوئی بات نہ ہوتی۔ روایات میں ہے کہ حضرات صحابہ جھائی ہیں
آپس میں باتیں کرتے اشعار بھی ہوتے خوش طبعی بھی ہوتے ۔ لیکن جوں ہی ذکر اللہ در میان
میں آ جاتا تو اِن کی نگا ہیں اک دم بدل جا تیں اور یول محسوس ہوتا کہ گویا آپس میں ان کی کوئی

جان بہجان ہی نہیں۔

بہر حال جہاں حضرات صحابہ کا جو ہر فکر آخرت 'گرید و بکا اور خوف وخشیت تھا و ہیں حق نفس ادا کرنے کے لیے جائز خوش طبعی اور علمی مزاح بھی ان کا جو ہرنفس تھا۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر' فاروق اعظم اور علی مرتفظی جھ کھٹے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے اس طرح چلے جا رہے تھے کہ حضرت علی دلائٹو بھے میں تھے اور دونوں حضرات دونوں طرف۔ فاروق اعظم نے مزاجا فرمایا:

عَلَّى بيننا كالنون في لنا

علی ہم دونوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے آنا کے درمیان نون ( کمایک طرف لام ادرایک طرف الف ادر ﷺ میں نون)

اس کلمہ کے الفاظ کی نشست سے اشارہ تھا اتحاد باہمی کی طرف کہ جیسے لنا میں تینوں حرف

باہم جڑے ہوئے ہیں ایسے ہی ہم بھی باہم جڑ کرایک ہیں اور معنا اشارہ تھا اس طرف کہ جب ہم باہم متحد ہیں توسب کچھ ہمارے ہی لیے ہے کیونکہ لنا کے معنی ہیں (ہمارے لیے ) حصرت علی جائشۂ نے برجستہ جواہد ویا جومزاح وخوش طبعی کی جان ہے کہ

لو لا كنت بينكما لكنتما لا الريس تهارك درميان نه موتا توتم لا موجات (يعين عنى مو عات)

اور پکھی بھی ندر ہتے کیونکہ لنا کا نون نکل جانے کے بعد لارہ جاتا ہے جس کے معنی ہیں' ' نہیں'' لینی تم میر بے بغیر پکھنہیں۔ کتنا پا کیزہ نداق تھا جوعلم وحکت 'منا سبات نقلی ومعنوی اور صنائع کلام ہے لبریز ہے۔

حضرت عمر دلاتین نے ایک اڑی سے نداق میں فر مایا کہ مجھے تو خالق فیر نے پیدا کیا ہے اور
کھنے خالق شر نے ۔ وہ بیچاری رو پڑی اور بھول پن سے یوں بھی کہ جب خالق شر نے بنایا ہے تو
بس شرمحض ہوں اور مجھ میں فاروق اعظم جلائی جیسی کوئی فیر نہیں ہو سکتی کیونکہ مجھے خالق فیر نے
پیدا ہی نہیں کیا اور یا مجھے گویا خدا نے نہیں پیدا کیا۔ نہ معلوم میں کس مخز ن شر سے آ پڑی ہوں۔
اس کا گرید و تجیر دیکھ کر فاروق اعظم جلائی نے فر مایا: اری اس میں کیا مضا نقد ہے۔ فیر ہویا شر
دونوں کا خالق اللہ ہی تو ہے۔ تب وہ مطمئن ہو کر کھلکھلا پڑی اور بھی کہ میں بھی اللہ ہی کی ہوں اور
اس کے خالق شر ہونے سے بیضروری نہیں کہ وہ شرمیں ہی ہوں۔

المزاح استدراج من الشبطان أراق دل كى شيطان كى طرف ايك دهيل ب-جس سے دورفة رفة اپني طرف كينج ليتا ہے۔ ان ہی حفرت عمر دلائٹوئائے نے محروسہ خلافت میں فرمان بھیجاتھا کہ لوگوں کو مذاق دل گئی سے روکا جائے۔اس لیے کہاس سے مرقت جاتی رہتی ہے اور انجام کا رغیظ وکینہ پیدا ہوجا تا ہے جو نزاع باہمی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

اس سے واضح ہے کہ مزاح ایک جنس ہے جس کی ایک نوع ندموم ہے اور ایک ممروح و مطلوب \_ ایک نزاع آ وراورایک محبت آ ور \_ اسلیے جنس مزاح کوعلی الاطلاق ندموم نہیں کہا جاسکتا بلکہ یوں مجھنا چاہیے کہ مطلق مزاح ایک جذبہ ہے جس کا منشار بط با ہمی اور ما بنی نقارب ہے مگر کم عقل اور بہودہ لوگ أے اپنے جا ہلاندرنگ ہے معزاور بُعدو برگا تکی کا ذریعہ بنالیتے ہیں -

سبرحال اس جذبہ ظرافت اور جو ہرخوش طبعی کوطبعی جذبہ کہا جائے یا نفسانی داعیہ۔عقلی ابھارکہا جائے یا نفسانی داعیہ۔عقلی ابھارکہا جائے یا نفسانی داعیہ۔عقلی انجار کہا جائے یا ذکاوت و تیزی طبع کا جو ہر ہرصورت میں وہ ایک شرعی مقام رکھتا ہے جس سے انہیاء اللہ سے لے کراقطاب واغواث اور علاء وعرفاء سب ہی گذرے ہیں۔اس لیے اس کے آثار ولطائف کا ندا کرہ اور اس کی لطف آمیز حکایات کی نقل وروایت ندمنافی علم وحکمت ہے نہ مناقض دین ودیانت بلکہ وہ ربط باہمی قرب ما بنی آپس داری اور افادہ واستفادہ کی استعداد کا مناقض دین ودیانت بلکہ وہ ربط باہمی قرب ما بنی آپس داری اور افادہ واستفادہ کی استعداد کا

ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔

اس لیے علاء محققین نے نہ صرف مزاح کا موقع بموقع استعال ہی کیا ہے بلکہ اس کے اور اس سلسلہ میں اور وطریق کو باقی رکھ کرآ کندہ نسلوں تک اُن کے پہنچانے کی بھی سعی کی ہے اور اس سلسلہ میں ذکاوت و ذہانت حاضر جوانی اور مزاح و لطا کف وغیرہ پر کتابیں بھی گھی گئیں اور مواعظ وادب کی کتابوں میں اس پر ابواب و فصول بھی باندھے گئے جیسے عقد الفرید المسطرف اور مختلف کشکول وغیرہ اس کے شاہد عدل ہیں ۔ علامہ ابن جوزی نے ایک مستقل کتاب ہی بنام کتاب الاذکیاء وغیرہ اس موضوع پرتح ریفر مائی ہے جس میں ذکاوت و ذہانت کے مختلف الانواع نمونے پیش فرمائے ہیں اور انبیاء بینی ان مائی ہے جس میں ذکاوت و ذہانت کے مختلف الانواع نمونے پیش فرمائے ہیں اور انبیاء بینی ان مائی ہے جس میں ذکاوت و ذہانت کے مزاح و خوش طبعی اور ذکاوت کے مقالات میں ملک عوام حتی کہ بدوضع طبقات تک کے مزاح و خوش طبعی اور ذکاوت کے مقالات اور معاملات کے نمونے ابواب و فصول پر منقسم کر کے بیجا کردیئے ہیں ۔ جن سے مختلف اہل کمال اور معاملات کے نمونے ابواب و فصول پر منقسم کر کے بیجا کردیئے ہیں ۔ جن سے مختلف اہل کمال

کی رساعقلوں ذہائتوں طباعیوں اور زندہ دلی کے جو ہر نمایاں ہوتے ہیں اور عقلوں کو مختلف معنوی راہوں میں گھو منے پھرنے کی راہیں اتی ہیں۔ یہ کتاب فی الحقیقت تاریخ بھی ہے۔ مردہ دلوں اور پڑمردہ طبیعتوں کے لیے روح افزا طب بھی ہے اور گندعقلوں کی غبادۃ دور کرنے کے لیے ایک اکسیرعلاج بھی ہے جس سے مردہ عقل میں تیزی اور اُمنگ پیدا ہوجاتی ہے۔ آ دمی ہنتا کیے ایک اکسیرعلاج بھی ہے جس سے مردہ عقل میں تیزی اور اُمنگ پیدا ہوجاتی ہے۔ آ دمی ہنتا بھی ہوتا ہے اور سوچتا بھی ہے اور اس طرح ایک بھی ہوا ورغبرت بھی پکڑتا ہے۔ پابند منفرح بھی ہوتا ہے اور سوچتا بھی ہے اور اس طرح ایک زندہ طبیعت لے کراعلی مقاصد کے لیے دوڑتا بھی ہے۔ پس ابن جوزی نے کتاب الاذکیاء لکھ کرکسی بدعت کا کردل گئی نہیں کیا بلکہ دل کی گئی کا سامان کیا ہے۔ انہوں نے مزاحی حکایات لکھ کرکسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ سنن صالحین کو یکجا کیا اور اسوہ حسنہ کی ضروری تفصیلات جمع کی ہیں جو بدعت نہیں تقویت سنت ہے۔

مرعلامہ ابن جوزی کا بید خیرہ عربی زبان میں تھا۔ زبان بھی او یہانداور خطیبانہ تھی۔ اس
لیے اس کا افادہ محض علاء واد باء تک محدود تھا اور ان میں بھی ذی استعداد علاء ہی اس سے فا کدہ
اٹھا کتے تھے۔ غیرعربی دان طبقہ اس کتاب کی لطافتوں سے یکسرمحروم تھا۔ اس لیے اس کتاب کا
باوجود مفید عام ہونے کے عام طبقوں میں کوئی چے چانہیں تھا۔ میر ہے محترم بزرگ اور دوست
مولانا اشتیاتی احمرصا حب دیوبندی فاضل دیوبند وصدر شعبہ کتابت دار العلوم دیوبند نے اس
مشکل کوحل فرما دیا۔ مولانا ممروح علمی استعداد کے ساتھ طبعاً ذکی ذکاوت پنداور ذکی الحس
مشکل کوحل فرما دیا۔ مولانا ممروح علمی استعداد کے ساتھ طبعاً ذکی ذکاوت پنداور ذکی الحس
واقع ہوئے ہیں۔ چنانچہ عرصہ دراز سے باوجود یکہ درس و تدریس اور تعلیم وتعلم کا کوئی مشغلہ
جاری نہیں ۔ لیکن اس طبعی ذکاوت و حفظ سے علمی استعداد کھوظ اور مسائل شخصر ہیں۔ ممروح کی
جادی نہیں ۔ لیکن اس طبعی ذکاوت نے دنمائی کی کہ کتاب الاذکیاء کی ذکاوتوں کوعربیت کی صد
دگاہ اتفا تا کتاب الاذکیا پر پڑگئی۔ ذکی کوذکاوت ہی کی سوجھتی ہے اور ذکاوت اپنا راستہ خود ہی
بندیوں سے نکال کر ہندوستان کے منظر عام پر لایا جائے اور عربی لباس کی جگہ اردو کے مرصع
بندیوں سے نکال کر ہندوستان کے منظر عام پر لایا جائے اور عربی لباس کی جگہ اردو کے مرصع
سیس اور اغیاء اپنی غباوت کا معالج کر سیس۔ چنانچہ آپ نے تیاب الاذکیاء کا عام فنہم سلیس

بامحاورہ اردوتر جمہ جس میں اصل عبارت کی روح برستور قائم ہے یاران تکتہ دان کے لیے پیش کیا ہے۔ اصل کتاب میں علامہ ابن جوزی کی ذکاوت کی روح دوڑ رہی ہے اور ترجمہ میں اس روح کے خفظ کے ساتھ مترجم کے ذکاوت کی روح بھی کارفر ما ہے۔ اس لیے ترجمہ دو ذکاوتوں کا مجموعہ بن کر دوروحوں کا پیکر بن گیا ہے۔ اس لیے مستفید بن اگر بنظر غائر مطالعہ کریں گے تو دو ہری ذکاوت سے بہرہ مند ہوں گے اوران پرواضح ہوگا کہ بیکوئی مروج قسم کے لطیفوں اور بینے بنانے کے عامیانہ قسوں کا کوئی گول گیا نہیں بلکہ اوبی تاریخی تہذیبی علمی اور شرعی دلچ پیوں کا ایک خزانہ ہے جس میں بہت می با تیں مزاح کی جیں گردانائی اور زیر کی کے آثار پیدا کرتی ہیں اور اُن سے جا شہت آمیز انجہ میں علمی لطائف ہو لئے کی استعداد پیدا اور اُن سے بثاشت آمیز شجیدگی طلاقتہ وجاور تبسم آمیز انجہ میں علمی لطائف ہو لئے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔

عرصہ دراز گذرا کہ میں نے بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا اورا کثر سفر وحضر میں ہے کتاب الاذ کیاء میرے ساتھ رہتی تھی۔ کئی بار بطور آرز ویہ خطرہ گذرا کہ کاش اس کا ترجمہ ہو جائے۔ المحمد لللہ کہ ایک عرصہ کے بعد اس خواب کی تعبیر ترجمہ کتاب الاذکیاء کی صورت میں سامنے آر ہی ہے اس لیے ترجمہ اور تکمیل آرز وکی دو ہری خوشی میسر آئی۔

فلله الحمدو المنة ثم للمترجم

حق تعالی ہے دُعا ہے کتاب الا ذکیاء کے اس بامحاورہ اور اعلیٰ ترجمہ اور اس کے ضمن میں مترجم مدوح کے تاریخی فٹ نوٹس کو جومتھلاً افادی شان رکھتے ہیں قبول فرمائے ان کا نفع عام ہو اور مترجم دام مجدہ کو اس علمی عرق ریزی پردارین میں بہترین صلہ اور بدلہ عطافر مائے۔ آمین

محمر طبيب غفر له ا مهتم دارالعلوم ديوبند



#### مُقدمه

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على خير خلقه سيدُ الآولين والأخرين سيّدنا و مولانا محمّد خاتم النّبيين واله وصحبه اجمعين ـ امّا بعد!

مقدام العلماء حضرت امام ابن الجوزي منية كي تاليف كرده "كتاب الاذكياء" كي حواله ہے بعض کتب میں سلف کے چند واقعات ذکاوت میری نظر ہے گذرے جونہایت دلچے اور اعلی درجہ ذکاوت کا نمونہ تھے تو مجھے اُس کے مطالعہ کا شوق ہوا۔ یہ کتاب الحمدللہ آسانی سے دستیاب ہوگئ۔اس کو دیکھ کرمعلوم ہوا کہ یہ فرضی اور اختر اعی لطائف کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس کا ا کثر بلکہ تمام تر حصہ تاریخی واقعات اورا حادیث ہے متنبط ہے اور جس قد رمقولات اور حکایات اس میں تحریر کی گئی ہیں۔ ہےاصل کہانیاں اور عامیانہ بائیں نہیں ہیں بلکہ بیش قیمت سات سوعلمی لطائف ہیں اور جس قدر بھی زرّیں مقولات اور دلچپ قصص تحریر کیے گئے ہیں سب میں کتاب کے موضوع لیعنی ذکاوت کو پورے طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے اور حسن ترتیب کے ساتھ انبیاء علیہم السلام اور حضور سرور عالم مَثَلِيْنِ وخلفاء راشدين وسلاطين اورا كابرسلف كي مجالس كے بہت ہے دلچسپ موالات اور برجسته جوابات کوایسے دلنشین انداز میں ذکر کیا گیا ہے کہ گذشتہ بابر کت دو<mark>ر</mark> کا نقشہ اس طرح پیش نظر آجاتا ہے کہ کویا ہم خود اس مجلس کے شریک ہیں۔ صحابہ کرام رضوان الله عليهم اجمعين كے فكفته مزاجي كے ساتھ باہمي تعلقات ہے جن كامختلف مناسب مواقع ميں ذکر کیا گیا ہے واضح ہو جاتا ہے کہان حفرات کی زندگی کے تمام لمحات و نیا سے کنارہ کشی کے ساتھ زاہدا نہ طور پر ہی بسرنہیں ہوتے تھے بلکہ اُن کی معاشرت باہمی طور پر نہایت سنجیدہ اور شگفتہ د لی کے ساتھ غایت اعتدال پرتھی۔علمی اور اد بی ذوق رکھنے والوں کے لیے شعراء اور نساء متفطنات کی حاضر جوابیاں نثر میں یا برمحل اشعار میں جوارتجالاً اور بےساختہ کیے گئے بہت ہی جاذب توجہ ہیں۔اس کے علاوہ بہت ہے نوادر نظر ہے گذرے جن سے خواص اہل علم اورعوام سب ہی متنع اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔حضرت مصنف قدس اللَّه سرؤ نے جن افاضات کے پیش نظراس کتاب کی مقروین کی ہے جن کومختصر دیباچہ میں ذکر بھی کیا ہے یعنی یہ کہ تاریخی حیثیت ے ناظرین کوان عقلاء کے مرتبہ کا سیح علم ہو جائے جن کا ذکر کسی واقعہ میں کیا گیا ہے اور یہ کہ مطالعہ کرنے والوں کی عقل میں حدت استنباط نتائج کا ملکہ پیدا ہوجائے وغیرہ۔ یقیناً یہ اپنے موضوع میں کمل ہونے کے ساتھ اس سے بہت زیادہ فوائد کی حامل ہے۔امید ہے کہ ہمارے طلب اور نوجوانوں کے لیے اس کا مطالعہ ایک بڑے شفیق مربی کی طویل صحبت کا فائدہ بخشے گاجو افسوس ہے کہ کمیاب ہوتی جارہی ہے۔

سیکتاب عربی زبان میں ہے جس سے ایسے اصحاب ہی مستفید ہو سکتے ہیں جوع بی سجھنے کی استعدادر کھتے ہوں ۔ اس کی افادیت کود کی کرمیر بے دل میں بیدا عیہ پیدا ہوا کہ اگر اس کا ترجمہ اردوزبان میں اس انداز کے ساتھ ہو جائے کہ کلام کی روح اس نشاۃ ٹانیہ میں آ کر باتی رہے جس سے خواص کے ساتھ موام بھی پور بے طور پر محفوظ ہو کیس تو اس کی افادیت عام ہو کتی ہے۔ تو کا علی اللہ حسب ذیل التزامات کے ساتھ ترجمہ شروع کر دیا گیا۔

- حضرت مؤلف مینید نے اکثر حکایات کے ساتھ بطر زعد ثین سلسلہ روایت بھی تحریر کیا
   بے میں نے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں تجھی۔ اوّل یا آخر کے کسی متاز راوی
   کے ذکر براکتفا کرلیا۔
- ﴿ ترجمہ کے بامحاورہ ہونے کا اس حد تک خیال رکھا گیا ہے کہ کلام کا مطلب بیجھنے میں عام استعداد کے ناظرین کو اُلجھن نہ پیش آئے اور عربی الفاظ کے ترجمہ سے مطابقت بھی قائم رہے۔
- پر اکتفائن ایسے ہیں جن کاتعلق الفاظ کی خصوصیت سے ہے ایسے مواقع پر صرف ترجمہ پر اکتفائیں ہور الفائل دوسرے پر اکتفائیں کی المقابل دوسرے کالم میں ترجمہ لکھودیا گیا۔
- اشعار میں بھی صرف ترجمہ پرا کتفائبیں کیا گیا بلکہ اصل شعر لکھ کر نیچے اس کا بامحاورہ ترجمہ
   کردیا گیا تا کہ عربی قابلیت رکھنے والے اصحاب لطف کلام سے بہرہ اندوز ہو کیس۔
- اس کو تو سین سے متاز کردیا گیا۔
  اس کو تو سین سے متاز کردیا گیا۔
- 🗇 اگراصل میں اتنا اختصار دیکھا گیا کہ جومطلب سمجھنے میں مخل ہوتو اس کی بقدر ضرورت



وضاحت کردی گئی۔

- ﴿ جوبات كى تاريخى واقعه ہے متعلق ہے تواس واقعہ كو بھى ذكر كر ديا ہے تاكه ناظرين كى بھيرت اور علم ميں اضافيہ ہو۔
- جس حکایت میں ذکاوت کا پہلورو ٹن نہیں تھاو ہاں قوسین کے درمیان اس کی طرف اشار ہ
   کرویا گیا۔
- جملہ حکایاتِ کتاب پر شار کے نمبر لگا دیئے گئے اور اگر کوئی مناسب مقام حکایت کی
  دوسری کتاب ہے اخذ کر کے فٹ نوٹ میں لکھی گئی تواس پر نمبر نہیں لگایا گیا۔
- ﴿ الركوني حكايت كسي متندكتاب مين اس معتلف صورت مين ذكر كي كئي تواس كوبھي فث نوث مين تحرير كرويا كيا۔



#### ترجمة المؤلف

اِس كتاب كے مؤلف امام ابن الجوزي مينيد چھٹی صدی کے جلیل القدر علاء اسلام میں ہے ہیں۔ بغداد میں رہتے تھے۔آپ کا نام عبدالرحمٰن بن علی ہے جمال الدین خطاب اور ابوالفرج کنیت ہے۔ آپ کا سلسلہ نب حضرت ابو بمرصدیق تک بواسط محمد بن ابی بمریم پنچتا ہے۔ آ پاپنے زمانہ کے بہت بڑے خطیب اور بہت سے علوم حدیث قضیر وفقہ واوب و تاریخ وغیر ہ میں بے مثال تھے۔ بغداد میں ااھھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی مجالس وعظ اس قدر مؤثر ہوتی تھیں جن کی نظیر دنیا میں نہ تھی جس ہے ہزاروں آ دی نصیحت حاصل کر کے گنا ہوں ہے تا ئب ہوتے تھے اور ہزاروں مشرک اسلام قبول کرتے تھے۔ آپ کی تصنیفات مختلف علوم میں تین سو عالیس ہے زیادہ ہیں اوران میں ہے بعض تو اس قدر مبسوط ہیں کہ بیس جلدوں تک پہنچ گئیں۔ گل مجلدات کی تعداد دو ہزار ہے۔آپ نے آخرعمر میں منبر پراس کا اظہار کیا ہے کہ''میں نے ان انگلیوں ہے دو ہزار جلدیں کہی ہیں اور میرے ہاتھ پر ایک لاکھ آ دمیوں نے تو ہے کی ہے اور ہیں ہزار یہودیوں اور نصرانیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔'' منقول ہے کہ جن قلموں ہے آپ احادیث رسول مَالْیَدُ الله تحق ان کر اشم محفوظ رکھتے تصنوان کا ایک انبارلگ گیا۔ آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد جب عسل دیا جائے تو ای سے پانی گرم کیا جائے۔ چنانچ ایسا کیا گیا تو پھر بھی اس کا ایک حصہ نج گیا آپ کی وفات بغداد میں ۵۹۷ھ میں ہوئی۔ (ماخوذاز: ترجمة المؤلف تلقيح)

المفتقر الى رحمة الله الصمد

اشتیاق احمد عفاالله عنه دیوبندی کیمر بیچ الاوّل ۳۷ اجری



سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کونہم کامحل بننے کی صلاحیت بخشی اور ہم کوعلم کے ز بورے آ راستہ فر مایا اور عقل کی باگ ڈور کا مالک بنایا اور ہم کوتوت کو یائی ہے مزین کیا اور پناہ عاہ ج ہیں ہم اللہ سے صفا فکر کی مکدر ہونے سے اور قوت ذبن کے کند ہوجانے سے اور رحمتیں نازل فرمائے اللہ اس ذات پرجس کو جامع کلمات کے ساتھ اس امت کی طرف مبعوث فرمایا گیا جودوسری امتوں سے زیادہ عقلند ہے اور آپ ٹی تین کے تمام بیرو کاراور آپ ٹی تین کے اتباع کے واضح راستوں پر چلنے والوں پر بہت بہت سلام بھیجی۔ اما بعد اعقل سب سے بردی بخشش ہے کیونکہ وہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے اور اس سے نیکیوں کے اصول بنتے ہیں اور انجام کا لحاظ کیا جاتا ہے اور باریکیوں کوسمجھا جاتا ہے اور فضائل حاصل کیے جائے ہیں اور چونکہ نعمت عقل کے سلسلہ میں عقلاء کے درجات میں باہم تفاوت ہے اور تجربوں اورعلم کی پختہ کاری کی تحصیل کے اعتبارے باہم اختلاف ہے تو میں نے جا ہا کہ ایک کتاب میں ایسے اہل ذکاوت کی باتیں جمع کی جا کمیں جن کی عقلی قوت طاقتور ہواور ذ کاوت بوجہان کی عقلوں کی جوہریت کے روش ہو۔اس سے تین غرضیں ہیں اوّل ہے کہ جن کے واقعات تحریر کیے جائیں گے ان کی ذکاوت کا مرتبہ بہجانا جا سکے۔دوم یہ کہ سامعین میں اگر اس مقام پر پہنچنے کی استعداد ہےتوا یے حالات کے علم سے ان کی عقل میں بھی نکتہ آفرینی پیدا ہو سکے گی اور بیٹابت امر ہے کہ ذی عقل ہے ملنا اور صحبت میں بیٹھناسمجھدار کے لیےمفید ہوتا ہے اورا حوال کا سننا بھی صحبت کے قائم مقام ہوجا تا ہے جبیہا کہ رضی کامقولہہے:

فاتنی ان اری الدیار بطرفی یو میری قسمت مین نہیں کہ میں ان شہول کو پھش خود و کھی اول مگریداً مید فلعلی اعبی المدیار ہسمعی۔ ہے کہ اخبار مسموعہ کے ذریعہ سے انکا تصور اپنے ذہن میں جمالوں

کی بن اکٹم کہتے ہیں کہ مامون الرشید کا مقولہ ہے جو ابراہیم ہے ہم نے یہ کہتے ساکہ لوگوں کی عقلوں کے توازن پر نظر کرنے سے زیادہ کوئی چیز دلچسپ نہیں ہے۔ سوم یہ کہا یہ شخص کی تادیب بھی ہو سکے گی جوخود رائی کے پندار میں مبتلا ہوگا جبکہ اس کے سامنے ایسی چیزیں الطائف علمية المحالية

آئیں گی جن تک رسائی اس کے ذہن کے لیے دشوار ہوگی اور اللہ تو فیق بخشے والا ہے۔

#### فضیلت عقل کے بیان میں

(۱) حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ بڑھ نے ملے اور سوال کیا کہ اے اُم المؤمنین ایک شخص قیام کم کرتا ہے اور زیادہ موتا ہے (یعنی نوافل کم پڑھتا) دوسرا شخص قیام نیادہ کرتا ہے اور کم سوتا ہے ان دونوں میں سے آپ سی کو پسند کریں گ ۔ حضرت عائشہ بڑھنا نے فرمایا کہ یہی سوال میں نے رسول اللہ منگا ہے کیا تھا آپ منگا ہے گئے اُلے نے یہ جواب دیا تھا کہ دونوں میں سے پسندیدہ شخص دہ ہے جوزیادہ ذی عقل ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میراسوال دونوں کی عبادت کے بارہ میں ہے آپ سی گھٹے کہ نے فرمایا: اے عائشہ برسین دونوں سے صرف عقل کے باب میں سوال ہوگا جوزیادہ خقلند ہے (عقل معادم او ہے) وہ دُنیا تہ خرت میں کم عقل سے فضیلت رکھتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ہی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منٹائیڈ آئے فرمایا کہ کسی مخض کے اسلام کواس وقت تک بلندمر تبدید مجھو جب تک اس کی عقل کی گرفت کو نہ پہچان لو۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ منگائی کا بیار شاد میں نے ساکہ پہلی شے جس کواللہ نے پیدا کیا قلم ہے بھر اکیا اور اس سے دوات مراد ہے پھر تھم کیا کہ لکھ قلم نے سوال کیا کہ کیا لکھوں فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہور ہا ہے اور جو پچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ پھر عقل کو پیدا کیا اور فرمایا کہ جھے کو اپنی عزت کی قتم میں جھے سے کممل کروں گااس کو جومیر اپندیدہ ہوگا اور اس کو کھے دوں گا جو جھے ناپند ہوگا۔

حفرت عبداللہ بن عباس بڑھ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اس کو حکم دیا کہ چیچے ہٹ وہ چیچے ہٹی۔ پھر حکم دیا کہ آ گے بڑھو تو آ گے بڑھی تو فر مایا میری عزت کی قتم میں نے کوئی چیز تجھ سے اچھی پیدائہیں گی۔ تیرے ہی اعتبار سے ہم عطا کریں گے اور تیرے ہی اعتبار سے ہم مطا کریں گے۔ تیرے ہی اعتبار سے ہم مواخذہ کریں گے۔ تیرے ہی اعتبار سے ہم مواخذہ کریں گے۔

وہب بن مذہہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کیا کہ شیطان پر کوئی چیز ایک عاقل مؤمن سے زیادہ شاق نہیں حالانکہ وہ سو جاہلوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ چنانچہ ان کو کھنچ لیتا ہے 'انگی گردنوں پر سوار ہو جاتا ہے اور جس طرف لے جانا چاہتا ہے وہ اسکی فر مانبرداری کرتے ہیں اور عقلمند مؤمن سے مقابلہ کرتا ہے تو وہ اس پر سخت دشوار ہوتا ہے یہاں تک اپنے مطلب کی کوئی شے اس سے حاصل نہیں کرسکتا۔

وہب کا قول ہے کہ شیطان کے لیے پہاڑ کا اپنی جگہ ہے ٹلا دیٹا پڑان چڑان اور پھر پھر جدا

کر کے آسان ہے صاحب عقل مؤمن کے لیے مقابلہ ہے۔ کیونکہ مؤمن جب صاحب عقل و
صاحب بصیرت ہوگا تو وہ شیطان پر پہاڑ ہے زیادہ بھاری اور لو ہے ہے زیادہ تحت ہوگا اور وہ افسوس کرتا ہوا
حیلہ ہے اس کو اس کے مقام ہے ہٹانے کی کوشش کرے گا مگر نہ ہٹا سے گا اور وہ افسوس کرتا ہوا
اعتر اف کرے گا کہ میرااس کو گمراہ کرنے پربس نہ چلا اور پھر وہ جابل کی طرف مڑ جائے گا اور
اس کو اسیر کر کے اس کی گردن پرسوار ہو کرا سے رسوائی کی مقامات میں پھینک مارے گا جو آخر ت
اس کو اسیر کر کے اس کی گردن پرسوار ہو کرا ہے رسوائی کی مقامات میں پھینک مارے گا جو آخر ت
کے پہلے دنیا ہی میں برباد کر دیں۔ جس کے نتیجہ کے طور پر وہ کوڑوں کی اور پھراؤ کی سزامیس
گرفتار ہواس کا سرمونڈ ااور مند کالا کیا جائے اور ہاتھ پاؤں کا ٹے جا کیں اور سولی دیا جائے اور
برقت دمی ایک بی قتم کے نیک عمل کرنے میں بظاہر بالکل برابر ہوتے ہیں مگر جب ان میں کا ایک
بہنست دوسرے کے زیادہ نقاوت ہوتا ہے۔

وہب بن متبہ کہتے ہیں کہ لقمان علیت نے اپنے بیٹے کونفیحت کی کہ اے بیٹے اللہ کے معا ملے میں ہوشیار رہنا کیونکہ اللہ کے معاملوں میں سب سے زیادہ عقل سے کام لینے والے کے اعمال بھی سب سے اچھے ہوتے ہیں اور شیطان صاحب عقل سے بھا گتا ہے اور اس میں سیہ طاقت نہیں کہ اس سے جیت سکے۔اے بیٹے! جس عبادت میں عقل کو کام میں لایا گیا ہواس سے زیادہ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو عتی۔

'مطرف فر ماتے ہیں کہ بندے کوایمان کے بعد عقل سے زیادہ کوئی افضل چیز نہیں دی گئی۔ حضرت معاویہ بن قر ۃ فر ماتے ہیں کہ لوگ جج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی اور جہاد بھی کرتے ہیں' نماز پڑھتے ہیں اور روز ہے بھی رکھتے ہیں ( مگر اجر میں سب برابر نہیں ہیں ) لیکن CITY OF SEE SOUTH SEED OF SEED

قیامت کے دن اُن کی عقلوں کی مقدار کے مناسب ہی ان کواجر دیا جائے گا۔ ابوز کر اُیا کا قول ہے کہ جنت میں ہر مؤمن اپنی عقل کے مطابق لذت حاصل کرے گا۔

المائين الم

## عقل کی ماہیت اوراً س کے حل کے بیان میں

حضرت امام احمد بن صنبل کا مقولہ ہے کہ عقل (انسان کی ایک طبعی صغت ہے جواس کی ماہیت کے ساتھ) گڑی ہوئی شے ہے اور یہی تعریف محاسی سے منقول ہے۔ محاسی سے ایک روایت یہ بھی کہ آپ نے فر مایا کہ عقل ایک نور ہے اور دوسروں نے بہتعریف کی ہے کہ عقل ایک قوت ہے جس کے ذریعہ سے معلومات کی حقیقتوں کو جدا جدا کیا جاتا ہے اور بعضوں نے یہ تعریف کی ہے کہ عقل علوم ضروریہ کی ایک نوع ہے اور وہ ایساعلم ہے جس سے جائز امور کا جواز اور محالات کا محال ہونا مشکشف ہو جائے اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ عقل ایک جو ہر بسیط ہے اور محالات کا محال ہونا مشکشف ہو جائے اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ عقل ایک جو ہر بسیط ہے اور کیا اس نے جواب دیا کہ تجربات کا نچوڑ ہے جوبطور غنیمت ہا تھ لگ جائے۔

اور سمجھ لوکداس بات میں تحقیق سے کہ یوں کہا جائے کہ اس اسم لیعنی عقل کا اطلاق مشترک طور پر چارمعنوں پر ہوتا ہے اوّل وہ وصف جس کے ذریعہ سے انسان دیگر بہائم سے ممتاز کیا جاتا ہے اور بیوہ وصف ہے جس سے انسان میں علوم نظریہ کے قبول کرنے کی استعداد ہوئی اور تو تے فکریہ کے خفی نقشے کے مطابق صنعتوں کی تیاری و تدابیر کی اس میں صلاحیت ہوئی۔ جن لوگوں نے اس کوایک گڑی ہوئی چیز (عزیزہ فی کہا ہے ان کی یہی مراد ہے اور گویا وہ نور ہے جو انسان کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے ذریعہ سے اشیاء کے ادراک کی استعداد پیدا ہو حاتی ہے۔

دوسرااس علم پراطلاق ہوتا ہے جوطبیعت انسانی میں رکھا گیا ہے جس سے جائز شے کا جواز اور محال کا محال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تیسر ااطلاق اس علم پر بھی آتا ہے جو تجربات سے حاصل ہوتا ہے۔اس علم کو بھی عقل کہددیا جاتا ہے۔ چوتھا اطلاق اس قوت کے منتمٰل پر بھی آتا ہے جس کوگڑی ہوئی چیز کہا گیا تھااور وہ منتہیٰ یعنی آخری صدیہ ہے کہ وہ قوت ان خواہشوں کوفنا کرڈالے جواس کو (انجام سے لا پروا کر کے ) جلد بیدا ہونے والی لذت کی طرف دعوت ویتی ہیں اور لوگ ان حالات میں مختلف درجات پر ہیں بجوشم ثانی کے کہ وہ ایک علم ضروری ہے اور ہم نے اس کی شرح اور عقل کے فضائل پورے طور پراپٹی کتاب منہاج القاصدین میں تحریر کر دیئے ہیں۔ یہاں جس قدراشارہ کردیا گیاوہ کافی ہے۔

فَصُلِّ: اس اسم یعن عقل کے مشتق ہونے کے بارہ میں تعلب کا قول ہے کہ اس سے اصلی معنی اشتاع (روکنا) ہیں کہا جاتا ہے عَقَلتُ الناقَة جب ہم نے ناقہ کو چلنے سے روک دیا ہواور عَقَلَ بَطنُ الرّجل جب اسہال بند ہوجائیں۔

فصل عقل کے مقام کے بارہ میں اہام احمد ہے مروی ہے کہ اس کا مقام و ماغ ہے اور یہی اہام ابو صنیفہ بہت کا قول ہے اور ایک جماعت کی ہمارے اصحاب (لیعن حنابلہ) میں سے بید رائے ہے کہ اس کا مقام ول ہے۔ امام شافعی بہت ہے بھی یہی قول مروی ہے وہ حق تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں: فتکون له قلوبٌ یقلون بھا اور اس آیت ہے بھی لمن کان له قلب یہاں قلب عقل کے معنی میں ہے (جس طرح ظرف بول کر مظر وف مراد لیتے ہیں) اس لیے کے قلب عقل کا کل ہے۔

P: ٤٠٠

## '' ذہن''اور' فہم''اور' ذکاء'' کے معنے

ذبن کی تعریف ہے ہے کہ ذبن ایک تو ت ہے نفس میں جورایوں کے حاصل کرنے کے لیے مستعداور تیار ہوتی ہے اوراس قوت کی تیاری کے ساتھ جبکہ جیداور اعلیٰ کامفہوم شامل کردیا جائے گا تو فہم کی تعریف ہوجائے گی اوراس قوت کے ساتھ حدس کی جودت یعنی اعلیٰ درجہ کامفہوم شامل کیا جائے کہ قلیل وقت میں بغیر دیر لگائے کام کرے تو بیز ذکا کی تعریف ہوجائے گی (حدس کے معنی ہیں ذہن کا اصل مفہوم کی طرف اور نمیجہ حاصل کرنے کے لیے سرعت کے ساتھ منتقل ہونا) تو ذکی یعنی ذکا کسی قول کو سنتے ہی اس کی مراد جان لیتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہی تعریف فہم

کی کی ہے ان کا قول ہے کہ تعریف نہم کی ہیہ ہے کہ کسی قول کو سنتے ہی اس کے معنی کاعلم ہو جانا فہم ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ذکاء کی تعریف ہے سرعت فہم اور اس کی باریک بنی اور بلادت اس کے جمود کو کہتے ہیں۔ زجاج کا قول ہے کہ ذکاء کے معنی لغت میں کسی شے کے تمام ہونے کے ہیں۔ جب عمراپنے کمال پر پہنے جائے الاذکاء فی السن کہا جاتا ہے۔ ای طرح جب فہم اپنے کمال پر پہنے جائے گا۔ تو ذکاء کا منہوم 'ہوگا کہ وہ الی فہم ہے جو کا اللہ کر بھی تا اللہ جب بھی آور اصل مرادکو سرعت کے ساتھ قبول کرنے والی ہواور ہو لئے ہیں ذکیت المنار جب بھی آگو کو سے معنی کا اللہ ور سے طور سالگا تعیں۔ ابو بکر بن الانباری فرماتے ہیں کہ بی قول فکان ذکی جس کے معنی کا اللہ سمجھے اور تام الفہم کے لیتے ہیں ماخوذ ہے۔ عرب کے اس مقولہ ہے کہ قد ذکیت المنار ذندکو جب کہ آ گے ساتھ کی خوشبو پوری اور اپنی تؤت نفاذ میں کا مل ہو۔ حرک سے مسک کی خوشبو پوری اور اپنی تؤت نفاذ میں کا مل ہو۔ حرک سے مسک کی خوشبو پوری اور اپنی تؤت نفاذ میں کا مل ہو۔ حرک سے جس کی قول ہے :

صادت فوادى بعينها ومبتسم كانه حين ايدته لنا بردعذب كان ذك المسك خالطة والزنجبيل وما المزن والشهدا

محبوبہ نے میرے دل کو اپنی دونوں آ تھوں سے شکار کر لیا جائے تبسم لینی ببولا سے جب اس نے ہم پر اس کو ظاہر کیا تو گویا وہ اولا ہے اور ایسا میٹھ ہے گویا کہ تیز مہکتا ہوا مشک اور نجیل اور بارش کا پانی اورشہداس میں مے ہوئے ہیں۔

اور کہا جاتا ہے: قلد ذکیتُ الشاہ جب بکری کے ذبح ہے ہم فارغ ہوجا نیں اور اس کی ضروری حدتمام کر چکیں کس شاعر نے کہا ہے

اور عرب کا محاورہ ہے: جوی المذکیات غلاب (گھوڑوں نے غلبہ کے ساتر یعنی شاندار طریقہ پر چلنا شروع کیا) یعنی پورے عمر کے گھوڑوں نے جو طاقت وغلبہ میں ایک دوسرے پر سبقت کررہے تھے چلنا شروع کیا اس محاورہ کی بنایہ ہے کہ گھوڑوں میں جو مذکیہ میں لیعنی وہ جن کی قوت اور شاب مکمل ہو جائے ان پر بوجھ تخت زمین پر کھڑا کر کے رکھا جا تا ہے کیونکہ ان کی قوت اور ان کے اعضاء کی تختی قابل اعتاد ہوتی ہے اور وہ نوعمر اونٹ اور چھوٹے گھوٹ

گھوڑوں کی طرح نہیں ہوتے جن کے لیے ان کے کمزوراور چھوٹے ہونے کی وجہ سے زم زمین کی ضرورت ہوتی ہوتا اور بعض لوگ اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان میں پورے گھوڑوں جیسا جماؤنہیں ہوتا اور بعض لوگ اس طرح بولئے ہیں جوری المد کیات غلاء اور غلاء جمع غلوہ کی ہے۔ غلوہ اس فاصلہ کو کہتے ہیں جوا یک تیرزیادہ سے زیادہ طے کرسکتا ہے۔ ذکاء کے معنی ہجھ کی پٹھنگی ہیں۔ اس کی مثال میں کس شاعر کا شعر ہے:

سهم الفواد ذكائوه ما مفله ول كاتيراس كى ذكاوت بك بخت اراده كے وقت كلوق عند العزيمة فى الانام ذكاء شركى كى ذكاوت اس كى ذكاوت كے مثل نہيں باورز بيركاايك بيشعر بے جس ميں ذكاء كو يورى عمر كے معنے ميں استعال كيا ہے:

و يفضلها اذا اجتهدت عليه 🌣 تمام السن منه والذكاء

(ترجمه) جب بھی وہ اس کا مقابلہ کرتی ہے تو نرکواس کی عمر کی پختگی اور کمال بن مادہ پرغالب کردیتا ہے۔

اورلفظ ذکاء جوان دومعنوں میں استعال ہوتا ہے مدے ساتھ ہے اور ذکا جمعنی آ گ کو پورے طور پر بھڑ کناالف ہے بغیر مدتح ریکیا جاتا ہے۔ایک شاعر کا قول ہے:

و تضرم فی القلب اضطراماً کانهٔ ذَکَا النار تُرفیه الرّیاحُ النوافحُ النوافحُ (رَجمه) اورمجوبدل میں ایسی آگ بحر کاتی ہے گویا کہ وہ پوری بحر کی بوئی آگ ہے جس کو تیز بوائیں بحر کے میں مدو پہنچارہی ہیں۔

اور کہاجا تا ہے: مسك ذكى اور مسك ذكية - جس كنز ديك مسك ندكر ہے وہ ندكر كاور جس كے نزديك مؤنث ہے وہ مؤنث كے صيغہ كے ساتھ استعال كرتا ہے ان كا كہنا ہے كة تانيث باعتبار رائحہ ہے۔ فراء ہے بيشعرم وى ہے:

لقد عاجلتنی بالسیاب و ٹوبھا اس نے جھےگالیاں دیے بیں جلدی کی حالانکداس کے جدید و من اثوابھا المسك تنفح کیڑے نے تھادران بیں ہے مشک کی خوشہومہک رہ تھی یہاں مسک بول کررائحۃ المسک مرادلیا گیا ہے۔

ابوغفان مہزمی کا قول ہے کہ مسک اور عنبر دونوں طرح استعال ہوتے ہیں مذکر بھی اور مؤنث بھی۔



@: ويزاز

# اُن علامات کابیان جن ہے کسی عاقل اور ذکی کی عقل اور ذکاء پہچانی جاسکتی ہے

مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ بیعلامات دوقتم کی ہیں ایک وہ جو باعتبار صورت کے ہیں دوسری وہ جومعنوی ہیں اور احوال وافعال ہے متعلق ہیں۔

پہلی قشم کا بیان: حکماء کا قول ہے کہ معتدل مزاج اور اعضاء میں تناسب کا ہوناعقل کی قؤت اور ذہانت کی دلیل ہے۔ موٹی گردن دلالت کرتی ہے د ماغی قوت اور اس کی زیادتی پر اور جس کی آئھ جلدی جلدی جلدی حرکت کرتی اور اس میں تیزی ہووہ مکار حیلہ بازچور ہے اور سیاہ تیلی والی آئھ اور ول سے زیادہ اچھی ہے اور جب سیاہ آئھ نے اور جس کی آئھ چھوٹی اور اندر کو گڑی ہوؤہ ہوقہ ہوتی ہوتو وہ بلند حوصلہ طبیعت پر دلالت کرتی ہو اور جس کی آئھ چھوٹی اور اندر کو گڑی ہوؤہ مکار اور حاسد ہوگا اور اہم کا موں کا اہتمام کرنے والا اور مکار اور جس کا چرہ سنتا ہوا ہووہ بھیدار ہوگا اور اہم کا موں کا اہتمام کرنے والا اور سالح ہوتے ہیں۔

(۲) مجلان کہتے ہیں کہ مجھ سے زیاد نے کہا کہ میر سے پاس کی عقلند آ دمی کو لاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں سمجھا کہ آپ کی مراد کس شخص کو بلانا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ عقلند آ دمی جب اس کا چرہ اور قد سامنے ہوتو جھپ نہیں سکتا تو میں تلاش میں نکلا ہی تھا ایک شخص میر سے سامنے آیا جو وجیہ اور دراز قد وضیح اللمان تھا۔ میں نے اس کو چلنے کے لیے کہاوہ آ کرزیاد سے ملا۔ زیاد نے کہا کہ اے شخص میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں ایک معاملہ میں۔ کیا آپ تیار ہیں اس نے جواب دیا کہ میں پیشا ب کورو کے ہوئے ہوں اور ایسے شخص کی رائے نا قابل اعتباد ہیں۔ زیاد نے بہنچادیا) جب وہ نگلاتو اس نے کہا میں بھوکا ہوں اور بھوے کی رائے نا قابل اعتباد میں نگلاتو اس نے کہا میں بھوکا ہوں اور بھوے کی رائے نا قابل اعتباد سے دیاد نے کہا اے مجلان

اس کوکھانا دوتو کھانالا یا گیا پھر جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکتو کہااب پوچھے آپ کوجس امر
کی ضرورت ہوتو ان سے جو بھی سوال کیا گیاان کے پاس اس کا مناسب جواب موجود تھا۔

یوسف بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنونؓ سے سنا کہ فرماتے تھے جس شخص میں تم پانچ صفات پاؤاس کے لیے سعادت کی امیدر کھو۔ خواہ اس کی موت سے دو گھڑی قبل اس کونصیب ہو۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہیں تو فرمایا کہ استواء خلق (یعنی اعضا کا متناسب اور مزاح معتدل ہونا) اور روح یعنی خون کا ہلکا ہونا اور عقل رسا اور صاف تو حید (جوشائہ شرک جلی دفق سے پاک ہو) اور یا کیزہ طینت۔

دوسر فتم كابيان يعني كسي عاقل كي عقل يراقوال واحوال كيذر بعير سے استدلال كرنا: مؤلف فرماتے ہیں کہ کی عاقل کی عقل پراس کی مناسب موقع خاموثی اور سکون اور نیچی نظراور برکل حرکات سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ نیز انجام بنی ہے اور دنیاوی خواہشیں جب كدان مين آخرت كاضرر مواس كو پھالانبيں كتيس اور عقلندائي فيصله مين خواه كھانے يينے كے بارہ میں ہواور کسی قول وفعل میں اس امر کوا ختیار کرے گا جوانجام کے اعتبار سے اعلیٰ اور بہتر ہوگا اور جس چیز میں نقصان کا اندیشہ ہوگا اس کوترک کر دے گا اور اس کام کی تیار کی کرے گا جس کا پورا ہوناممکن ہو۔حضرت ابوالدر داء ہے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا ہیں عاقل کی علامتیں بتا کیں وہ یہ ہیں کہ اپنے سے بڑے کے ساتھ تو اضع سے پیش آئے چھوٹے کو تقیر نہ سمجھے۔ اپنی گفتگومیں بڑائی کے اظہار سے بچے۔لوگوں کے ساتھ معاشرت میں ان کے آ داب معيشت كوفموظ ركھے اور اپنے اور خدا كے درميان تعلق كو تخت اورمضبوط ركھے تو وہ تقلمند دنيا ميں اس تعلق کو ہرنقصان سے بچاتا ہوا چاتا بھرتا ہے۔ وہب بن مدبہ سے منقول ہے کہ لقمان نے ایے بیٹے ہے فرمایا کہا ہے بیٹے انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں دس صفات نہ پیدا ہو جا کیں ۔ کبریعنی نخوت وغرور ہے دمحفوظ ہو اور نیک کاموں کی طرف پورا میلان ہو۔ دنیاوی سامان میں سے صرف بقدر بقاحیات پراکتفا کرے اور زائد کوخرچ کر دے۔ تواضع کو بزائی سے اچھا سمجھے اور اپنا پہلوگر الینے کوعزت اور سر بلندی پر ترجیح دے۔ سمجھ کی باتیں حاصل كرنے سے زندگى بھرند تھے اورائي طرف ہے كسى سے اپنى حاجت كے ليے تحكم اور بدمزاجى نہ

اختیار کرے۔ دوسرے کے تھوڑے احسان کو زیادہ سمجھے اور اپنے بڑے احسان کو کم سمجھے اور یہ دسویں خصلت جو بڑی بلند ہمتی کی چیز ہے اور نیک نام کرنے والی ہے وہ بہے کہ تمام اہل دنیا کو اپنے سے اچھا دیکھے تو خوش ہو اور اس بات کا خواہشند ہو کہ اس کی عمدہ صفات خود بھی اختیار کرے اور کسی کو بری حالت میں اور اس بات کا خواہشند ہو کہ اس کی عمدہ صفات خود بھی اختیار کرے اور کسی کو بری حالت میں پائے تو خیال کرے کہ (انجام) اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم کو کیا خبر) یہ بھی ممکن ہے کہ بینجات پا جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ جب بیصفات پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ عقل کمل ہوگئی۔ مکول جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ جب بیصفات پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ عقل کمل ہوگئی۔ مکول ہے حضرت لقمان کا بیقول مروی ہے جوابیے بیٹے سے فر مایا کہ انسان کے شرف اور سرداری کی بنا حسن عقل پر ہے۔ جس کی عقل اعلیٰ درجہ کی ہوگئی وہ اس کے تمام گنا ہوں کوڈ ھک لے گی اور اس کی تمام برائیوں کی اصلاح کر دے گی اور اس کورضائے مولیٰ حاصل ہوجائے گی۔ ملہب بن کی تمام برائیوں کی اصلاح کر دے گی اور اس کورضائے مولیٰ حاصل ہوجائے گی۔ ملہب بن خبیس کہ تبار بان عقل ہے کہ بڑائی کی بات یہ ہے کہ کسی بڑے شخص میں عقل زبان سے بڑھی ہوئی ہو یہ نہیں کہ زبان عقل سے بڑھی ہوئی ہو۔

المالية

### انبیاءِ منقد مین کی زمانت کے واقعات

سب کومعلوم ہے کہ انبیاء کی ذہانت سب ذہین لوگوں ہے او نچے درجہ کی ہوتی ہے گرہم نے بہتر سمجھا کہ اس باب میں اپنی کتاب کو ان کے پچھا حوال ہے فالی نہ چھوڑیں۔

(۳) حضرت ابراہیم خلیل اللہ علینا، کی نسبت منقول ہے حضرت ابن عباس بڑھ سے کہ جب حضرت سارہ لینا نے دیکھا کہ حضرت اسلمعیل علینا، کی والدہ (ہاجرہ مینا) سے حضرت ابراہیم علینا، محبت کرنے لگے تو ان کے دِل میں شدید غیرت پیدا ہوئی یہاں تک کہ وہ قتم کھا بینے میں کہ دوہ ہاجرہ بینا شروع کوئی عضوضر ورکاٹ دیں گی۔ جب بداطلاع حضرت ہیں ہم جربینا شروع کردی جس کے دامن طویل رکھ اور بیدنیا کی بہلی عورت ہیں جس نے دامن کی رگڑ ہے کہلی عورت ہیں جس نے دامن کہ بینا شروع کردی جس کے دامن طویل رکھے اور بیدنیا کی سے کہلی عورت ہیں جس نے دامن کی رگڑ ہے کہلی عورت ہیں جس نے دامن کی رگڑ ہے کہا تھا کہ چلتے ہوئے دامن کی رگڑ ہے قدموں کے نشانات زمین پر باقی نہ رہیں کہ سارہ ان کے آنے جانے کو نہ پیچان سیس۔

ابراہیم علیہ ان سارہ بیلا ہے فر مایا کہ کیاتم یہ خبر حاصل کر عتی ہوکہ اللہ کے فیصلے براپ کو راضی کر لواور ہا جرہ بیلا کا خیال چھوڑ دو۔انہوں نے عرض کیا کہ میں نے جوسم کھائی ہے اب اس سے عہدہ برآ ہونا کیساممکن ہوگا آپ نے اس کی بیتر کیب بتائی کہتم ہا جرہ بیلا کے پوشیدہ جسم کے اوپر کا حصہ گوشت (کا جوالیہ مستقل عضو ہے) کا نے دو (اس کا کا نے دینا عور تول کے لیے اچھا بھی ہے اور) عور تول میں بیا لیک سنت جاری ہوجائے گی اور تمہاری قتم بھی پوری ہوجائے گی تو وہ اس پر رضا مند ہوگئیں اور اس کو کا نے دیا اور بیطریقہ عور تول میں جاری ہوگیا (اس طرح کی تو وہ اس پر رضا مند ہوگئیں اور اس کو کا نے دیا اور بیطریقہ عور تول میں جاری ہوگیا (اس طرح کی تو وہ اس کی ختنہ کا رواح عرب میں تھا۔ اسلام نے اس کو ضروری نہیں قر ار دیا۔ جس طرح مردول کی ختنہ میں وری ہے)۔

(٣) حفرت ابن عباس بالف ہے مروی ہے کہ جب حضرت اسمعیل مایسا جوان ہو گئے تو اپنے قوم جرہم کی ایک عورت ہے نکاح کرلیا۔ جب حضرت ابراہیم عیشا حضرت اسمعیل عایسا سے ملنے کے لیے (شام ہے) آئے تو اسمعیل مایسا کونہ پایا تو آپ نے ان کی بیوی ہے بو چھااس نے جواب دیا کہ وہ معاش کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر اس سے معاشی حالات دریافت کے تو اس نے کہا کہ ہم بری تنگی اور تحق ہے گذارا کرتے ہیں اور شکا یتیں کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہمہارا شوہر آجائے تو اس سے ہمارا سلام کہد دینا اور یہ کہا ہے گھر کے دروازہ کی دہلیز بدل دے۔ جب حضرت اسمعیل عایسا واپس آئے تو انہوں نے سب پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد (حضرت ابراہیم عایسا) تھاور مجھے بیگم دے گئے ہیں کہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد (حضرت ابراہیم عایسا) تھاور مجھے بیگم دے گئے ہیں کہ میں تجھے اپنے ہے جدا کر دول ۔ اب تو اپ متعلقین کے پاس چلی جا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ مدیرے حضرت اسمعیل عایسا کی اعلیٰ ذہانت پر بھی دلالت کر رہی ہے۔

(۵) حضرت سلیمان علیمال علیمال

انہوں نے پوراقصہ کہرسنایا۔ آپ نے بیین کرحکم دیا کہ چاقو لاؤ میں اس بچد کے دوگلز ہے کر کے دوئلز ہے کر کے دوئلز ہے کر کے دوئلز ہے کہ خالع

ا بول سے پوراصد ہمت ایا۔ آپ سے بین رہاری دی پوری ان اولی کا نوالیں اس بیدے در در سے دے دونوں پر تقسیم کر دونگا۔ چھوٹی نے (آ مادگی دیکھر) پوچھا کہ کیا واقعی آپ اے کا ف ڈالیس کے۔ آپ نے فر مایا کہ ہاں۔ اُس نے کہا کہ آپ ندکا نے میں اپنا حصدا می کودیے دیتی ہوں۔ بیس کر آپ نے فیصلہ کردیا کہ بید بی چھوٹی کا ہے اور اسکود بیدیا۔ اسکاذکر بخاری و مسلم میں ہے۔ بیس کی مبلیمان نے ایک سرکش جن کو پکڑ واکر بلایا جب وہ آپ کے درواز ہیں پہنچا تو اس نے (بیرکت کی کہ) ایک سوکھی لکڑی لے کراپ ہاتھ کے برابر ناپ کر دیوار سے پھینک دی جو حضرت سلیمان کے سامنے آ کر گری۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا تا ہے۔ بیس کی سامنے آ کر گری۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا

ہے۔آپ کواطلاع دی گئی کہ اس جن نے بیر کت کی ہے۔آپ نے (حاضرین دربارہے) فرمایا کہتم جھتے ہو کہ اس سے اس کی کیاغرض ہے؟ تو سب نے انکار کیا۔آپ نے فرمایا کہ اس نے بیاشارہ کیا ہے کہ اب تو جو چاہے کرجیسا کہ بیکٹری ہری بھری زمین سے نکلی تھی پھر سو کھ کر

() ابوہریرہ ہیں نے ایک عورت کو دیکھا جوا ہے جینے کو یا لا دین کے لفظ سے پکار رہی تھی۔ یہ س کر حضرت سلیمان علینا اپنے جلوس میں چلے آ رہے تھے انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جوا ہے جینے کو یا لا دین کے لفظ سے پکار رہی تھی۔ یہ س کر حضرت سلیمان علینا ان تشہر گئے اور کہا کہ اللہ کا دین تو ظاہر ہے (اس لا دین کا کیا مطلب؟) اس عورت کو بلوایا اور پوچھا اس نے کہا کہ میرا شوہرا یک ( تجارتی ) سفر میں گیا تھا اور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا۔ اس نے ظاہر کیا کہ وہ مرگیا اور اس نے بیدوصیت کی تھی کہ اگر میری ہوی کے لڑکا پیدا ہوتو میں اس کا نام لا دین رکھوں۔ بیٹن کر آپ نے اس شخص کو پکڑ وا بلایا اور تحقیق کی ۔ اس نے اعتراف کرلیا کہ میں نے اسے قبل کر دیا تھا تو (اس کے قصاص میں ) حضرت سلیمان علینی نے اسے قبل کرادیا۔

(۸) محمد بن کعب القرظی ہے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیظا کے پاس حاضر ہوااور عرض کیا کہ اے نبی القد! میرے پڑوں میں ایسے لوگ ہیں جومیری بطخ چراتے ہیں۔ پھرآپ

نے نماز کے لیے اعلان کرایا (سب لوگ حاضر ہو گئے ) پھر آپ نے خطبہ دیا۔ جس کے دوران فرمایا: تم میں ایک شخص اپنے پڑوی کی بطخ چوری کرتا ہے اور ایسی حالت میں مسجد میں آتا ہے کہ

اس کا پراس ئے سر پر ہوتا ہے۔ مین کر چور نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میدد کھ کر آپ نے حکم دیا

کہ پکڑلواس کو یہی وہ چور ہے۔

(۹) حفرت عیسی عایشا کے بارے میں منقول ہے کہ شیطان نے آپ سے ٹل کر کہا کہ تیرا بیعقیدہ ہے کہ کم کو وہ می پیش آتا ہے جو خدانے تہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ نے فر مایا: بے شک ساس کے کہا اچھا ذرااس پہاڑ ہے اپنے کو گرا کر دیکھا گر خدانے تیرے لیے سلامتی مقدر کر دی ہے تو پھر تو سلامت ہی رہے گا۔ آپ نے فر مایا کہا ہے ملعون اللہ عز وجل ہی کو یہ حق ہے کہ وہ اس بندوں کا امتحان لے۔ بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خدائے عز وجل کا امتحان لے۔

بالب عن

# تچیلی اُمتوں کی دانشمندی کی باتیں

(۱۰) حفزت لقمان کی نسبت منقول ہے کھول فرماتے ہیں کہ لقمان تھیم نو بی قوم کے ایک سیاہ رنگ غلام تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و دانش ہے نواز دیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک خص کے غلام تھے جس نے ان کوساڑ ھے تمیں مثقال کے عوض خریدا تھا۔ یہ اس کی خدمت میں لگے رہے تھے۔ یہ خص چوسر کھیلتا تھا اور اس پر بازی لگایا کرتا تھا اور اس کے درواز ہ کے قریب ایک نہر جاری تھی۔

ایک دن اس شرط پر چوسر کھیلی گئی کہ جو ہار جائے گا اس کو اس نبر کا سارا پائی چینا پڑے گایا اس کا فدیدادا کرے گا۔ مطالبہ کیا کہ تو سارا پائی چینا پڑے گایا تو سارا پائی چے یا پنا فدیدادا کرے۔ اس نے پوچھا کہ کیا فدید ہے۔ اس نے کہا کہ تیری دونوں تو سارا پائی چے یا پنا فدیدادا کرے۔ اس نے پوچھا کہ کیا فدید ہے۔ اس نے کہا کہ تیری دونوں آ تکھیں جن کو میں چوڑ وں گایا جو پچھ بھی تیری ملک ہے وہ سب فدید ہوگا۔ لقمان کے آتا نے کہا کہ جھے آج کے دن کی مہلت دو۔ اُس نے منظور کرلیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت مملین اور آزردہ تھا کہ لقمان کو گھیا تھان کو کہا تو اس کے پاس آتے اور اس کی عادت تھی کہ وہ جب حضرت لقمان کو دیکھا تو اُن سے دِل لگی کیا کرتا تھا در ان جا مران کے پاس بیٹھ کر کہا کیا بات کے پاس میٹھ کر کہا کیا بات ہے ہیں تم کو آزردہ اور مملین د کھیر ہا ہوں تو اس نے ان سے اعراض کیا پھر دو بارہ سوال کیا تو پھر ہے ہیں تم کو آزردہ اور مملین د کھیر ہا ہوں تو اس نے ان سے اعراض کیا پھر دو بارہ سوال کیا تو پھر ہے ہیں تم کو آزردہ اور مملین د کھیر ہا ہوں تو اس نے ان سے اعراض کیا پھر دو بارہ سوال کیا تو پھر

بھی اس نے جواب سے گریز کیا۔ پھرانہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا۔ اس دفعہ بھی وہ خاموش ہی رہا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا: مجھے بتا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بیس آپ کی مشکل کوحل کر دوں۔
اب اس نے پورا قصہ سنا دیا۔ لقمان نے کہا کہ غم نہ کیجئے میر بے پاس اس کاحل موجود ہے اس نے کہاوہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ تمہار بے پاس آ کر نہر کا پانی پینے کا سوال کر بے تو تم اس سے یہ پوچھنا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا نہر کی لمبائی کا؟ تو وہ تم سے یقینا کے گا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا۔ تو تم اس سے کہا (کہ میس پانی پینے پر آ مادہ ہوں) تو لمبائی سے پانی بہنے کورو کے درمیان کا۔ تو تم اس سے کہنا (کہ میس پانی پینے پر آ مادہ ہوں) تو لیائی سے بائی ہے کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی نہ پی لوں اور سیاس کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ پانی رو کے رکھے۔ اب آپ اس عہد سے نکل جا کیس گے۔
لمبائی سے ان جھی طرح سمجھ کرتھ دیت کی اور خوش ہوگیا۔ جب شمج ہوئی تو وہ شخص آ یا اور اس نے کہا کہ میری شرط پوری کرو ۔ آتا نے جواب دیا کہ بیہ بتاؤ کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں کے میری شرط پوری کرو ۔ آتا نے جواب دیا کہ بیہ بتاؤ کہ دونوں کناروں نے کہا کہ بہت اچھا لمبائی کا؟ اس نے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لمبائی کا ور یہ بیائی کوروک لو ۔ اس نے کہا بیتو ناممکن ہے (اس طرح عدم ایفاء کی ذمہ داری اس پر جاپڑی) اور بینال بیائی کوروک لو ۔ اس نے کہا بیتو ناممکن ہے (اس طرح عدم ایفاء کی ذمہ داری اس پر جاپڑی) اور بینال بی کوروک لو ۔ اس نے کہا ہوتوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھال ہوتوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھال ہوتوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھال ہوتوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھال ہوتوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھال ہوتوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھال ہوتوں کناروں کو کرنے کیا کہ بھوتا ہوتوں کیا گول کہتے بیں کہا کہ بھوتا ہوتوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں کے کہا کہ بھوتا ہوتوں کو کہ کو کرنے کو کرنے کرنے کیا کہ بھوتر کو کرنے کی کوروک کوروک

(۱۱) محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جب تم کسی مخص سے بھائی چارہ کرنا چاہوتو (آزمائش کے طور پر) پہلے اس کو غصہ دلا دواگر اس نے بحالت غضب بھی انصاف کوقائم رکھا تو اس کو بھائی بنالوور نہ اس سے بچو۔

(۱۲) اورای درجہ کا وہ واقعہ ہے جوعبداللہ بن عامراز دی کا ہے کہ انہوں نے سل عرم کی تباہی ہے نیچنے کے لیے کیسا حیلہ بجو یز کیا حضرت عبداللہ بن عباس بھی آیت : ﴿ لَقَدُ کَانَ لِسَیَا فِی مَسْكَنِهِمْ اَیْقَ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ ان کے باغات گری اور سردی دونوں موسموں میں پھل دیا کرتے تھے لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا (اور کفر و بدکار یوں میں مبتلا ہو گئے) تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پرسیل عرم (یعنی اس بند کی رَوجو پہاڑوں کا پانی روکنے کے لیے بنایا گیا تھا) کو بھیج دیا جس کی صورت سے ہوئی کہ اس عقین بند پر (جو انہوں نے پانی کے بہت بڑے ذخیرہ کورو کئے کے لیے بنایا تھا) اس مقام کے جس کوقوم نے اپنا پانی لینے کا مقام بنا رکھا تھا دوسری جانب بڑے بڑے چوہے مسلط کر دیئے گئے جن کے پنچے اور دانت لوہے کے تھے دوسری جانب بڑے بڑے چوہے مسلط کر دیئے گئے جن کے پنچے اور دانت لوہے کے تھے

(چونکہ وہ ایسی جانب کا واقعہ تھا جس پر عام نظرین نہیں پڑتی تھیں اس لیے اس ہے لوگ بے خبر تھے)سب سے پہلے اس کیفیت سے عبداللہ بن عامراز دی باخبر ہوئے (انصار مدیندان ہی کی اولا دمیں سے ہیں۔انہوں نے حضور مُلْقَیْلِم کی بعثت کی پیشگوئی کی تھی اوراپی اولا دکوآ پے مُلْقَیْلِم کی خدمت ونفرت کی وصیت کی تھی۔ از مترجم ) انہوں نے بند پر جاکر دیکھا کہ چوہے اپنے آھنی پنجول سے زمین کھود رہے اور اپنے آھنی دانتوں سے پھروں کو کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ا پے متعلقین کے پاس جا کراپنی بیوی کوخبر دی اور سیصال دکھایا اور بیٹوں کو بلا کرسب کو دکھایا اور کہا کہ جو کچھ ہم دیکھ ہے بیں تم نے دیکھ لیا۔اب اس تباہی ہے بیچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے جو جینے کیے گئے نہیں چل سکے۔ کیونکہ بیالقد کا تھم ہےاوراس نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ایک حیلہ یہ کیا گیا کہ بلیوں کو لا کر چھوڑ ا گیا ( کہ وہ چوہوں کو کھا نا شروع کر دیں تا کہ بیون . ہوں اور بھاگ جائیں ) مگر حال میہوا کہ جو ہے بلیوں کی پروابھی نہ کرتے تھے اور اپنے کام میں لگے ہوئے تھے بلیوں نے جبان کودیکھا تو ڈر کر بھاگٹکلیں عبداللہ نے بیٹوں ہے کہا که اب اپنی جانوں کو بیجائے کے لیے کوئی حیلہ سوچ لو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتائے کہ ہم کیا حیلہ اختیار کریں عبداللہ نے کہا کہ میں ایک حیلہ نکالتا ہوں۔ انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے میٹے کو بلا کرسب کو سمجھ یا کہ جب میں آئ بیٹھک میں میٹھوں وہاں روزانہ ا کا برقوم ان کے پاس آ کر جمع ہوا کرتے تھے (اور بیاب سے بڑے اور معزز رئیس قوم تھے کہ ان سے دوس برؤسا حسد بھی کرتے تھے )اور پیسب لوگ آ چکیں تو میں اس تم سب ہے چھوٹے کو حکم دول گا۔اس کو چاہیے کہاس کی پرواہ نہ کرے۔ پھر میں اس کو سخت وست کبوں گا تو اس کو جا ہے کدمیرےمقابلہ پرآ جائے اور حیاہیے کدمیرے منہ پرطمانچہ مارےاورتم لوگ اس پر بالکل غصہ مت کرنا۔ جب جیضے والے دیکھیں گے کہتم لوگ اپنے بھ ٹی پرنہیں بگڑے تو ان میں ہے کی کو یہ ہمت نہ ہوگی کہ وہ اس پر بگڑ ہے۔بس موقع پر میں ایمیشم کھاؤں گا جس کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایسی قوم میں ہرگز نہ رہوں گا جس کا بیرحال ہو کہ سب سے چھوٹا بیٹا میرا مقابلہ کرتا ہاور میرے منہ پرتھیٹر مار دیتا ہے گرقوم اس پر کوئی اثر نہیں لیتی۔انہوں نے بھی اتفاق کرلیا کہ ہم ایسا کریں گے۔

دوسرے دن جبکہ (حسب معمول ان کے یہاں) قوم کا اجماع ہو گیا تو عبداللہ نے (طے

الطاقف علمية على المنظمة المنظ شدہ تجویز کےمطابق)اپنے جیٹے کوکس کام کا حکم دیااس نے پروانہ کی۔ پھر دوبارہ حکم دیا پھراس نے ٹال دیااس پرعبداللہ نے اس کو سخت وست کہنا شروع کیا تو وہ مقابلہ پر آ گیا اور باپ کے منہ پڑھپٹر مار دیا۔اس واقعہ ہے قوم کو بہت تعجب ہوا اور وہ اپنا سر جھکا کرسوچنے گئے کہ ان کے دومرے میٹے اپنے چھوٹے بھائی پڑہیں بگڑے ( تو ہم کیوں دخل دیں ) جب ان میں ہے کسی نے بھی دخل نہیں دیا تو بڑے میاں نے قتم کھائی میں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور ترک وطن کردوں گا۔ میں الی قوم میں ندر ہوں گا جن پر میٹے کے مقابلہ کا بھی کچھاٹر نہ ہوا۔اتوم نے عذر کرنا شروع کیا کہ ہمارا خیال مینہیں تھا کہ آپ کے بیٹے اس معاملہ میں کوئی اثر قبول نہ کریں م اسی انتظار میں رہے ) اور یہی وہ امر ہے جوہم کو مانع ہواعبداللہ نے کہا کہ اب تو مجھ سے سرز د ہو چکا جوتم جانتے ہواوراب میرے لیے بیہ مقام چھوڑ دینے کے سواکوئی صورت نہیں ہے اورانہوں نے اپناساز وسامان قوم کے سامنے فروخت کے لیے رکھ دیا اورلوگوں نے اس کی ایک دومرے سے بڑھ بڑھ کر قیمت لگانا شروع کر دی۔اب انہوں نے اپناسب کچھ ماتھ لے کرمع متعلقین یہاں ہے کوچ کر دیا۔اس کے بعداس قوم پرتھوڑ ابی وقت گز را تھا کہ چوہوں نے اس بندکوتو ژ ڈالا اورا جا تک رات کے وقت جب لوگوں کی آ نکھ لگ چکی تھی رَونے ان لوگوں کو پکڑ لیا اوران کے جانوروں اوراموال کو بہالے گئی اوران کے شہروں کو ہر بادکر دیا اور متقذیبین کی اس باب میں بہت روایات ہیں جواپیے موقع پرتم ان شاءاللہ دیکھو گے \_

١٠٤٠٠١٠

آ مخضرت مَنَّالَيْنَا کَهُ وہ ارشادات جن سے آپ مَنَّالَیْنَا کَی فطری قوت و ذہانت واضح ہوتی ہے

جو کمالات آنخضرت مُنگِنتِهُم کو دمی کے نزول اور تہذیب سے حاصل ہوئے وہ بے شار ہیں اور یہاں ہمارا مقصدان کا اظہار نہیں ہے۔ ہماری مراد صرف قتم اول ہے (یعنی آپ مِنگیتَیمُ کی طبعی قوّت فطانت کے بارہ میں چھوا قعات بیان کرنا) (۱۳) حفرت علی کرم اللہ وجہہ ہے مروی ہے کہ جب حضور منگا لیکھ آنے غروہ بدر کے لیے کوچ کیا تو ہم نے آپ منگا لیکھ آئے گئے کے قریب دوآ دمیوں کو دیکھا (جو دہمن کے کیمپ کے تھے) ایک خص قریش میں کا تھا اور ایک غلام تھا عقبہ بن الی معیط کا۔ (جب ہم نے ان کا پیچھا کیا) تو قریش تو چھپ گیا اور غلام کوہم نے گرفتار کرلیا۔ ہم نے اس سے قوم کی تعداد پوچھا شروع کی تو جواب میں وہ صرف یہ کہتا تھا کہ واللہ ان کی شار بہت ہے ان کی طاقت بڑی ہے۔ مسلمانوں نے اس جواب پر اسکو مارنا شروع کیا (گراس نے شار نہیں بتائی) یہاں تک کہ اس کورسول اللہ منگا لیکھ گئے ہوا ہو جواب خوب کی اس سے سوال کیا کہ قوم کی تعداد کیا ہے۔ اس نے وہی تعداد بتا کے طراس نے انکار کر دیا پھر آپ منگا لیکھ نے سوال کیا کہ وہ کتنے اونٹ ذیج کرتے ہیں تو تعداد بتا کے طراس دیا کہ روز انہ دس اونٹ میوں کے لیے کافی ہوسکتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ روز انہ دس اونٹ سوآ دمیوں کے لیے کافی ہوسکتا ہے۔

(۱۴) کعب بن ما لک سے روایت ہے کہ بھی حضور منی تیوائم نے بعض غز وات کے موقعوں پرالی گفتگو فر مائی جس سے اصل موقع کے خلاف دوسری جگہ کا ارادہ سمجھا جاتا تھا۔ بیرروایت صحیحین مر

(۱۵) ابوسعید ضدری ہے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ طاقی آئے ہے (شراب حرام ہونے ہے پہلے ) سنا کہ یہ فرماتے تھے کہا او گواللہ تعالی نے شراب ہے بچانے کا ارادہ کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جلدی ہی اس کے بارہ میں حکم نازل ہونے والا ہے تو جس کے پاس پھی شراب موجود ہووہ اس کو جو کہ نفع اٹھا لے۔ کہتے ہیں کہ اس ارشاد پر تھوڑا ہی وقت گذراتھا کہ حضور طاقی کے خم سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کردیا ہے جس کواس آیت کی اطلاع ہوجائے اور اس کے پاس کھی شراب موجود ہوتو وہ نہ اس کو بیے تو لوگوں کے پاس جس قدر بھی شراب موجود تھی اس کو بیے تو لوگوں کے پاس جس قدر بھی شراب موجود تھی اس کو لیے اور نہادی۔ بیروایت صرف مسلم میں ہے۔

(۱۲) حضرت عائشہ وہی ہے مروی ہے کہ رسول الله مَنَّ الْقَیْمَ نے فرمایا کہ جب نماز میں کسی کو حدث ہوجائے بعنی گوزنکل کروضوٹوٹ جائے تواپی ناک پکڑ کر جماعت سے نکل جائے (ناک بکڑنے کواس حالت کی علامت قرار دے دیا۔ ورنہ جماعت کے سامنے نکلنے میں بڑا فتنہ پیدا ہو

جاتا)\_

(۱۷) حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضور طُاعِیّنا کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ میراایک پڑوی ہے جو مجھے دکھ پہنچا تار ہتا ہے۔ آپ طُلِّیَّا نے فر مایا جااور اپنا سامان نکالنا شروع کردیا۔ تو لوگ اس کے پاس مجمع ہوگئے اور انہوں نے بوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا میراایک پڑوی مجھے تکلیف دیتار ہتا ہجا ہوگئے اور انہوں نے بوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا میراایک پڑوی مجھے تکلیف دیتار ہتا ہے۔ میں نے اس کی شکایت رسول اللہ کھی تھیا ہے کی تو آپ کا تی ہے ناور بدد عائیں کرنا شروع ہے۔ میں نے اس کی شکایت رسول اللہ کا تھیا ہے کی تو آپ کا تعنت بھیجنا اور بدد عائیں کرنا شروع کردیا۔ اس کی اطلاع اس کو بھی ہوگئی وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اپنے گھر چل۔ واللہ میں اب بھی تھے نہیں سٹاؤں گا۔

(۱۸) زید بن اسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ اے حذیفہ بم الله ہے شکایت کریں گے کہتم کورسول اللہ! کی صحبت نصیب ہوئی تم نے وہ زمانہ پایا اور بم محروم رہ گئے اور تم نے زیارت کی اور ہم نہ کر کے۔ حذیفہ نے فرمایا اور ہم اللہ سے پیشکایت کریں کے کہ مہیں ہم سے افضل ایمان ملا کہ باوجودرسول اللہ کونیدد مکھنے کے تم ان پرایمان لے آئے۔ واللدائ جيتيج تخبح كياخبر ہےاً مرتو آپ ناٹينز كازمانه پاليتا تواس وقت تيرےا عمال كس نوعيت کے ہوتے۔ کچھے معلوم ہے کہ ہم خندق کی رات میں آنخضرت منافیا آم کے ساتھ تھے۔ یہ ایک بڑی ٹھنڈی'ا ندھیری' خطرناک رات تھی اورابوسفیان اوراس کے ساتھی میدان میں موجود تھے تو رسول اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ غِرْما يا كون محض ہے جوقوم كے حالات ديكھ كر آئے اور جم كوخبر دے۔اللَّه بقع كَي اس کو جنت عطافر مائے گا۔ بین کرہم میں ہے کوئی نہیں اٹھا پھر آپ ٹائیڈ لمے فر مایا کہ کون شخص ہے جوقوم کے حالات دیکھ کرآئے اور ہم کوخبر دے۔اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ابراہیم کا ر فیق بنائے گا۔ یہ بن کر بھی واللہ ہم میں ہے کوئی ندا ٹھا۔ آپ ٹاٹھٹانمنے پھر فر مایا کہ کون شخص ہے جوقوم کے حالات دیکھ کرآئے اور ہم کوخبر دے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرار فیق بنائے گا۔ تو واللہ ہم میں ہے کوئی نہ اٹھا۔ پھر ابو بکر جلائن نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! حذیفہ کو بھیج ویجئے۔ بین کرآپ مُلگینٹا نے فر مایا کہاہے حذیفہ ً! میں نے عرض کیا کہ حاضر ہویا رسول اللہ ! آپ سُکَالِیْکُمْ پر میرے مال باپ قربان ہوں۔ آپ سُکالیّنِکم نے یو چھا کیاتم جانے کے لیے آ مادہ CFZ) (Seggio Seggio Seg

ہو؟ میں نے عرض کیا خدا کی قتم یارسول اللہ! مجھے اس کی تو پروانہیں کہ میں قتل ہو جاؤں کیکن میں قید ہوجانے سے ڈرتا ہوں آپ مالیٹائے فرمایا کہتم برگز قید نہیں ہوسکتے۔ میں نے عرض کیا کہ یا ر مول الله اب جو تكم آپ فات المحاميل مجهد ين - آپ فاتي از مايا كرتم جا كرقوم مين داخل مو جاؤ پھر قریش کے پاس پہنچواور پیکہو کہاہے جماعت قرایش! لوگول کا بیارادہ ہے کہ کل وہ تم کو یکاریں اور کہیں کہ کہاں ہیں قریش کہاں ہیں قوم کے رہنما کہاں ہیں قوم کے مردار۔ پھر وہتم کو سب سے آ کے کریں گے تا کہ تم ہے بن جنگ کی ابتداء ، واور پہلے تمہارا بی آل واقع ہو۔ پھرفیس کے پاس پہنچواور بیکبو گے کدا نے جماعت قیس لوگوں کا بیارادہ ہے کے کل تم سے بیکبیں گے کہاں ہیں گھوڑوں کی بیشت کے مالک کہاں ہیں شہوار پھروہ تہہیں کوآ گے کریں گے تا کہتم ہی ہے جنگ شروع ہوا ورتمہار ہے ہی لوگ قتل ہوں ۔' میرین کرمیں روانہ ہو گیا اور قوم میں جا بہنچا اوران کے ساتھ بیٹھ کرآگ ہے تاہیے لگا اور اس بات کو پھیلانا ناشروع کر دیا جس کا جھے حضور یے حکم دیا تھا۔ یہاں تک کہ جب سحرقریب ہوئی تو ابوسفیان اٹھااور لات وعزیٰ بتوں کا نام لے کراور شرک کر کے بولا کہ برخف کو جا ہے کہ وہ بیدد کھیے کہ اس کے پاس کون بیٹھا ہے اور میرے پاس ا یک شخص ان ہی میں کا ( یعنی مسلمانوں میں کا ) میٹھا ہوا تا پ رہا ہے۔اس کے بعد ( اندھیرے میں ) میں نے جھپٹ کراپنے پاس والے شخص کا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑ ے گااور یو حیما کہ تو کون ہے تو اُس نے کہا کہ میں فلاں اور فلاں کا میٹا ہوں تو میں نے کہا بیتو دوست ہے جب صبح ہوگئ تو لوگوں نے پکارا کہاں ہیں قریش لوگوں کے سردار تو انہوں نے کہا رات جوہم کوخبر ملی تھی بیتو وہی بات ہے۔ جب بیآ واز لگی کہاں ہیں ابو کنانۂ کہاں ہیں تیرانداز لوگ تو ان لوگوں نے کہا وہ اطلاع ٹھیک تھی جو رات ہمیں دی گئی تھی۔اب انہوں نے ایک دوسرے کو ذکیل کرنا شروع کر دیا اور اللہ نے ان پراس رات میں آندھی کوبھی مسلط کر دیا جس نے کوئی خیمہا کھاڑے بغیر نہ چھوڑ ااور نہ کوئی برتن جس کوالٹ نہ دیا ہو۔ یہاں تک کہ میں نے ابوسفیان کود یکھا کہ وہ اپنی اونٹنی کے پاس جو بندھی ہوئی تھی جھپٹ کر پہنچااور اس کو کھنچنا شروع کردیا اوروہ کھڑار ہے پر قادر نہ تھا پھر میں رسول اللّٰهُ مَا کَاللّٰہِ کَا خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے ابوسفیان کا حال بیان کرنا شروع کیا۔ س کر آپ شیخ اس درجہ مہنتے رہے کہ آپ شیخ کے وندانِ مبارک ظاہر ہو گئے اور میں آپ ٹاٹیٹیٹم کی واڑھوں تک کی زیارت کرر ہاتھا۔

\$CTYN \$ \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.00 \$3.0

(19) حضرت حسن جھنے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائیڈیٹم کی خدمت اقدس میں ایک مدگی حاضر ہوا جو ایک شخص کو پکڑے ہوئے تھا جس نے اس کے کسی عزیز کوٹل کر دیا تھا۔ اس سے بی اکرم مُٹائیڈیٹم نے فرمایا کہ کیا تم دیت یعنی خون بہالینا چاہتے ہو۔ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ مُٹائیڈیٹم نے فرمایا کہ اچھالے مُٹائیڈیٹم نے فرمایا کہ اچھالے جاواس کوٹل کر دو۔ جب وہ آپ مُٹائیڈیٹم کے پاس سے چلا گیا تو رسول اللہ مٹائیڈیٹم نے فرمایا کہ اگر اس اس نے قبل کر دیا تو وہ اسی قاتل کی مثل ہوجائے گا۔ اب ایک شخص نے اس مدی سے مل کر رسول اللہ مٹائیڈیٹم کے اس نے فوراً اسے جھوڑ دیا حالانکہ وہ اس کی گردن میں رسی اللہ مٹائیڈیٹم کے الفاظ فقل کر دیئے تو اس نے فوراً اسے جھوڑ دیا حالانکہ وہ اس کی گردن میں رسی باند ھے کھینچتا ہوا لے جار ہاتھا۔

ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ حضور کا گیا ہے۔ مثل کے لفظ سے بیم ادنہیں لی تھی کہ اگر اس نے اس کو قل کر دیا تو وہ گہرکا اور ستی نار ہونے میں اس قاتل کے برابر ہوجائے گا اور آپ کا گیا ہم ہمرا و کیے لئے سے بیکن رسول اللہ گا گیا ہم کے سے لئے سے بیکن رسول اللہ گا گیا ہم کے سے بیانہ در قات کی میاح کیا ہے لیکن رسول اللہ گا گیا ہم کے بیانہ در قال کے وہ اس کو معاف کر دی تو بیانہ در تھا کہ وہ اس کو معاف کر دی تو آپ کا گیا ہے نے بیانہ کی طرف اس کی قوت واہمہ دوڑ جائے آپ کا گیا ہے اس کے برابر ہوجاؤں گاتا کہ وہ اس کو معاف کر دیا تو میں بھی گہر گار ہونے میں اس کے برابر ہوجاؤں گاتا کہ وہ اس کو معاف کر دیا وہ میں بھی کہتے گئی کہتے گئی ہے کہ پہلا قاتل ظالم تھا اور دوسر اقصاص لینے والا ہوتا (ایسے ہوگا اور وہ بھی قاتل سے بیا گار کیا ہے کہ پہلا قاتل ظالم تھا اور دوسر اقصاص لینے والا ہوتا (ایسے کوگا اور وہ بھی قاتل ہے کہ پہلا قاتل ظالم تھا اور دوسر اقصاص لینے والا ہوتا (ایسے کا کہام ہو لئے کو تعریف کہتے ہیں اور کلام کو معروض جس کی جمع معاریض ہے۔ متر جم ) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ صدیث رسول اللہ کا گھی ہیں ایس مثالیں بہت ملیں گی خصوصاً معاریض کے سلسلہ میں ربطور نمونہ ہم اس براکھا کرتے ہیں۔

المادين

صحابہ خیافتہ کی عقل و ذہانت کے واقعات (۲۰) حضرت ابو بکر چھٹی کی نبت منقول ہے۔ حضرت انس سے مردی ہے کہ جب اس لیے ان سے راز کا افشاء بھی نہ ہوا اور صدافت بھی قائم رہی )۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ جب حضور مُن اللّٰ اور ابو بکر جائن نارے نکل کرمدینہ کوروانہ ہوئ تو حضرت ابو بکر جائن کا جو جانے والا بھی ان سے ملا اور اس نے ان سے بوچھا کہ اے

بتانے والے کے بھی ہیں اور ہدایت کرنے والے کے بھی چونکہ کفار آپ فالسِّیم کی حاش میں تھے

ابو بکر جھٹڑ ! بیکون ہیں؟ تو آ پ یہی جواب دیتے رہے کہ بیہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں اور واللہ!ابو بکر جھٹڑنے نے مجے بولا۔

(۲۱) حضرت ابوسعید جانشۂ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰه شَالِیُّکِلِّم نے لوگوں سے خطبہ میں فر مایا کہ الله تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ جا ہے دنیا میں رہے اور جا ہے اللہ کی ان نعمتوں میں داخل ہو جواس کے پاس ہیں تو اس بندے نے اللہ کے نز دیک رہنے کو پہند کر لیا۔ یہن کر ابوبكر جلافؤ رويزے۔ ہم كوان كے رونے سے تعجب ہوا كدرسول اللهُ مَا لِيَقِيمُ نے خبر دى كداللہ نے کسی بندے کوالیاا ختیار عطافر مایا تھا (بین کرابو بکر جھٹٹے کیوں روئے ) پھرمعلوم ہو گیا کہ خود رسول التدمني فيظمى وه بندے تھے جس كواختيار ديا تھااورا بو بكر خاتيز جم سے زياد ورمز شناس تھے۔ (۲۲) حفزت عمر جل فیز کے بارے میں اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا كد حفرت عمر التين ك ياس كيرول كے يكھ جوڑے يمن سے آئے جن كوآب نے لوگوں پر تقتیم کرنا چاہا۔ان میں ایک جوڑ اخراب تھا۔ آپٹ نے سوچا اسے کیا کروں یہ جس کودوں گاوہ اس كي عيب دكھ كر لينے سے انكار كردے گا۔ آپ نے اسكوليا اور مذكر كاپن نشست گاہ ك نیچے رکھ لیا اور اس کا تھوڑ اسا پلیہ باہر نکال دیا دوسرے جوڑ وں کوسا منے رکھ کر لوگوں کو تقسیم کرنا شردع کر دیا۔اب زبیر بن العوام آئے اور آپ تقتیم میں لگے ہوئے اور اس جوڑے کو د بائے ہوئے تھے۔انہوں نے اس جوڑ بے کو گھورنا شروع کر دیا۔ پھر بولے یہ جوڑا کیسا ہے۔حفرت عمر بالنز نے فر مایاتم اس کوچھوڑ و وہ چھر بولے بیر کیا ہے بیر کیا ہے اس میں کیا وصف ہے۔ آپ ا نے فرمایاتم اس کا خیال چھوڑو۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ مجھے دو۔ حضرت عمر بڑھٹنا نے فرمایا تم اسے پیند نہیں کروگے۔ زبیر ؓ نے کہا کہ میں نے پیند کر لیا۔ حضرت عمر بڑھٹنا نے ان سے بختہ اقرار کرالیا اور پیشر طکر کی کہا ہے قبول کرنا ہوگا اور پھر واپسی نہ ہو سکی ۔ تو پنچ سے نکال کران پر ڈال دیا۔ جب زبیر ؓ نے اس کو لیانہیں پر ڈال دیا۔ جب زبیر ؓ نے اس کو لیانہیں باب ہم آپ کے حصہ سے فار ٹ ہو بھی۔ اس کوال بی جاہتا۔ حضرت عمر بھی نے مالی لینے سے انکار کردیا (یا در ہے کہ یہ فروخت کرنے کا محاملہ نہ تھے۔ اس صورت میں بیضروری ہے کہ اگر مال میں کوئی عیب ہوتو خریدار پراس کوواضح کردیا جائے۔ یہ تو صورت میں بیضروری ہے کہ اگر مال میں کوئی عیب ہوتو خریدار پراس کوواضح کردیا جائے۔ یہ تو مفت تھے مامواملہ تھا)

(۲۳) جریر ہے مروی ہے کہ حضرت عمر طالات نے جبکہ عراق کو بچانے کے لیے فارس کی حکومت سے جنگ ہورہی تھی۔ جریر سے فر مایا تم اپنی قوم کو ساتھ لے کر قال کے لیے روانہ ہو جاؤ جن غزائم پڑتم غالب آؤ گے اس میں کا چوتھائی تمہاراحق ہے۔ جب (مسلمان فتح یاب ہو ہے اور) غزائم کثیر مقدار میں جمع ہو گئے تو جریر مدعی ہوئے کہ ان کل میں سے ایک چوتھائی میراحق ہو خفرت سعد بن الی وقاص نے حضرت عمر طالاغ دی۔ جواب میں حضرت عمر طالاغ دی۔ جواب میں حضرت عمر طالاغ دی۔ جواب میں حضرت محمر طالاغ دی۔ جواب میں حضرت سعد بن الی وقاص نے حضرت عمر طالاغ کہ جریر نے بھی کہا۔ میں نے اس سے ایسا کہا تھا۔ اگر اس نے اور اس کی قوم نے مالی معاوضہ لینے کے لیے جنگ کیا ہے تو اس کواس کا معاوضہ دے دواور اگر اس نے اللہ قوم نے مالی معاوضہ لینے کے جیائی کیا ہے تو اس کواس کا معاوضہ دے دواور اگر اس نے اللہ وہی کے لیے جہاد کیا ہے تو وہ صرف ایک فر دسمجھ کے لیے اور اس کے حبیب کے دین کے لیے جہاد کیا ہے تو وہ صرف ایک فر دسمجھ حاسمی کا حق ہوگا اور جوفر انفن ایک مسلمان پر بیں وہ بی اس پر ہوں گے جب یہ خطاسعہ کو ملا تو اس کے صفحون سے جریر کو مطلع کیا گیا۔ جریر نے کہا کہ امیر الیکومنین نے ٹھیک فر مایا ہے۔ ججھے اسکی حاجت نہیں میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے پر المؤمنین نے ٹھیک فر مایا ہے۔ ججھے اسکی حاجت نہیں میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے پر خوش ہوں۔

(۲۴) حفرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ ایک دن حفرت عمر ﷺ بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک شخص کودیکھا اور فر مایا کہ میں بھی صاحب فراست تھا اور میری رائے نا قابل اعتبار ہوگی اگریڈخف ستارہ شناس اور کہانت میں چھوخل نہ رکھتا ہو۔اس کومیر سے پاس بلاؤ چنانچہ اس کو بلایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نجوم کے احکام اور کہانت میں پچھے کہا کرتے تھے۔اس نےاعتراف کیا۔

(۲۵) حفرت عمر بھا تھا کے بارہ بیں روایت ہے کدایک رات آپ مدینہ کے گشت بیں نگے۔
آپ نے ویکھا کدایک خیمہ بیں آگ جل رہی ہے۔ آپ تھم سے اور ان کو یا اہل الضوء
(اے روشی والو) کے الفاظ ہے پکارااور آپ نے اس ہے کراہت کی کدان کو یا اہل النار کبہ
کر پکاریں (اگر چیاس کے لفظی معنی اے آگ والوج ہے ، قبلے بیچے محرقر آن میں دوز خیول کے
لیے بیالفاظ استعمال کیے گئے ہیں) اور بیآ ہے کی بڑی ذکاوت کی دلیل ہے۔

(۲۲) آپ بی کاداقعہ ہے کہ آپ نے ایک شخص ہے جس کی شادی ہونے والی تھے۔ یو چھا''کیا ہوگئ''اس نے جواب ویا: لا' اطال اللّه بقاء ك ( نہیں' اللّه آپ کو دراز زندگی بخشے ) آپ ّ نے فرمایا تم صاحب علم ہو پھر علم کو كيوں كام میں نہیں لاتے تم نے كيوں نہ کہا: لاو اطال اللّه بقاء ك (لا اور اطال كے درمیان واؤ آ جانے سے بیا یہام رفع ہوجا تا ہے كہ اطال پر لا نافيدوار د

مجھاجائے جس کے معنے یہ ہوجاتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی در از نہ کرے۔

(۲۷) حضرت علی دلاتین بن ابی طالب نے بارے میں ابوالبختر ی مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کی تعریف میں حدے بڑھ کر مبالغیشر وع کر دیا اور دل میں آپ کی طرف ہے بغض رکھتا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا میں ایسانہیں ہون جیساتم زبان سے بیان کر رہے ہو ہاں اس سے بہتر ہوں جو تہہارے دل میں ہے۔

(۲۸) عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بڑھٹیا سے سنا جو آپ مسکن سے کہدر ہے تھے۔ میں اپنا سر کسی عنسل (یعنی بالوں کو صاف کرنی والی چیز مثل اشان صابن وغیرہ) سے نہ دھووُں گا جب تک بھرہ جا کراس کو پھوٹک نہ دوں اور لوگوں کو اپنی لاتھی سے ہنکا کر مصر کو نہ روانہ کر دوں۔ کہتے ہیں کہ میں ابو مسعود بدری کے پاس آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ علی بعض ایسے محاورات کلام کو جن کولوگ اچھا نہیں سجھتے اور وہ ان سے صادر ہوتے ہیں ایسے مواقع پر رکھ دیتے ہیں (جو دلچسپ ہوتے ہیں) علی جائے تھے اور وہ ان سے صادر ہوئے تھے۔ ان کا سرمثل طشت میں (جو دلچسپ ہوتے ہیں) علی جائے تھے کے سرکے بال اڑے ہوئے تھے۔ ان کا سرمثل طشت کے صاف رہتا تھا جس پر بالوں کی خفیف کیلیں ہوتی تھیں (اس صورت میں ایسی چیز سے سر وھونے کی ضرورت بین ایسی پر تی تھی)۔

(٢٩) حبش بن المعتم سے روایت ہے کہ دو شخص قریش کی ایک عورت کے پاس آئے اور

CTTO CERTIFICATION OF THE AREA OF THE AREA

د ونوں نے اس کے پاس ایک سودینارا مانت رکھے اور دونوں نے بیکہا کہ بیہم میں ہے کی ایک کومت دینا جب تک ہم میں کا دوسرا بھی ساتھ نہ ہو۔ایک سال گذر جانے کے بعدان میں کا ا کی شخص آیا اور اس عورت ہے کہا کہ میرے ساتھی کا انتقال ہو گیا۔وہ دینار واپس دے دیجئے اس نے انکار کیا اور کہا کہتم دونوں نے بیر کہا تھا کہ ہم میں سے کی ایک کو نہ دینا جب تک دوسرا سائقی نہ ہو۔ اس لیے تخفے تنہا کو نہ دول گی۔ اب اس مخص نے اس عورت کے متعلقین اور پڑوسیوں کو تنگ کردیا اور وہ اس عورت ہے کہاستی کرتے رہے یہاں تک کہاس نے دینار اس کو دیدیئے۔اب ایک سال گذراتھا کہ دوسر اتخص آلیا اور اس نے دیناروں کا مطالبہ کیا۔عورت نے کہا کہ تیرے ساتھی نے میرے پاس آ کریہ بیان کیا کہ تو مرچکا ہے وہ سب دینار جھے ہے لے گیا۔اب بید دونوں بیمقدمہ حضرت عمر جائٹن کی خدمت میں لائے۔آپ نے اس کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ عورت نے کہا میں آپ کوخدا کی قتم دیتی ہوں کہ آپ خود فیصلہ نہ کریں اور ہم کوعلی بڑاٹنڈ کے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت علی بڑاتیڈ کے پاس دونوں کو بھیج دیا گیا۔حضرت علی جناٹیز نے فورا پہچان لیا کہ دونوں نے مل کراس عورت کے ساتھ فریب کیا ہے۔ آپ نے اس مخص سے فر مایا کہ کیاتم دونوں نے پینہیں کہاتھا کہ ہم میں ہے کسی ایک کومت دینا۔ جب تک دوسرا ساتھی موجود نہ ہو۔ اس نے کہا بیشک کہا تھا۔ فر مایا کہ تمہارا مال ہمارے ماس بح جاؤد وسر ب ساتھی کو لے آؤتا کہ دے دیاجائے۔

(۳۰) روایت ہے کہ ایک شخص حفزت علی جلاتیز کے سامنے حاضر کیا گیا جس نے بیصلف کر لیا تھا کہ میری بیوی پرتین طلاق اگر میں رمضان میں اس سے دن میں جماع نہ کروں۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ اپنی بیوی کوساتھ لے کرسفر میں چلا جا (اور دورانِ سفر میں روز ہ فرض نہیں اس لیے نہ رکھنا) اور دن میں جماع کر لینا۔

(۱۳۱) حفرت حسن بن علی علیمها السلام کے بارے میں مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ میں نے ابوالوفا بن عقبل کے قلم کا بدواقعہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جب ابن ملجم کو (جو حضرت علی جائٹی کا قاتل تھا) حضرت حسن کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں ایک بات آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسن نے انکار کر دیا اور (اپنے اصحاب سے) فر مایا کہ اس کا ارادہ میر اکان چبادیے کا تو حضرت میں ملجم نے بھی لوگوں سے کہا واللہ اگر حسن کے کان پرمیر اقابوچل جاتا تو کان کوسوراخ

CCCCO CONTRACTOR OF CONTRACTOR

کے پاس سے پکڑتا۔ابن عقیل لکھتے ہیں کہاس سید کی حسنِ رائے دیکھو۔الی حالت میں کہان پر الی شدید مصیبت نازل ہوئی تھی جو مخلوق کوحواس ہا ختہ کر دینے والی تھی کس حد تک دقیقہ رس تھی اور اس ملعون کو دیکھو کہاس کی الیمی حالت نے بھی ( کہ قبل ہونے ہی والا تھا) اس کو معاندا نہ ضبیث حرکات سے ہازنہ رکھا۔

(۳۲) حضرت حسين برات على ابراہيم بن رباح موصلى سے منقول ہے كہ ايك شخص نے ان پر پچھ مال كا دعوىٰ كيا۔ آپ تو قاضى كے سامنے لا يا گيا۔ آپ نے فر ما يا كہ بيا پ دعوے كى سچائى پر حلف كر ہاور لے لے۔ اس شخص نے ان الفاظ ہے شروع كيا : واللہ اللہ الله هو (ليمنى شم كھا تا ہوں اس اللہ كى جس كے سواكوئى معبود نہيں ) آپ نے فر ما يا ان الفاظ ہے حلف كرو : والله ، والله ، والله جس مال كا دعوىٰ كرتا ہوں وہ حسين كے ذمہ واجب الفاظ ہے۔ اس شخص نے حلف كرليا۔ ذراكم اله والى تھا كہ اس كے پاؤں ڈ گمگائے اور مركر جا پڑا۔ ہے۔ اس شخص نے حلف كرليا۔ ذراكم ابوا ہى تھا كہ اس كے پاؤں ڈ گمگائے اور مركر جا پڑا۔ آپ ہے بوچھا گيا (كماآپ نے حلف كے الفاظ كيوں بدلوائے ) آپ نے فر ما يا مجھے انديشہ ہوا كہ يا للہ كي تا تھو ہم كا معاملہ ہوجائے گا۔

(۳۳) حفرت عباس با فی افتا کے بارے میں رزین سے منقول ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا بی کا فی اوہ مجھے ہوئے ہیں اور میں ان سے پہلے بیدا ہوا ہوں۔
(۳۳) حضرت ابن عباس بی اس موان ہے کہ جب حضور کا فیٹی کی خوہ وہ بدر نے وال تھا) اس کے آپ سے کہا گیا کہ اب اس قافلہ پر حملہ کر دیا جائے (جو کچھ دور سے گذر نے والا تھا) اس کے پیچے کوئی طاقت نہیں ۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے جبکہ وہ اسیر اور جکڑے ہوئے تھے گئار کہا کہ ایسا کرنا تمہار سے لیے بہتر نہیں ۔ آپ نے فر مایا کہ یہ کیوں تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے دوگر وہوں میں سے ایک پر فتح دلانے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا کر دیا گیا۔

اٹھ کروضوکر آپ کے بد بو ہوا محسوس ہوئی تو فر مایا جس شخص سے رہے خارج ہوگئ اس کو چاہے کہ رکھتے تھے کہ آپ کو بد بو ہوا محسوس ہوئی تو فر مایا جس شخص سے رہے خارج ہوگئ اس کو چاہے کہ ایک کروضوکر رکھتے ہے۔ اللہ تعالیٰ (بھی) اظہار حق سے نہیں شر ماتے ۔ حضرت عباس نے کہا: یا رسول اللہ! لین چاہے ۔ اللہ تعالیٰ (بھی) اظہار حق سے نہیں شر ماتے ۔ حضرت عباس نے کہا: یا رسول اللہ!

ایک روایت میں ایسا ہی قصہ حضرت عمر دائین کی مجلس میں پیش آیا تھا کہ حضرت عمر دائین ایپ مکان میں بیش آیا تھا کہ حضرت عمر دائین ایپ مکان میں بیشے تھے اوران کے ساتھ جریر بن عبداللہ بھی تھے (اور دیگر حاضرین مجلس بھی) تو حضرت عمر کو بد بومحسوں ہوئی تو آپ نے فرمایا: صاحب ری کو چاہیے کہ اٹھ کر وضو کر نے جریر نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! تمام حاضرین ہی کو وضو کر لینا چاہیے ۔ حضرت عمر بڑھنے نے جویز بینند کرتے ہوئے فرمایا: تم پر خداکی رحمت ہوتم جا بلیت کے زمانہ میں بہت اچھے مردار ہو۔ اور اسلام میں بھی بہت اچھے مردار ہو۔

(٣٦) حضرت عبداللہ بن جعفر کے بارے میں ابوملیک کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کے عبداللہ بن جعفر کے عبداللہ بن جعفر کے بارے میں ابوملیک کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس استحصے بن جعفر کے کہا کہ بال یاد ہے جمیں آ پ تالی کے اٹھالیا تھا اور تہمیں، حضور من کا تھا۔ یہ میں آ پ تالی کے اٹھالیا تھا اور تہمیں، چھوڑ دیا تھا۔ یہ حدیث سیحین میں ہے۔

اورہم کواس کے برخلاف بھی غیداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت پینچی ہے کہ عبداللہ بن جعفر اللہ بن جعفر اللہ بن عبداللہ بن زبیر سے وہ جواب دیا بیر روایت صرف مسلم میں ہے۔مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ ظاہر رہے کہ (پہلی روایت ضحے ہے) اس راوی کو الثایا درہ گیا تورشک عبداللہ بن زبیر سے حق میں ہوگا۔

(۳۷) عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں عکر مہمولی ابن عباس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ اپنی بوی کے پہلومیں لیٹے ہوئے تھے۔ پھر وہاں ہے جمرے کی طرف پہنچے (جہاں) ان کی باندی موجود تھی ) اس سے مشغول ہوگئے۔ جب ان کی بیوی نے بیدار ہوکران کو ندد یکھا تو جس کے لیے نگلی اور دیکھا کہ وہ جاریہ لیعنی باندی کے پیٹ پر ہیں تو اس ہے واپس ہوکر چھری سنجالی اور جاریہ کے پاس پہنچی عبداللہ نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا بات کہیں ہجھلو میں اگر اس وقت تم کو اس حالت میں پھر دیکھتی جس میں تم تھے تو اس چھری سے اس کی خبر لیتی۔ عبداللہ نے کہا اور میں کہاں تھا؟ اس نے کہا اس خے کہا اس نے کہا میں کہاں تھا کا رانہوں نے کہا اور میں کہاں تھا کو ان جس سے اس عورت کو انکار مفہوم ہوا) اس نے کہا کیوں نہیں کہنے گئی۔ اچھارسول اللہ مُؤالِّدِ بِنَا مِن ہم کو حالت جنابت میں قر آن پڑھنے ہم کا ہا گرتم سے ہوتو قر آن پڑھکر ساؤ۔ انہوں نے کہا چھاسنو (اور قر آن کے لہد میں بیا شعار پڑھ ڈالے):

 اتانا رسول الله يتلو كتابة كما لاح منشور من الصبح ساطع ارانا الهلاى بعد العمى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع يبيت يجافى جنبة عن فراشه اذا استنقلت بالكافرين المضاجع

کے بستر د بے ہوئے ہوتے ہیں یعنی آپ طابی اللہ کے حضور میں تمام رات عبادت کیلئے کھڑے رہتے ہیں۔
اس نے (قر آن سمجھ کر) کہا میں اللہ پرایمان لائی اور میری آئکھیں جھوٹی۔ کہتے ہیں کہ میں صبح کو حضور مُثَاثِیَّ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ما جراعرض کیا۔ آپ مُثَاثِیَّ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ما جراعرض کیا۔ آپ مُثَاثِیَّ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ما جراعرض کیا۔ آپ مُثَاثِیَّ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ما جراعرض کیا۔ آپ مُثَاثِیَّ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا گئے۔

(۳۸) محمد بن مسلمة کے متعلق حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرشہ رسول النَّهُ عَالَیْکُمْ نَهِ فَمْ مایا مجہرا کا حب بن اشرف (سردار بہود) کی ناپاک سازشوں سے یکسوکرنے کیلیے کون ہمت کرے گا اللہ اللہ اوراس کے رسول کو بہت اذبیت ویے کی کوشش کی ہے تھر بن مسلمہ "نے عرض کیا یر ۱۰ الله کیابیآ پی ناتی الین است میں کے میں اسٹیل کر دوں فر مایاباں انہوں نے عرض کیا : يا رسول الله بيرمير به ذمه - تو مجھے بيا جازت ديد يجئے كه ميں اس سے جو گفتگو بھي جا ہوں كر ا ال فرمایا جو جا ہو کرلو۔ اب محمد بن مسلمان کے پاس پہنچے اور گفتگو کی کہ اس مخض نے ہم ہے . . قات وصول کرنا شروع کر دیئے اور ہم کو بہت تکلیف دے رکھی ہے اور ہم اس ہے تنگ آ ہِنہ ہیں اس ضبیث نے جب بیرسنا تو کہا والتدحمہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اس ہے تکلیف . تے رہواور میں جانتا ہوں کہ آخر کارتہ ہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں طاقت ں رہی ہے کہاس کی اطاعت کیے چلے جا کیں۔ہم دیکھرہے ہیں کہوہ کہاں تک آ گے بڑھتا باور (ایک مجبوری بیآ پڑی کہ) اس کے اتباع کے بعد چھوڑ وینا بھی گرال معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم بیا تظار کررہے ہیں کہ اس کا انجام کارکیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت میرے آنے کی وجہ بیر ہے کہ مجھے آپ کچھ مقدار تھجور قرض دید بچئے۔اس نے کہا کہ اس شرط پرمل سکتی ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رہن کر دو مجمد بن مسلمہ "نے کہا کیے ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس رہن

المالف علمية على المنظمة المنظ ر کھ دیں کیونکہ تم عرب کے سب سے زیادہ خوبصورت شخص ہو۔اس نے کہا تو اولا در ہن ر کھ دو۔ انہوں نے کہااس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ ہماری اولا دیر بیددھتبہ لگایا کریں گے کہ ہم نے ان کو چند من مجوروں کے بدلے میں رئن رکادیا تھا اور ہماری اولا دہمیشہ گالیاں کھاتی رہے کہ بیا یک دو وی کھجور پررہن رکھے گئے تھے۔اس نے کہا پھر کیا چیز رہن رکھو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہتھیارر ہن رکھ دیں گے۔اس نے قبول کرلیا۔ یہ تھیارلانے کا وعدہ کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے پھر (حسب وعدہ)جب اس مبودی کے پاس گئے تو ان کے ساتھ ابونا کلہ بھی تھے جو اس یہودی لین کعب کے رضاعی برادر تھے اور ان کے ساتھ دوآ دی اور آ گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ میں اس کے لیے بالوں کی لٹوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جب تم دیکھوکہ میں نے اپناہاتھاس کے بالوں میں دے دیا ہے تو پھرتم لوگ اس شخص کوٹھکانے لگا دینا۔ اب بیسب لوگ اس کے پاس رات کو پہنچے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مجور کے درختوں کے پھھے چھنے کی ہدایت کردی اور محمد بن مسلمہ نے آ کراس کوآ واز دی۔ جب بین لکنے کے لیے آمادہ ہوا تو بیوی نے کہاا ہے بے دقت کہاں جارہے ہواس نے کہا کوئی اندیشہ نہیں۔وہ تو محمر بن مسلمہ ہاورمیر ابھائی ابونا کلہ ہے۔وہ باہراس حالت میں آیا کہ ایک ہی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اوراس کے بدن سے اچھی خوشبوآ رہی تھی۔ محد بن مسلمہ نے کہا تیرا کیسا خوبصورت بدن ہے اور کیسی اچھی خوشبوآ رہی ہے۔اس نے کہامیرے پاس فلال کی بٹی ہےاور دہ عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ عطر کی شوقین ہے انہوں نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اسے سونگھلوں۔اس نے کہا ہاں تو محمد نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر کر سونگھا۔ پھر کہا کیا اجازت ہے کہ میں یہ عجیب خوشبو ایخ ساتھیوں کو بھی جا کر سنگھادوں۔اس نے اجازت دیدی۔اب انہوں نے اپناہاتھاس کے بالون ميں اچھی طرح پہنچا کر ہالوں کو لپیٹ لیا اور اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور کہا کہ اس دشمن خدا کو

واقعہ کی اطلاع دی۔
حضرت ابن عباسؓ ہے بھی ایک روایت ہے آپؓ نے بیان کیا کہ رسول الله مُثَالِیَّا اِنْ الله مُثَالِیْ اِنْ اِن کیا کہ رسول الله مُثَالِیْ اِن کیا کہ یا ایک اصحاب میں سے ایک مخص کوایک یہودی کے آل کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسوال اللہ میں بیخدمت اس صورت میں انجام دے سکتا ہوں کہ آپ مُثَالِیْ اُن مُحِصے یہ اجازت دے

ختم کردونوان سب نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کولل کر دیا پھررسول الله مکا ﷺ کی خدمت میں آ کر

دیں کہ جو جا ہوں وہ کہ سکوں۔ آپ شکا تی آنے فر مایا کہ جنگ تو دھو کہ بی ہوتا ہے تم جو جا ہو کرو۔ مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو بروایت ضحاک ابورا فع یہودی کے تل کی جوروایت پینچی وہ بھی اس قصہ ہے ملتی جاتی ہے۔اس لیے ہم نے اس کے ذکر سے کتاب کوطول ویٹائہیں ہے۔ (٣٩) سويبط بن سعد بن حرمله كے متعلق ام سلمه فر ماتی ہيں كه ايك سال قبل از وفات حضور مُثَاثِيْظِم اورابو بكر تنجارت كے ليے بھر ہ گئے اور ان كے ساتھ نعيمان اور سو بيط گئے اور بيدونوں غزوہُ بدر میں شریک تھاس سفر میں نعیمان زادِراہ کے نظم پر متعین تھے اور سو ببط بہت ظریف الطبع تھے۔ ا بیک دفعدانہوں نے نعیمان ہے کہا کچھ کھلاؤ نعیمان نے کہا کہ ابوبکڑ کے آنے بر۔انہوں نے کہااچھی بات مجھے تمہاری خبر لینی ہے۔ دوران سفر میں ایک قوم پران کا گذر ہوا تو ان سے سویبط نے کہا کہ میرے یاس ایک غلام ہے کیاتم خریدتے ہو۔ انہوں نے منظور کرلیا۔ انہول نے کہا (بیبتائے دیتا ہوں کہ) میرے غلام کوایک خاص بات کی عادت ہے۔ وہتم سے بیہ کے گا کہ میں آ زاد ہوں جب بیر گفتگوسنونو ہٹ مت جانا۔ بھی اس معاملہ کو چھوڑ دوانہوں نے کہانہیں ہم تم سے ضرور خریدیں گے۔ چنانجے دس اونٹوں پر معاملہ ہو گیا۔اب وہ لوگ آئے اور انہوں نے نعیمان کی گردن میں دوپٹے ڈال دیایارتی نعیمان نے لوگوں ہے کہا کہ بیتم ہے مُداق کررہاہے میں تو آ زاد ہول غلام نہیں ہول۔ انہول نے کہا ہمیں تیری سب عادت بیہ بتا چکا ہے۔ بیلوگ نعیمان کو کھینچ کے گئے پھر جب ابو بمر جائٹوز آئے تو آپ کواس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے وہ دس اونٹ ساتھ لے کراس قوم کا پیچھا کیا۔وہ ان کووایس کیے اور نعیمان کوچھڑا کرلائے۔

جب یہ قافلہ واپس ہوا اور سب حضور منگائیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ قصہ سنایا تو حضور منگائیٹٹا اور اصحاب اس قصہ کوسال بھر تک جب یاد کرتے تھے ہنسا کرتے تھے۔ (۴۰) حضرت معاویڈ بن ابی سفیان کے متعلق ربیعہ بن ناجد کہتے ہیں کہ ان سے بوچھا گیا کہ عقل کا اتنا او نچا مقام آپ کو کیسے حاصل ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کڈیس بھی کسی پر بھروسہ کر کے نے فکرنہیں ہوا۔

ثعلبؓ کہتے ہیں کہ جنگ صفین والے دن معاویہؓ نے اپٹشکر کے ایک باز و پرنظر ڈالی جو میڑھا تھا تو اس کو اشارہ کیا وہ نوراً سیدھا ہو گیا پھر دوسرے باز و پرنظر کی وہ بھی ٹیڑھا ہور ہا تھا۔ اس کوبھی اشارہ کیا تو وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سوال المالف عليه عليه المالف المالف المالف ا

کیا کہ کیا اس (طریق جنگ) پر آپ نے حضرت عثمان ہوسنا کے زمانہ سے غور کرنا شروع کیا ۔ تو آپ نے فرمایا والند میں نے اس پرعمر ہوستیز کے زمانہ میں غور کیا تھا۔

(۱۲) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص حضرت معاویہ کے حاجب کے پاس آیا اور اس ہے کہا کہ معاویہ کو اطلاع کر دو آپ کا باپ شریک اور ماں شریک بھائی ورواز ہ پر ہے۔ معاویہ نے حاجب سے حال معلوم کر کے فر مایا کہ میں نے تو اس کو پہچانا نہیں۔ پھر کہا اچھا بلالو۔ جب شیخص سامنے پہنچا تو معاویہ نے اس سے کہا تو میر ابھائی کس طرح ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آ دم اور حوا کا بیٹا ہوں۔ یہ ک کر انہوں نے غلام کو تکم دیا کہ اس کو ایک در ہم دے دے اس نے کہا کہ میں آ دم اور حوا کا بیٹا ہوں۔ یہ ک کر انہوں نے غلام کو تکم دیا کہ اس کو ایک در ہم دے دے۔ اس نے کہا کہ ایک کو جو کہ ماں اور باپ دونوں میں شریک ہے آ پ ایک در ہم دے دے رہے ہیں؟ معاویہ نے کہا کہ اگر میں اپنے ان سب بھائیوں کو جو آ دم وحوا کی اولا د میں دینے بیٹھوں گا تو تیرے حصہ میں یہ بھی نہیں آ ہے گا۔

صدیفہ بن الیمان کے متعلق کوب القرظی سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک جوان نے صدیفہ سے کہا کہ آپ نے رسول القرظی قرائی نیارت کی ہے؟ انہوں نے فر مایا: ہال کی ہے۔ اس نے کہا: واللہ! اگر ہم آپ کو پالیت تو آپ کی اس قدر ضدمت کرتے کہ آپ ہا گاؤا کہ وزیر بن پر پاؤل بھی ندر کھنے و ہے ۔ صدیفہ نے قصہ سایا کہ رسول القرظی تی نے جھ کوطلب کیا جب ہم خندق تیار کرنے میں لگے ہوئے تھا اور تھم دیا کہ م جاؤا اور قریش کے شکر میں جا کر بیٹھوا ورد کھو کہ وہ کیا تیاریاں کررہے ہیں۔ میں گیا اور قوم میں داخل ہوگیا اور آندگی بھی اللہ کا ایک شکرتی ہیں۔ میں گیا اور قوم میں داخل ہوگیا اور آندگی بھی اللہ کا ایک شکرتی ہو کہ کہ کررہی تھی۔ نہ ان کی ہاندیاں اپنی جگہ رہیں اور نہ آگ اور نہ پانی لے پھر ابوسفیان بن حرب اٹھا اور اس نے نہ اک کہ اے جماعت قریش! تم میں سے ہرا یک کو چا ہے کہ ابوسفیان بن حرب اٹھا اور اس نے نہ اک کہ اے جماعت قریش! تم میں سے ہرا یک کو چا ہے کہ ابوسفیان بن حرب اٹھا اور اس نے نہ ان کی کہا ہے جماعت قریش اس کا ہوگی خص اندھر سے میں ابوسفیان بی حدیث میں ابوسفیان بی مدیفہ کہتے ہیں کہ میں نے نور آجو خص میر سے پاس بیٹھا تھا اس کا ہاتھ پکڑیں ابول میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں (بیقصہ اس سے زیادہ تفصیل کے نماتھ ساتو میں باب میں نہ ہم کہا کہا میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں (بیقصہ اس سے زیادہ تفصیل کے نماتھ ساتو میں باب میں نہ ہم کہا کہ میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں (بیقصہ اس سے زیادہ تفصیل کے نماتھ ساتو میں باب میں نہر کہا کہ میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں (بیقصہ اس سے زیادہ تفصیل کے نماتھ ساتو میں باب میں نہر کہا کہ کھوا جاچا ہے گا۔

(۷۳ ) مغیرہ بن شعبہ کے متعلق منقول ہے حضرت علی مخاتیز ہ تھا

جب ہم رسول اللہ مُثَافِیْتِرِ کم ساتھ کی غزوہ میں جاتے تھے تو بیاس نیز ہ کولیکر نکلتے تھے ( راستہ میں کسی جگہ) گاڑ دیا کرتے تھے (یادرہے کہ گری پڑی چیز کے بارہ میں بیچکم شری ہے کہ جس مسلمان کی اس پرنظر پڑ جائے وہ اس کی حفاظت کا ذرمددار ہے اور اس پر واجب ہے کہ اس کے ما لک کو تلاش کر کے اس تک پہنچائے ) پھر جب لوگ وہاں سے گذرتے تھے تو اس کو اٹھا کر لیجاتے تھے (اورمنزل مقصود پر پہنچ کران تک اس نیز ہ کو پہنچاتے تھے اس حیالا کی ہے یہا پنے نیزے کا بار دوسرے کے کا ندھوں پر ڈال دیا کرتے تھے ) حضرت علی جلائی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب میں رسول الله خالی اللہ اللہ علیہ من ماضر ہوں گا تو ان کو (تمہاری اس حرکت کی ) ضرور خبر دوں گا۔ کہنے لگے (ایسانہ کرنا)اگرتم نے ایسا کیا (اور حضوراً نے تھم دیدیا کہ کوئی نداٹھایا کرے) تو پھرکوئی گمشدہ چیزاٹھائی نہیں جائیگی (لوگ ایباہی سمجھ لیں گے کہ یہ کسی نے مغیرہ کی طرح قصدا ڈالی ہےاورمسلمانوں کونقصان پنچے گاجس کی ذمہداری آپ کے اوپررہے گی۔ ) ( ۱۳۴۷ ) زید بن اسلم اینے باپ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر جائٹوز نے مغیرہ بن شعبہ کو بح ین کا عامل ( گورنر ) بنا دیا تھا۔ وہاں کے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور دشمن بن گئے تو عمر بلاتیز: نے ان کومعز ول کر دیا لیکن بحرین والوں کو بیا ندیشہ ہوا کہ حضرت عمر ہلاتیز: مغیرہ کو بحال کر کے واپس نہ بھیج دیں تو جرین کے چودھری نے لوگوں ہے کہا کہ اگرتم جو کچھ میں کہتا ہوں اس پڑمل کرلوتو مغیرہ بھی واپس نہ آ سکیں گے۔انہوں نے کہااپنی تجویز بتاؤ۔ چودھری نے کہا کہتم مجھےایک لاکھ درہم جمع کر دواور میں پیرقم لے کرعمر بٹائٹنز کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ بیدہ رقم ہے جومغیرہ نے خیانت کر کے میرے پاس جمع کی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے یاں ایک لا کھ درہم جمع کر دیئے اور اس نے حضرت عمر جھٹنز کی خدمت میں حاضر ہوکر ان کو پیش کردیااورعرض کیا کہ میمغیرہ نے خیانت کر کے میرے یاس رکھوائی تھی۔ بیس کرعمر والنؤنے نے مغیرہ کو بلایا اور فرمایا کہ سنو شخص کیا کہدر ہاہے انہوں نے سن کرعرض کیا۔اللّٰہ آپ کا بھلا کرے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تو دولا کھ تھے۔فر مایا پیر کت کیوں کی۔انہوں نے عرض کیا کنبہ کے خرج اورضرورت نے مجبور کیا۔اب حضرت عمر جائٹونے نے اس نمائندہ قوم سے خطاب کیا کہ بولوتم کیا کہنا چاہتے ہو (وولا کھن کراس کے ہوش وحواس ٹھکانے آ چکے تھے) کہنے لگا: خدا کی قشم الیانہیں (اب) میں آپ سے ضرور سچ کہوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے۔خدا کی قشم مغیرہ نے

میرے پاس نظیل رقم رکھوائی نہ کیئر۔حفزت عمر جھٹی نے مغیرہ سے فر مایا تم نے اس دہقان کی نسبت کیا ارادہ کیا تھا؟ مغیرہ نے کہا اس ضبیث نے مجھ پرجھوٹ باندھا تھا۔ میں نے بھی پہند کیا کہ (اس سے حقیقت ظاہر کراؤں اور) اس کورسوا کر دوں۔ (ایسے واقعات میں بہ شبہ نہ کیا جائے کہ ایک اصحابی جھوٹ بول رہے ہیں۔احکام مقصد کے تابع ہوتے ہیں۔ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس دہقان سے ان کو دولا کھ درہم وصول کرنا تھے۔ بلکہ بچائی کو سطح پرلانے کے لیے محض ایک حیلہ کیا تھا جو نہ عقلاً مذموم ہے اور نہ شرعا۔

(٥٥ ) صبيح الكونى منقول م كدايك عورت كے پاس مغيره بن شعبداورا يك عرب نوجوان نے شادی کے لیے پیغام بھیجا اور نوجوان خوبصورت اور عنفوان شباب میں تھا۔ جواب میں دونوں کے پاس اس عورت نے یہ پیغام بھیجا کہتم دونوں نے میرے پاس رشتہ بھیجاہے اور میں تم دونوں میں ہے کسی کارشتہ اس وقت تک منظور نہ کروں گی جب تک اس کود کیھ نہلوں اور اس کی گفتگونہ ن لوں ۔ تو اگرتم چاہوتو یہاں آ جاؤ تو دونوں پہنچ گئے ۔اس عورت نے ان کوالی جگہ بٹھایا جہاں ہے وہ ان کود کیھ سکے اور ان کی گفتگو بھی من سکے۔ جب مغیرہ نے اس جوان کو دیکھا اوراس کے جمال اور شباب اور وضع پر نظر کی تو اس عورت کی طرف سے مایوں ہو گئے اور خیال کیا کہ وہ ان کواس جوان پرتر جیج نہ دے گی۔ پھراس جوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس ہے کہا کہتم خوبصورت اورصاحب حسن ہو۔خوب بات کرتے ہو کیاتم میں پھاوراوصاف بھی ہیں؟اس نے کہا ہاں اور اپنے محان شار کرانے کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس سے مغیرہ نے کہا کہ تمہارا حساب کیسا ہے اس نے کہا حساب میں مجھ ہے بھی چوک نہیں ہوسکتی اور میں رائی کے دانہ ہے بھی باریک فرق کو پکڑ لیتا ہوں۔مغیرہ نے کہالیکن میرا حال تو یہ ہے کہ میں گھر کے کونہ میں تھیلی ر کھودیتا ہوں۔ گھر والے جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں مجھے خرچ کی خبرای وقت ہوتی ہے جب وہ دوسری تھیلی طلب کرتے ہیں۔عورت نے کہاواللہ پیشخ جو مجھ ہے کی چیز کا محاسبہ نہ کرے اس شخص ہے بہتر ہے جورائی کے دانہ ہے بھی چھوٹی چیز پرنظرر کھنے والا ہے۔اس نے مغیرہ سے نکاح کرلیا۔

(۲ م) حضرت عمرو بن العاص کے متعلق ابن الکھی کہتے ہیں فتح قیساریہ کے لیے جب عمرو بن العاص ؓ نے چڑھائی کی توغز ہ پر پڑاؤ کیا۔قیساریہ کے حاکم نے (یدا یک رومی بادشاہ تھا جس نے COID & SECTION OF THE WIND OF

ا کیے عظیم الثان لشکر کے ساتھ قیسار پیمیں قیام کیا تھا جومسلمانوں کے شکر سے کئی گنازا کد تھے ) ا پلجی بھیجا کہ اپنی طرف سے یہاں ایک سفیر جمیجو ہم گفتگو کرنا جاہتے ہیں۔عمرو بن العاص نے سوچا کہ میرے سوااس کی نکر کا کوئی شخص موجود نہیں ہے اس لیے خود ہی سفیرین کراس کے پاس جا پنچاور گفتگوشروع کردی۔اس نے ایسی پرشوکت اوروزن دار گفتگوئی کہاس سے پہلے بھی نہی تھی تو اس نے کہا کیا آپ جیسا آپ کے ساتھیوں میں کوئی اور بھی ہے۔ آپ نے جواب دیا میری قدرومنزلت کے بارے میں جو وہاں ہے کھند یو چھے۔ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجااور مجھے پیش کرنے میں جومصلحت ہےوہ ہے ( دراصل بڑوں کو ) پیاندا ، بہیں ہوا کہ آپ کا برتاؤ میرے ساتھ کیا ہوگا (مدعا پی ظاہر کرنا تھا کہ میں ایک کم مرتبہ کا فخض ہوا بھی جو بڑے۔ مردار ہیں وہ اس لینہیں ملے کہ انہیں آپ کے معاملات کا انداز ہنبیں ہے۔میرے ساتھاً مر شریفانہ برتاؤ ہوگا تو وہ بھی ملاقات کرسکیں گے )اس نے ان کوانعام اور جوڑے دینے کا حکم کیا اور (خفیہ طوریر) درواز ہشم کے دربان کے دربار کے پاس حکم بھیج دیا کہ جب میخف درواز ہ ہے گذر ہے تو اس کی گردن مار دی جائے اور جو سامان اس کے ساتھ ہے وہ لے لے۔ جب آپ (اس حاکم کے پاس سے رخصت ہوکر) چلے تو آپ کوغسان کا ایک عیسائی ملا۔ آپ کواس نے پیچان لیااور کہا: اے عمر ﴿ جس خوبی کے ساتھ داخل ہوئے ہوای خوبی کے ساتھ نکل بھی جانا۔ یہ س کر پھروالیں اس بادشاہ کے پاس پنچے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیسے واپس آئے۔ آپ نے کہا میں نے ان عطیات پرغور کیا جوآپ نے مجھے عطا فر مائے ۔ میں نے ان میں اتنی گنجائش نہیں پائی جومیرے چیا کے بیٹوں کے لیے کافی ہو سکے۔اس لیے میں نے بیارادہ کیا کہ (بیعطیات یہاں چھوڑ کر ) ان میں ہے دس کواپنے ساتھ لے کرآ جاؤں تو آپ اس کو دس پرتقسیم کر دیں۔ اس صورت میں آپ کا احسان دی پر ہوگا اور بیاح چھاہے بنسبت اس کے کہ صرف ایک شخص پر ہو۔اس نے کہابالکل ٹھیک ہے ان کوجلد لے آ ہے اور دربان کے پاس خفیہ پیغام بھیج دیا کہ اب اس سے تعرض نہ کیا جائے اور جانے ویا جائے تو عمر شہر سے نکل آئے اور بہت چو کئے رہے جب خطرہ سے باہر ہو گئے تو کہنے لگے اب مجھی اس طرح نہ پھنسول گا۔ جب اس سردار سے لکے ہوگی اوروہ (امیرلشکر سے ) ملاقات کے لیے آیا تو (دیکھا کہ بیتو وہی شخص ہیں) کہنے لگا آپ وہی ہیں۔آپ نے کہاہاں آپ میرے ہی ساتھ غداری کررہے تھے۔

(۷۷) خزیمہ بن ثابت کے متعلق زہری سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثَةُ عَلَمْ الله مَثَاثَةُ عَلَمْ الله مَثَاثَةً عُلَمْ الله مَثَاثَةً عُلمَ الله مَثَاثَةً عُلمَانِ الله مَثَاثَةً عُلمَ الله مِنْ الله مُتَعَلَقًا مِنْ الله مُتَاثِقًا مِنْ اللهُ مَثَاثُمُ عُلِمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِنْ اللهُ مَثَاثُمُ اللهُ مَثَاثُمُ عُلمِينَ اللهُ مِنْ اللهُ مَثَاثُمُ اللهُ مَثَاثُمُ اللهُ مَثَاثُمُ عُلمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَثَاثُمُ عُلمُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَاللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّٰ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ الللللّٰ الللللمُ الللللمُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللمُ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللمُ اللللمُ الللّٰ اللللمُ الللّٰ الللمُ اللللمُ الللّٰ الللمُ اللللمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ اللللمُ الللمُ الللمُ اللمُ الللمُ اللمُ اللمُ اللمُنْ الللمُ اللّٰ الللمُ اللّٰ اللمُلْمُ ہے گھوڑ اخریدا۔ آپ اس کوساتھ لے کر چلے تا کہ اس کی قیت اس کوادا کر دیں۔ آپ کی رفتار تیز بھی اوراعرانی آہتہ چل رہاتھا (اس لیے آپ اس سے کچھ دور آ کے ہو گئے تھے )لوگوں نے (بیدد مکیمکر کدایک بکاؤ گھوڑاہے)اس اعرابی کوروک کراس سے قیمت طے کرنا شروع کر دی اُن کو پی خبر نہ کھی کہ رسول اللہ مُنْ کی کی اس سے خرید چکے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس قیت ہے جوحضور کے طے ہو چکی تھی زیادہ قیمت لگا دی تو اس اعرابی نے حضور مُل ﷺ وَاکو آ واز دی اور کہا اگرتمبارااس کوخریدنے کاارادہ ہےتو خریدلو نہیں تو میں اس کو بیچنا ہوں۔ بین کر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فر مایا کیا ہے میں تجھ سے خرید نہیں چکا ہوں۔اس نے کہانہیں۔اب لوگ نبی منافیو اور اعرابی کے گرد جمع ہو گئے جبکہ دونوں ایک دوسرے سے سوال و جواب کر رہے تھے۔ اب اعرابی نے بیکہنا شروع کیا کہ کوئی گواہ لاؤجوبہ شہادت دے کہ میں نے آپ ملا النظام کے ہاتھ چ دیا ہے اورمسلمانوں میں سے جو شخص بھی آتار ہاوہ اعرابی سے کہتار ہا کہ کمبخت اللہ کے رسول ہمیشہ بچے ہی فرماتے ہیں یہاں تک کہ خزیمہ آ گئے۔ انہوں نے نبی مُثَالِقًا اور اعرابی کے ایک دوسرے سے سوال وجواب ہے۔اس اعرابی نے پھریہی کہنا شروع کیا کہ کوئی گواہ لاؤجو گواہی دے کہ میں چچ چکا ہوں۔خزیمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو چچ چکا ہے۔رسول اللہ مُلْقِیْلُم نے خزیمہ سے مخاطب ہو کر فر ما یاتم کس بنا پر گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ مَنْ لِيَنْ کِي صادق ہونے کی بنا پر اے رسول اللہ۔ اس وقت ہے نبی مَنْ لِیْزِ کم نے تنہا خزیمہ کی شہادت دومردول کے برابرقر اردی اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول الله مُثَالِیمُ اللہ خُزیمہ ہے فر مایاتم کیے گواہی دیتے ہوتم کیے گواہی دیتے ہوتم تو ہمارے ساتھ نہیں تھے۔انہوں نے کہایا رسول الله!جب آپ عُلَاقِيمُ آسان كى خبري دية بين (صرف آپ تَلَاقِيمُ سے من كربى) تو بم آ پ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِن تواس قول کی تصدیق کیوں نہ کریں (ای ذہانت کے مشاہدہ پر آ پِ مَنْ تَنْیَوْ اَنْ فِرْ بِیمه کی شہادت کو دومر دوں کی برا برقر ار دیا )۔

( ٣٨ ) حجاج بن علاط كے متعلق انسُّ بن ما لك سے منقول ہے جب رسول اللّه مَثَّا لَيُّنْظُ نے خيبر فتح كيا تو حجاج بن علاط نے عرض كيايار سولُ اللّه مكه ميں ميرا مال ہے اور و بيں مير سے گھر والے بيں ميں جا ہتا ہوں كه ان كو يہاں لے آؤں ۔ آپ مَنْ اللّهِ مجھے اجازت ديجے كھی مكہ جاتا ہوا ديكھ كر

کوئی گرفتار کرلے (اور مجھ کومشتبہ مجھا جائے )اوراس کی بھی کہ جو بات بنانا چا ہوں وہ بنا دوں۔ آپ مُنَاتِينًا نے اجازت دے دی کہ جو چاہو کہددو۔ اجازت لینے کے بعد بید کمہ پہنچے اور اپنی بیوی ے ال كريكها كدجو كچھ مال تيرے ياس بوه سبسميث كر جھے ديدے۔ ميں جا ہتا ہول كد (حضرت) محمدٌ اورمسلمانوں کے لوٹ کا مال خریدلوں۔ کیونکہ مسلمانوں کومباح قرار دیدیا گیا ( یعنی ان کافتل عام ہور ہا ہے ) اور ان کے اموال پرمصیبت پڑگئی ( کوڑیوں کے مول فروخت ہور ہا ہے) میزخر مکہ میں کھیل گئی جس نے مسلمانوں کے دل توڑ دیئے اور مشر کیین خوشی سے بھولے نہیں ساتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب بی خبر حضرت عباس بن عبدالمطلب کو پینجی توان کے گھٹے ڈھیلے ہو گئے اور کھڑے ہونے پر قادر ندر ہے۔معمر سے روایت ہے کہ حضرت عباس کا ا کیے اڑکا تھا جس کی صورت میں رسول اللّٰه تُلْقَیْقِام کی شاہت تھی۔انہوں نے اس بے چینی کے عالم میں سیدھے لیٹ کراس لڑ کے کوسینہ پر پٹھالیا اور (ول بہلانے کے لیے) پر کلمات شروع کر وي: حِبِّى قُنَم ذِى الانفِ الْأَشَمْ (ميراياراتُم بُ بري ناك والا ب) پرآب نے جاج کے پاس ایے غلام کو بھیجا۔جس نے ان کی طرف ہے کہا کہ کم بخت تو کیا خبر لا یا ہے اور جو کچھتو کہدر ہاہے خدااس کوسچانہ کرے۔ حجاج ابن علاط نے کہاا بوالفضل سے میراسلام کہددے (ابوالفضل حفرت عباس کی کنیت ہے) اور بیر کہددینا کہ میں خود آ رہا ہوں۔ مجھ سے تنہائی میں بات کرنے کے لیے تخلید کی جگہ تیار تھیں اور (مختفر بات یہ ہے) کہ خبر س کروہ خوش ہوجا کیں گے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عباس کو دروازہ سے پکار دیا کہ بشارت ہوآپ کو اے ابوالفضل! تو عباس نے خوثی ہے اپنی جگہ ہے کود کر غلام کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔غلام نے جاج کی گفتگو بیان کر دی۔عباس نے خوش ہوکراس غلام کوآ زاد کر دیا۔

پھران سے حجاج آ کر ملے اور انہوں نے بیخرسنائی کہ رسول الله منگائی آئے نیبر فتح کر لیا ہے اور وہاں کے اموال الله کے مقرر کے اموال الله کے مقرر کردہ حصول کے مطابق متعین ہو چکے جیں اور صفیہ بنت جی کوآپ منگائی آئے ہے بند کیا اور اپنی کردہ حصول کے مطابق متعین ہو چکے جیں اور صفیہ بنت جی کوآپ منگائی آئے آئے بند کیا اور اپنی حتم ان کے صاحبز ادے کا نام تفا - حضرت معاویہ کے زمانے میں ایسے میں خراسان میں جنگ ہوئی تھی۔ جس میں سعید بن عثمان بن عفان کے ساتھ تھم بن عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ فتح سمر قند کے موقع پر قال جس میں شخم شہید ہوگئے۔ (اشتیاق احم عفی عنہ)

ذات کے لیے خاص کیااوران کو آزاد کر کے اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے رشتہ داروں میں چلی جا کیں یا مجھ سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے آزاد ہو کر آپ سے نکاح کرنے کو پہند کرلیا۔ لیکن میں تو یہاں سے صرف اپنا مال نکال لیجانے کیلئے آیا ہوں جو یہاں موجود ہے چاہتا ہوں کہ یسمیٹ کر لیے جاؤں۔ میں نے رسول اللہ مالی تیا ہے اجازت ما تکی تھی۔ آپ من اللہ تھا نے اجازت ما تکی تھی۔ آپ من اللہ تھا نے اجازت کی کے سال کو تین دن تک کی سے بیان نہ سے جے اس کو تین دن تک کی سے بیان نہ سے جے اس کو تین دن تک کی سے بیان نہ سے جے اس کے بعد ساد جے کے۔

جاج کی بیوی نے جو پھاس کے پاس زیوراور پونجی تھی سب کوجنع کر کے ان کے حوالہ کر دی۔ بیاس کو لے کرچل دیئے۔ جب بین دن گذر گئے تو عباس جاج ہے کی بیوی سے ملے اور اس دی۔ بیاس کو لے کرچل دیئے۔ جب بین دن گذر گئے تو عباس جاج ہی کی بیوی سے ملے اور اس سے بھی کہا کہ اے ابوالفضل ! اللہ آپ کو کمگین نہ کرے جو خبر رنج آ میز آپ کو پنجی اس ہے جمیں دکھ پہنچا۔ آپ نے فر مایا ' ہاں اللہ جھے ممگین نہیں کرے گا اور خدا کا شکر ہے وہی واقع ہوا جو ہم کو پہند تھا۔ اپ نے فر مایا ' ہاں اللہ جھے ممگین نہیں کرے گا اور خدا کا شکر ہے وہی واقع ہوا جو ہم کو پہند تھا۔ اپ رسول کے ہاتھ سے اللہ نے خبر کو فتح کر ایا اور اللہ کے مقر رکر وہ جھے بھی خیبر کے اموال میں لگ کئے اور رسول اللہ بیا تھے ہے نکاح بھی کر لیا۔ ' اگر تو چا ہے تو اپ شو ہر کے پاس چلی جا۔ اس نے کہا واللہ میں تجھ سے بی ہی کہد ہا جو اس نے کہا واللہ میں تجھ سے بی ہی کہد ہا ہوں۔ حقیقت وہ بی ہے جو میں نے تجھ سے بیان کی ہے۔

اس کے بعد عباس قریش کی عبالس کی طرف پنچے۔ جب بھی آپ کا گذر کی جماعت کی طرف ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے اے ابوالفشل ہماری دعا ہے کہ آپ کوخوشی اور خیر نصیب ہو۔ آپ جواب میں کہتے تھے کہ اللہ کاشکر ہے کہ اس نے میرے پاس خیر ہی پہنچائی ہے۔ ججھے جائ بن عظاط نے اطلاع دی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول مُنا اللہ مُنا کو اپن ذات کے مقرر کردہ سہام کے مطابق طے ہو چکا ہے اور رسول اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ مُنا کہ میں اس خبر کو تین دن چھپاؤں۔ کے لیے خاص کر لیا ہے ۔ جاج ہے جاج ہے جو ووصانی وہ صرف اس لیے یہاں آیا تھا کہ اپنا سامان اور اشیاء یہاں سے لے جائے۔ اب تو جو روصانی اذیت مسلمانوں پر تھی وہ مشرکین پر پلیٹ گئی اور مسلمان جو اپنے گھروں میں پریشان پڑے اور سبکو وہ حضرت عباس کے یہاں آگئے تھے۔ جب وہ اپنے مکان پر واپس آگے تو سب کو میں میں اس آگے تھے۔ جب وہ اپنے مکان پر واپس آگے تو سب کو میں میں آگے تو سب کو میں میں آگے تو سب کو میا میں اس آگے تھے۔ جب وہ اپنے مکان پر واپس آگے تو سب کو میں میں آگے تو سب کو میں میں اس آگے تھے۔ جب وہ اپنے مکان پر واپس آگے تو سب کو میں میں اس آگے تھے۔ جب وہ اپنے مکان پر واپس آگے تو سب کو میں میں کہاں آگے تو سب کو میں میں کر اس کے تو سب کو میں میں کر اس کے تو سب کو میں کر دو اپن آگے تو سب کو میں کر دو اپن آگے کی کہاں آگے تھے۔ جب وہ اپنے مکان پر واپس آگے تو سب کو میں کر دو اپن آگے کے جب وہ اپنے مکان پر واپس آگے کے دور کر دور میں کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر دور

(SCOO) SEE SON SEE OF WHILE THE THE

مفصل خبرسنائی توسب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور الله تعالیٰ نے رنج اورغم وغصہ کومشر کین

يرلوثاديا\_

(٢٩) نعيم بن معود كم تعلق ابن آئل سے مردى ہے كه يوم انزاب كے موقع يرجب لوگول یرخوف چیمار ہاتھا۔ نعیم بن مسعود نے رسول اللہ من اللہ علی خدمت میں آ کرعرض کیا کہ یارسول اللہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میری قوم میں ہے کسی کواس کاعلم نہیں ہے۔ آپ مجھے کوئی خدمت سپر دہیجئے۔ان سے رسول الله مَالْفَیْز نے فر مایا: وہاں ہم میں سے تم تنہا ہی ہو۔ ہماری نسبت جو مناسب مجھو کہدوو کر ائی تو دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ نعیم یہاں سے رخصت ہو کربنی قریظہ کے پاس یہنچے اور بز مانہ جاہلیت بیان کے دوست تھے۔انہوں نے کہا کہاے بی قریظہ میں تمہارا دوست ہوں اورتم اس سے واقف ہو۔ انہوں نے تصدیق کی۔ پھر انہوں نے کہا کہتم جانتے ہو کہ محمد کے نزد کی تم اور قرلیش اور غطفان ایک ہی درجہ میں ہواور میشہرتمہارا ہے جہاں تمہارے اموال اورتمہاری عورتیں اور بیچے ہیں اور قریش اور غطفان کے شہر دوسرے ہیں اور بیلوگ صرف اس لیے یہاں تمہارے پاس آئے کہ تہمیں اپنے ساتھ ملالیں اور موقع دیکھیں تو اس سے فائدہ اٹھا ئیں اوراگراپنے خلاف دیکھیں تو اپنے شہروں میں اپنے اموال اوراپی عورتوں اور بچوں کی طرف لوٹ جائیں اور تنہیں اور اس شخص کوچھوڑ جائیں جس سے مقابلہ کرنا تمہاری قوت سے باہر ہے۔اگریہ لوگ تہہیں شریک جنگ کرنا چاہیں تو تم کوان کے ساتھ مل کر قال نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک ان کے چندمعز زلوگوں کوضانت میں اپنے یہاں رہن ندر کھلوجن کو باندھ کر ر کھواوران کونہ چھوڑ و۔ جب تک وہ محر سے قال نہ شروع کر دیں۔ان لوگوں نے کہا بیٹک تمہاری رائے وقیع ہے اور خیرخواہی کی بات ہے پھر نعیم قریش کے پاس پہنچے اور ابوسفیان اور اشراف قریش ہے ملے اوران ہے اس طرح گفتگو کی۔اے جماعت قریش جومحبت اورتعلق میراتم ہے ہاں ہےتم اچھی طرح واقف ہواور یہ بھی جانتے ہو کہ محکہ اوراس کے دین سے میں الگ ہوں میں تمہارے پاس ایک خیرخواہا ناہیجت لے کرآیا ہوں جوآپ کوراز میں رکھنا ہوگی۔انہوں نے اقرار کیااور کہا کہتم ہارے نز دیک غیرمشتبہ ہو (ہمتم پراعتاد کرتے ہیں) نعیم نے کہاتم جانتے ہو کہ بنی قریظہ یہود میں سے ہیں اور وہ شرمندہ ہیں۔ان حرکات پر جواُن کے اور مجد کے درمیان ان سے ہوتی رہی ہیں۔اب انہوں نے محد کے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ کیااس شرط پرآ پ علاقظم

ہم ہے راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش کے اشراف کو ربن کے نام سے اپنے قبضہ میں لیکر تہما، ہے سپر دکر دیں اور تم ان کی گر دنیں اڑا دو۔ پھر ہم تمہمارے ساتھ مل کر قریش اور ان کے ساتھوں کو اپنے شہروں سے نکال دیں ۔ مجمد نے اس کو مان لیا تو اگر بنوقر بظہ کی پیغام میں تم سے سیسوال کریں کہ تم اپنے پچھ معز زلوگوں کو یہاں بھیج دوتو تم ان کوایک شخص بھی نہ دینا اور ان سے بہر کر رہنا۔ پھر تعیم قبیلہ غطفان کے پاس پہنچ اور ان سے کہا کہ اے جماعت غطفان تم جانے ہوکہ میں تم ہی کا ایک شخص ہول ۔ انہوں نے تعمد لیق کی پھر ان سے بھی وہی گفتگو کی جوقر لیش سے کہتی ۔ کے تھی ہی گئی ہو گئی ۔

جب اگلادن ہواتو بن قریظہ کے پاس ابوسفیان نے اپنی طرف سے عکر مہ بن ابی جہل کومع قریش کے پندلوگوں کے بیر پیغام دیکر بھیجا کہ''اے جماعت یہودابوسفیان تم ہے کہتا ہے کہ (محرّ کے فتنہ ہے) چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے اور ان شہروں میں ہم قیام كرنے نہيں آئے۔تم محدًے قبال كرنے كے ليے ہمارے ساتھ مل جاؤاور نكلؤ' انہوں نے بيہ پیغام بھیجا آج بار کادن ہے جس میں ہم کوئی کا منہیں کرتے اور ہم آپ کے ساتھ مل کر قبال کے حق میں نہیں ہیں جب تک تم رہن کے طور پراینے کچھ لوگ ہمارے قبضہ میں نددے دو۔جن کو ہم باندھ کررھیں تا کہ بیاندیشہ باقی ندرہے کہتم قال کے لیے نہ جاؤاور ہمیں اورمحد گوقال کے لیے چھوڑ کرچل دو۔ ابوسفیان نے کہا واللہ ہم کونعیم نے ٹھیک خبر دار کیا تھا۔ یین کر ابوسفیان نے کہلا بھیجا کہ ہم تمہیں ایک آ دمی بھی نہ دیں گے اگرتم جا ہوتو نکلواور ہمارے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرواور چاہوتو بیٹھے رہو۔ یہود نے کہاواللہ وہی بات ہے جوہم سے فیم نے کہی تھی کہواللہ ان لوگوں نے صرف بیارادہ کیا ہے کہ محمد سے قال اس طرح کریں گے کہ موقع مل جائے تو حملہ کردیں ورنہایے شہروں کو بھاگ جا کمیں اور ہمارے اور اس شخص ( یعنی محمدٌ ) کے لیے میدان خالی چھوڑ جائیں ( کے جمیں تنہا کو کاٹ کر رکھ دے) انہوں نے جواب میں کہلا جھیجا کہ ہماری وہی شرط ہے کہتم اپنے بچھلوگ بطور رہن ہمارے پاس رکھو بغیراس کے ہم تمہارے ساتھ مل کر قال کے لیے تیاز نہیں ہیں۔قریش نے اس سے پھرصاف اٹکار کر دیا پھراللہ تعالیٰ نے ابوسفیان اورا سکے اصحاب اورغطفان والول پر آندھی کومسلط کیا اوران کوانڈعز وجل نے ذکیل وخوار کیا۔ (۵۰) اشعث بن قیس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباسٌ سے منقول ہے کہ امیر المؤمنین علی

كرم الله وجهدني البيغ بيشي حضرت حسن كاليغام امعمران سے بھيجا جوسعيدابن فيس بهدائي كي بیٹی تھیں ۔ سعید نے کہا کہ میر ہاو پرایک اورامیر ذی اختیار ہے یعنی اس کی والدہ علی ڈھٹنز نے فر مایا جائے اس ہے مشورہ کر کیجئے۔ سعید حضرت علی جائین کے پاس سے اٹھ کر چلے تو دروازہ پر ہی اُن سے اشعث بن قیس مل گئے ۔ سعید نے اشعث کو پوری بات سنا دی۔ انہوں نے کہا کیا تم نے حسن سے کرنے کا ارادہ کرلیا۔ حسن اس لڑکی پر اپنی بڑائی جمائیں گے اور اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر کتے ہیں۔وہ لڑکی ہے اچھا برتاؤ نہ کریں گے۔ان کوییٹاز ہوگا کہ وہ ر سول الله کے بیٹے ہیں۔امیرالمؤمنین کے بیٹے ہیں۔لیکن تم کو پچھا پے بھینیج کا بھی خیال ہے میہ اُس کی ہےاوروہ اس کا (یعنی دونوں ایک دوسرے کی طرف راغب ہیں ) راوی کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے پیش نظر محمد بن الاشعث نے بیکہاتھا کہ میں نے اس کی شادی کر دی (بیگفتگوآ گے ذکر کی جارہی ہے) پھرمحمہ بن الاشعث امیر المؤمنین علی جانتیٰؤ کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ نے حسن کا پیغام معید کی بٹی ہے دیا۔ آپ نے فرمایا ہال انہوں نے کہا کیا آ یے اس سے زیادہ شریف گھر کی لڑکی پند کریں گے جوسعید کی بیٹی سے زیادہ اچھی ہو۔ حسب کے اعتبار سے اور اس سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ مالدار بھی ہو۔حضرت علی جڑھڑنے نے پوچھا کہوہ کون ہےانہوں نے کہا جعدہ بن الاشعث بن قیس ( یعنی ان کی بہن ) آپ نے فر مایا کدایک مخص ہے ہم پینام دے چکے ہیں (اب مجبوری ہے)انہوں نے کہا کداب اس محف ہے جس کوآپ نے پیغام دیا ہے قبول کرنے کا سوال باقی نہیں رہا۔ آپ نے فر مایا کہ وہ میرے یاں ہے اُٹھ کرلڑ کی کی والدہ ہے مشورہ کرنے گئے ہیں۔انہوں نے کہااس نے اس کا نکاح محمد بن الاشعث ہے كر ديا۔ آپ نے بوچھا كب۔ انہوں نے كہا ابھى دروازہ پر۔اس كے بعد حفرت علی بڑھنے نے حسن کا نکاح جعدہ کے ساتھ کر دیا۔ پھر جب سعید محکہ بن الاشعث سے ملے تو انہوں نے سخت الفاظ کہہ کران پر دھوکہ دینے کاالزام لگایا۔انہوں نے سعیدکو برا کہا اور کہا کہ تو نے مجھے ہے ابن رسول اللہ کے بارے میں مشورہ کیا اس سے زیادہ حماقت کیا ہو علی ہے۔

پھراشعث حسنؓ کے پاس آئے اوران سے کہا کہا ہے ابوٹھراپی دلبن کے دیکھنے کے لیے نہیں چلتے ؟ جب انہوں نے چلنے کاارادہ کیا تو انہوں نے کہاا یسے چلنانہیں ہوگا۔ واللّٰہ میری قوم کی چا دروں پرآپ چلیں گے۔ تو ان کے استقبال کے لیے بنی کندہ راستہ کے دونوں طرف صفیں باندھ کرآئے اور انہوں نے یہاں سے باب الا شعث تک چادریں بچھا دیں (ان پر حضرت حسن دلاشن کولے جایا گیا)

(۱۵) وحثی بن حرب کے متعلق جعفر بن عمر والضمری کہتے ہیں کہ میں عبیداللہ ابن عدی بن الخیار کے ساتھ (شام کے لیے) نکلا جھے ہے عبیداللہ نے وحثی ہے ملا قات کی تحریک کی۔ چنا نچہ ہم جا کراس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اور عبیداللہ نے عامہ کواپ نے منہ پرا تنالپیٹ لیا تھا کہ وحثی ان کی صرف آئھیں ہی دیکھ سکتا تھا اور دونوں پاؤں عبیداللہ نے کہا اے وحثی تم جھے پہچانے ہو؟ تو اس نے نظر ڈالی پھر کہا نہیں۔ والنہ اس سے زیادہ نہیں کہ جھے علم ہے کی عدی بن الخیار نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ اس کے عدی سے ایک نہیدا ہوا تھا اس کے عدی سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا اس کے ساتھ چلا اور اس کو دودھ پلانے والی کا انتظام کیا۔ میں اس لڑک کو گود میں لے کراس کی ماں کے ساتھ چلا اور اس کو دودھ پلانے والی کا انتظام کیا۔ میں اس لڑک کو گود میں اس لڑک کے گاؤں کو دیکھ رہا ہوں (عبیداللہ بن عدی اس لڑک کا نام تھا جواب جوان ہوکر اس کے سامنے آئے تھے)۔

المائية

## خلفاء کی حکایات اور ذبانت کے واقعات

مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق اور عمر اور علی اور حسن اور حسین اور معاویہ اور ابن الزہیر جو افتائ کے پچھ واقعات ذکا وت تحریر کرچکے ہیں اب ہم اُن خلفاء کے ایسے واقعات تحریر کرچکے ہیں اب ہم اُن خلفاء کے ایسے واقعات تحریر کرتے ہیں جوان کے بعد ہوئے ہیں اور اللہ توفیق دینے والا ہے۔
(۵۲) عبد الملک بن مروان کے متعلق اصمعی سے منقول ہے کہ عبد الملک بن مروان نے عامر شعبی کوشاہ روم کے پاس کسی وجہ سے قاصد بنا کر بھیجا شعبی شاند ار طریقہ پر پہنچے۔ شاہ روم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپشاہی خاندان سے ہیں؟ انہوں نے کہانہیں۔ جب شعبی نے واپسی کا ارادہ کیا تو شاہ نے ان کو ایک مختصر رقعہ دیا اور کہا جب آپ واپس جا کر خلیفہ سے لیس اور ہمار سے نواح کے متعلق تمام مناسب کلام سے فارغ ہو چکیس تو اُن کو یہ رقعہ سپر دکر دینا۔ جب شعبی نواح کے متعلق تمام مناسب کلام سے فارغ ہو چکیس تو اُن کو یہ رقعہ سپر دکر دینا۔ جب شعبی

عبدالملک کے پاس والیس پنج تو جو کیھ ضروری گفتگوشی اس سے فارغ ہوکرا تھے اور جانے لگے رقعہ پار آیا تو پھروالیس آئے اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میں ایک رقعہ پیش کرنا بھول گیا تھا جو باہر نکل کر مجھے یاد آیا اور اس کو آخر میں ہی پیش کرنا تھا۔ وہ رقعہ خلیفہ کی خدمت میں پیش کردیا اور رخصت ہو گئے۔ خلیفہ نے تھو لئے کا تھم دیا اس کو پڑھ کر خلیفہ نے شعبی کو واپس بلانے کا تھم دیا پھراُن سے بوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ پھرسنایا کہ اس میں پیکھا ہے کہ '' میں قوم عرب کی طرف سے تعجب کرتا ہوں کہ اس مخض کے علاوہ دوسر مے خض کو اپنا بادشاہ منتخب کر قوم عرب کی طرف سے تعجب کرتا ہوں کہ اس خض کے علاوہ دوسر مے خض کو اپنا بادشاہ منتخب کر کہ وہ مجھے کہ اس نے ایسا کیوں لکھا؟ انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ وہ کہ میں تمہاری طرف سے حسد پیدا کرنا چا ہتا ہے اور جھے تمہار نے آل پر ابھار رہا ہے۔ شعبی نے کہا کہ اے امیر المؤسنین! اگروہ آپ کود کھے لیتا تو جھے شاندار نہ بھتا۔ یہ گفتگواس بادشاہ تک کے کہا کہ اے امیر المؤسنین! اگروہ آپ کود کھے لیتا تو جھے شاندار نہ بھتا۔ یہ گفتگواس بادشاہ تک کہ ہوں گئے تو وہ عبد الملک کی کلتہ رسی پر متعجب ہوکر کہنے لگا۔ واللہ میں نے اس مصلحت سے وہ کلمات کھے تھے

(۵۳) ہشام بن عبدالملک کے متعلق منقول ہے کہ ہشام نے اپنے بیٹے کے اتالیق کو ہدایت کی تھی کہ جب تم کسی مجلس میں اس کی زبان سے کوئی نامناسب کلمہ سنوتو اس کو مجمع میں ٹوک کر شرمندہ نہ کرنا۔اس صورت میں بیہ دوسکتا ہے کہ وہ اپنی خطا کوموز وں ومناسب ثابت کرنے لگے اور بید دوسری خطا پہلی خطاہے بھی بری ہوگی۔تم کو چاہے کہ اسے یا در کھواور جب تخلیہ ہوتو اس کو

بیان کرے اصلاح کرو۔

سفاح بنی ہاشم میں سے بہت حسد کرنے والا مخص ہوا ہے اور شیعوں کا اور وجید لوگوں کا دشمن تھا اور سفاح بنی ہاشم میں سے بہت حسد کرنے والا مخص ہوا ہے اور شیعوں کا اور وجید لوگوں کا دشمن تھا اس کے پاس (اہام حسنؓ کے پوتے) عبداللہ ابن حسین بن حسن پہنچے اور وہ قرآن مجید لیے ہوئے تھے۔انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین ہم کو ہمارا حق ادا کر وجس کو اللہ نے اس قرآن میں متعین فرما دیا ہے۔اس سے لوگوں میں خوف پیدا ہوگیا کہ مبادا سفاح ان کے حق میں کی شخت معاملہ میں جلدی کرجائے ( کیونکہ یہ فض نہایت خونخو ارظالم تھا) اور عام لوگ ان بزرگ کے حق میں جو بنی ہاشم کے شخ تھے اس امر کو پہند نہیں کرتے تھے اور نہ اس امر کو کہ یہ سفاح کو جواب دیے میں جو بنی ہاشم کے شخ تھے اس امر کو پہند نہیں کرتے تھے اور نہ اس امر کو کہ یہ سفاح کو جواب دیے سے عاجز ہوجا کمیں ان کا مطالبہ میں کرسفاح نے شبحیدگ سے بغیر غصہ کے اور بغیر نا گواری کے ان

سے خطاب کیا اور کہا کہ تمہارے داداعلی بھاتی جھسے زیادہ بہتر اور زیادہ انصاف کرنے والے سے خطاب کیا اور کہا کہ تمہارے داداعلی بھاتی ہوئے۔ انہوں نے تمہارے داداحس اور حسین کو دیا اور بیہ دونوں تم سے بہتر تقے اور اب مجھ پر واجب ہوا کہ میں بھی تم کو اتنا بی دوں تو اگر میں تم کو اتنا بی دینا تو تمہارے ساتھ انصاف کرتا اور اگر میں نے اس پر اضافہ کر دیا تو کیا میرے لیے تمہاری طرف سے یہی جزائے۔ عبداللہ اس کو جواب نہ دے سکے اور واپس ہوگئے اور لوگ سفاح کے جواب پر تنجب کرتے تھے۔

(۵۵) ابن الاعرابي ہے منقول ہے کہ پہلا خطبہ جوسفاح نے دیا وہ اس قریہ میں دیا جس کا نام عباسيدتها - جب خطبه مين شهادت كاموقع آيا (لعني اشهدان لا إلله الأالله ..... ) تو آل ابي طالب میں سے ایک محفی کھڑ اہو گیا جس کے گلے میں قرآن تھااس نے کہا کہ میں تجھے اس خدا کو یا دولا کرکہتا ہوں جس کا تونے ذکر کیا کہ میرے دشمن کے مقابلہ پر مجھ سے انصاف کرواور میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دو۔ اس محم کے مطابق جواس قر آن میں ہے۔ سفاح نے کہا ك تجھ يركس فے ظلم كيا۔اس فے كہا كما بوكمر جل فؤ فے جس فے فاطمہ كو باغ فدك ندديا۔ سفاح نے کہا ابو بکر جالٹنے کے بعد کوئی اور بھی ہوا۔اس نے کہا ہاں۔ بوچھا کون؟ اس نے کہا عمر جہاتنے سفاح نے کہااوروہ اس ظلم پر جوتم پر ہوا قائم رہے اس نے کہا'' ہاں' سفاح نے کہا کہ پھران کے بعد کوئی اور ہوا اس نے کہا'' ہاں' میر چھا کون؟ اس نے جواب دیا کہ عثمان بڑاتھٰ ۔ سفاح نے کہا کہ وہ بھی اس ظلم پر قائم رہے؟ اس نے جواب دیا'' ہاں'' سفاح نے کہااس کے بعد کوئی اور ہوا اس نے کہا'' ہاں' پوچھا کون اس نے کہا'' علی جڑائیؤ''۔سفاح نے پوچھا'' اور وہ بھی اس ظلم پر قائم رہے۔''اب وہ محض حیب ہو گیا اوراس نے اپنی رہائی کا راستہ نکالنے کے لیے چھیے کی طرف دیکھناشروع کیا۔سفاح نے کہااس خدا کی مشم جس کے سواکوئی معبور نہیں اگریہ پہلا مقام نہ ہوتا جہاں میں کھڑا ہوں پھر میں تجھ ہے گفتگو کی ابتدا نہ کر چکا ہوتا تو جس میں تیری دونوں آ تکھیں تی ہوئی ہیں اس کوتن سے جدا کردیتا بیٹھاور خطب س

(٥٢) منصور کے متعلق اساعیل بن محمد ہے منقول ہے کہ ابن برمہ شاعر نے ابوجعفر

<sup>🕡</sup> ابوالعباس عبدالله بن مجمر بن على بن عبدالله بن عباس بيدد دلت عباسيه کا پېلاخليفه بهوا ہے۔

سیسفاح کا بھائی تھا۔سفاح کے انقال کے بعد خلیفہ ہوا۔

(منصور) کوایک قصیدہ سنایا۔ منصور نے کہااپی حاجت مانگو۔اس نے کہا آپ اپ مدید کے عامل کو یہ لکھ دیجئے کہ جب وہ مجھے نشہ میں پائے تو مجھ پر حد جاری نہ کرے۔ تو منصور نے کہا یہ تو ایک حد ہے (جواللہ کا بنایا ہوا قانون ہے) اس کو باطل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ ابن ہر مہ ایک حد ہے کہا کہ میری حاجت اس کے سوااور کوئی نہیں۔ منصور نے کہااچھا ہم اپنے مدینہ کے عامل کو یہ کھے دیتے ہیں کہ جو کوئی ابن ہر مہ کو پکڑ کر لائے اور وہ نشہ میں ہوتو ابن ہر مہ کوائتی ورے مارواور جوائ کی گئر کر لائے اس کوسو۔ راوی کہتا ہے کہ شرطی (یعنی پولیس والے) ابن ہر مہ کو جب وہ نشہ میں ہوتا تھا دیکھتے ہوئے گذر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اسی کوڑوں کے بدلے سوکوڑے کون خریدے۔ وہ گذر جاتے اور اس کوچھوڑ جاتے تھے۔

(۵۷) مناؤل ہے کہ منصورا ہے شہر کے ایک قبہ میں بیٹھے تھے وہاں سے انہوں نے ایک مخص کو ديكھا جونہايت عملين پريشان محسوس ہوا جوسر كوں پر گھومتا پھرر ہاتھا تو خادم كوتكم ديا كہاس كو لے كر آئے۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس سے حال دریافت کیا۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے تجارت کے لیے سفر کیا اور مالی فائدہ حاصل کیا اور مال لے کرگھر پہنچا اورا پنی بیوی کے سپر دکر دیا۔اب اس کی بوی نے یہ بیان کیا کہ گھر میں سے سب مال چوری ہو گیا اور گھر میں نہ نقب دیکھی اور نہ جھت ا کھڑنے کا کوئی نشان۔منصور نے اس سے پوچھا کہ اسعورت سے نکاح کیے ہوئے کتنا عرصہ گذرا؟اس نے کہاایک سال۔پھر پوچھا کہ کیاوہ کنواری تھی؟اس نے کہانہیں۔پھروریافت کیا کہ کیا دوسرے شوہر ہے اس کے کوئی اولا د ہے؟ اس نے کہانہیں۔ پھر یو چھا کہ وہ جوان ہے یا س رسید؟ اس نے کہا نوعمر ہے۔ پھرمنصور نے ایک عطر کی شیشی منگائی۔ بیعطر عجیب وغریب تیز خوشبوتھا جوصرف منصور ہی کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ پیشیشی اس کودے کر فر مایا کہ اے استعمال کروُاس کے اثر ہے تمہاراغم جاتا رہے گا۔ جب میخص منصور کے پاس سے رخصت ہو گیا تو ا پے چارمعتند ملازموں کو بلا کروہ عطر سنگھا یا اور حکم دیا کہتم میں ہرایک شہر کے ایک ایک درواز ہ پر جا کرگشت کرتا رہے اور جو آنے جانے والانتہارے قریب سے گذرے اوراس میں ہے تم ہیہ خوشبومحسوس كرواس كوميرے پاس لے آؤ۔

وہ پریشان آ دمی خلیفہ سے عطر کی شیشی لے کراپنے گھر پہنچااوروہ بیوی کو دمی اوراس کو بتایا کہ یہ جھے کوامیر المؤمنین نے عطافر مائی۔اس نے سونگھ کراپنے آشنا کو بلا بھیجااوراس کو مال بھی دیا

تھااوراس سے کہا کہ بینوشبولگاؤ۔ بیامبرالوُمنین نے میرے شو ہرکودی اس نے استعال کی اور شہر کے ایک درواز ہ سے گذرائو جو تحف اس دروازے کے پہرے پر تھااس نے خوشبو کو محسوں کرلیااوراس کو پکڑ کرخلیفہ منصور کے پاس لے آیا۔منصور نے اس شخص سے یو چھا کہ ایسی عجیب و غریب خوشبوتیرے پاس کہال سے آئی اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کوخریدا تھا۔منصور نے کہاکس سے خریدا؟اب و چخص گھبرا گیااور فضول باتیں کرنے لگا۔ تو منصور نے پولیس افسر کو طلب کیا اوراس سے کہا کہ اس کو پکڑ کراپنے پاس لے جاؤ۔ اگر بیدوہ چرائے ہوئے دینار جواس قدر ہیں واپس کرد ہے تو اس کوچھوڑ دینا تا کہ بیرچلا جائے جہاں اس کی مرضی ہواورا گرنہ دے تو اس کے بغیر ہم سے بوچھے ایک ہزار کوڑے مارے جائیں جب دونوں چلے گئے تو پھرا فسر کو بلاکر سمجمایا کہاس کوڈ راؤ اور تنہا رکھواور جب تک ہم سے حکم نہ لےلوکوڑے مت مارنا۔ چنانچہ وہ پولیس افسراس کو پکڑ لا یا اوراس نے سب ہے الگ اس کوجیل خانہ میں بند کر دیا تو اُس نے دینار واپس کرنے کا اقر ارکرلیا اوران کو بحبنیہ حاضر کر دیا تو منصور کواس کی اطلاع دی گئی تو اس ما لک کوطلب کیا گیااوراس سے کہا کہ بولو کہ اگر ہم وہ سب دینارتم کودیدیں توتم اپنی بیوی کے بارے میں ہم کواختیار ویدو گے۔اس نے عرض کیا: ضرور \_منصور نے کہا: اچھا بیا پنے دینار سنجالواور میں تہاری بیوی کوطلاق دیتا ہوں۔اس کی اس کواطلاع دے دو۔

(۵۸) یعقوب بن جعفر کابیان ہے کہ منصور کے کمال ذکا ء کی دلیل بیدواقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ مدینہ پنچے تو رہے (حاجب) کو تھم دیا کہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لاؤ جو ہم کو لوگوں کے مکان شاخت کراسکے (بیغی جس مکان کے بارے میں ہم پوچیس کہ یہ س کا ہے تو وہ تھے جواب دے سکے) میں اس کو پہچانا چاہتا ہوں۔ رہ تھے نے ایسا شخص لا کر پیش کر دیا جس کو یہ ہمایت کر دی گئی کہ وہ جس مکان کے بارے میں منصور سوال کریں ای کو بتائے۔ اپنی طرف سے سلسلہ نہ شروع کر دی ۔ جب رہ بھے چلا گیا تو خلیفہ منصور نے تھم دیا کہ اس کو ایک ہزار در ہم دیئے جا کیں۔ اس شخص نے اس مقدار کا مطالبہ رہ جسے کیا۔ رہ بھے نے کہا کہ مجھے تو خلیہ نے کوئی تھم نہیں دیا۔ میں اپنی طرف سے تجھے ایک ہزار در ہم دیئے دیتا ہوں اور عنقریب خلیفہ سوار ہونے والے ہیں۔ تم ان کویا و دلا دینا۔ شیخص خلیفہ کے ساتھ سوار ہوکر مکانوں کا حال بتا تار ہا اور اس کو دوسری گفتگو کا موقع ہی نہل سکا۔ پھر جب منصور نے اس سے جدا ہونا چاہا تو اس نے پیشعرعرض کیا ۔

و اراك تفعل ما تقول و بعضهم الم مذق اللسان يقول ما لا يفعل (ترجمه) السرات على المرابض الوكول كاليمال المرابض الوكول كاليمال المرابض الوكول كاليمال المرابض المرابض الوكول كاليمال المرابض الم

پھراس نے جانے کا ارادہ کیا تو منصور ہنے اور حکم دیا کہا ہے رئیج اس کوایک ہزار وہ در ہم دے دوجن کامیں نے اس سے وعدہ کیا تھااورا یک ہزاراور دے دو۔

(۵۹) ابوعبیدالتد کابیان ہے کہ ایک مرتبہ ابوجعفر نے (بی خلیفہ منصور کی کنیت ہے) یزید بن افی اسید سے تخلیہ کیا اور کہا کہ اے پر بدا ہوسلم کے قتل کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ پر ید نے جواب دیا کہ میری رائے بیہ ہے کہ آپ اس کوخرور قبل کردیں اور پھرشکرانہ میں ایک اونٹ ذ بح کریں۔خدا کی قتم خالص آپ کی حکومت قائم نہیں ہو عتی اور آپ پرمسرت زند گی نہیں بسر كريخة جب تك يتخض باقى ہے۔ يزيد بن ابي أسيد كہتے ہيں كہ بين كراس قدر تيور بدل ليے کہ میں نے خیال کیا کہ بیا بھی مجھ پر حملہ کر ڈالے گا۔ پھر بولے کہ خداتیری زبان کا اور تجھ پر تیرے دشمن کومسلط کری تو مجھے ایسے خض کے قتل کامشورہ دیتا ہے جس نے سب سے زیادہ ہماری امداد کی ہے اور ہمارے دشمنول پرسب سے زیادہ بھاری ہے۔خداکی قتم اگر تیری سابقہ خد مات کا خیال نه ہوتااور نیز میرکہ میں اس بات کو تیری خوش گیبیاں تبحور ہا ہوں تو تیری گردن جدا کر دیتا۔ کھڑ اہوجا۔ کچھے خدا کھڑ اہونے کے قابل نہ رکھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ گیا اور میر کی آ تکھوں برا ندھیرا جھا گیااس وقت میری تمنائقی کہ زمین پھٹ جائے اوراس میں ساجاؤں۔پھر جب منصورا بومسلم کے قتل ہے فارغ ہو چکے تو اس وقت مجھ سے کہا کداے پزیدتم کووہ دن یا د ہے کہ میں نے تم سے مشورہ کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگے کہ واللہ وہ تمہاری رائے صائب رائے تھی جس کے تیجے ہونے میں مجھے بالکل شک نہیں تھا۔ لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگرتم نے بدرازافشا کردیاتومیری سب تدابیررائیگال جائیں گی (اس لیے میں نے تمہارے ساتھ وہ انداز اختیار کیا تھا) (ابوسلم خراسانی ایک بہت سفاک شخص تھا جس نے حجاج بن پوسف کی طرح ہزاروں انسانوں کا خون کیا تھا۔خلافت عباسیہ کی بنیادمضبوط کرنے میں اس کا بڑا دخل تھا۔لیکن اس کی اپنی بڑی مضبوط جماعت تھی اور اس کے فکر میں لگا رہتا تھا۔حتیٰ کہ اس کے قتل میں کامیاب ہو گیااوراس کی جماعت کودولت برسا کرمطیع کرلیا)۔

کے لانے کا تھم دیا گروہ دوسری لے آیا اور بیددوسری چیز تلف ہوگئی۔ تو قاضی صاحب نے کہا اے امیر المؤمنین اس پرضان ہے (لیعنی اس کی مثل چیز مہیا کرے یا قیت ادا کرے) تو (قاضی صاحب کے جانے کے بعد )منصور نے خادم سے کہا کہاس حرکت سے جو چیز تلف ہوئی اس کا ضمان ادا کرو (بدوسری ذکاوت ہے۔ کیے لطیف طور پردوسراباجہ مہیا کرنے کا خادم کوایما کیا)۔ (٦١) محمد بن الفضل نے کہا کہ مجھ سے ایک ادیب نے حسن الوصیف کی روایت ہے بیان کیا کہ مہدی دربارعام میں متھے کہ ایک مخص آیا اوراس کے ہاتھ میں ایک جو تہ تھا جو ایک رومال میں لپٹا ہوا تھا۔اس نے عرض کیا کہاہے امیر المؤمنین بیرسول الله مُلَّاتِیْزُ کا جوتہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں بطور مدیدلایا ہوں فرمایالاؤ۔اس نے پیش کردیا تو اس کے اندر کے حصہ کو بوسہ دیا اوراین آنکھوں نے لگایااور حکم دیا کہاں شخص کودس ہزار درہم دیئے جائیں جب وہ درہنم لے کر چلا گیا تو ہم نشینوں سے کہا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں میسمجھانہیں ہوں کر رسول الله تا الله علی الله اس کودیکھا بھی نہیں چہ جائیکہ آپ ٹائیڈ کے اس کو پہنا ہو ( ہمارے اس طرز عمل میں بیمسلحت تھی کہ ) اگر ہم اس کی تکذیب کرتے تو وہ لوگوں سے بیے کہتا پھرتا کہ میں نے امیر المؤمنین کے سامنے رسول الله مُثَاثِينًا كا جوته پيش كيا اور امير المؤمنين نے اس كو مجھ پر بھينك ديا اور اس كى اطلاع کورد کرنے والوں کی نسبت تھیدیتی کرنے والے بہت لوگ ہوتے۔ کیونکہ عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف ظاہری سطح کو دیکھتے ہیں اور ہر کمزور کی جمایت پر کمر بستہ ہوجاتے ہیں۔
طاقتور کے مقابلہ پر چاہوہ کمزور ظالم ہی کیوں نہ ہو (اور طاقتور حق وانصاف پر ہو) تو ہم نے
(وس ہزار درہم میں در حقیقت) اس کی زبان خریدی ہے اور (بظاہر) اس کاہدیہ قبول کیا اور اس
کے قول کی تقد بیق کر دی۔ جو پچھ ہم نے کیا یہی ہماری رائے میں مناسب معلوم ہوا۔
(۱۲) خلیفہ مامون الرشید ہم نے کہا کہ کیا تم جانے ہو کہ امیر المؤمنین یعنی مامومن الرشید شعر
کہ بچھ ہے ابن ابی حصہ شاعر نے کہا کہ کیا تم جانے ہو کہ امیر المؤمنین یعنی مامومن الرشید شعر
میں بصیرت نہیں رکھتے میں نے کہا کہ کیا تم جانے ہو کہ امیر المؤمنین یعنی مامومن الرشید شعر
میں بصیرت نہیں رکھتے میں نے کہا کہ اُن سے زیادہ شعر میں صاحب فراست کون ہوگا۔ ان کا
حال بیہ ہے کہ ہم شعر کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں تو وہ بقیہ حصہ سننے سے پہلے ہی آخر تک پوراشعر پڑھ
دیتے ہیں۔ ابن ابی حصہ نے کہا کہ میں نے ان کے سامنے (ان کی مدح میں) ایک شعر پڑھا
جس میں اعلیٰ مضمون تھا مگر ان میں اس کوئی کر پچھ بھی تح کیک نہ ہوئی اور وہ بیت ہے ہاں کوسنو:

اضحی امام الهدی المامون مشتغلاً الله بالدین والناس بالدنیا مشاغیل (ترجمه) بدایت کام مامون الرشید برابردین میس مشغول رہتے ہیں۔ ایک حالت میں کرسب لوگ دنیا میں مشغرق ہوتے ہیں۔

میں نے کہااس شعر میں آپ نے ان کی مدح کی ہی کیا ہے (جس پروہ جھوم جاتے) بجز اس کے کہ آپ نے ان کوالی بڑھیا کے درجہ میں ڈال دیا جو ہاتھ میں تشبیح لیے ہوئے محراب میں بیٹھی رہتی ہوتو جب امیر المؤمنین دنیاوی امور سے کنارہ کش ہول گے تو ان کالظم کون انجام دے گا حالانکہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں (اس شعر پر بالکل ساکت رہنا تو ان کی بصیرت کی سب سے بڑی دلیل ہے) تم نے اس طرح کیوں نہ کہا جیسا کہ تمہارے پچا جربر نے عبدالعزیز بن الولید کی مدح میں کہا تھا:

فلا هو فی الدنیا مضیعٌ نصیبهٔ کا ولا عرض الدنیا عن الدین شاغلهٔ (ترجمه)وه ندونیا کے بارے میں (لینی در بارنظم ملکت) اپنے حصہ کوضا کئے کرنے والا ہے اور ندونیا وی متاع اس کوذین سے بے بروا کر عتی ہے۔

(۱۳) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو بید حکایت پینجی ہے کہ ایک مرتبہ حسن کو لوی مامون الرشید کوکوئی قصد سنار ہے تھے اور مامون اس وقت امیر المؤمنین بن چکے تھے۔ مامون کو اونگھ آ گئی۔ CITY OF SEE CONTRACTOR OF SEE

حن لولوی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ سو گئے؟ تو مامون نے بیدار ہوکر کہاباز اری شخص ہے واللہ! اے غلام اس کا ہاتھ پیڑ کر باہر کردے! مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ایسااس لیے کہا کہ سلاطین کا مقصد ہی سوتے وقت کوئی قصہ سننے سے بیہ ہوتا ہے کہ نیند آ جائے تو اس کا آ واز دے کر جگاٹا مقصد سے بڑی خفلت کے علاوہ بے ادبی بھی تھا (مامون نے باز اری شخص کہہ کراس کی طرف اشارہ کہا)

( ۱۲ ) خایفه معتضد بالله کے متعلق (ان کے مصاحب خاص) ابوعبدالله محمد ابن حمدون نے بیان کیا کدایک مرتبه معتضد باللہ نے رات کے وقت جب رات کا کھانا حاضر کیا جاچکا تھا مجھے تھم دیا کہ ہم کو کھانا کھلاؤ اور دستر خوان پر جوان مرغ مسلّم اور تیتر بھونے ہوئے چنے گئے تھے۔تو میں نے مرغ کے سینہ سے گوشت نکال کر پیش کیا تو اس نے انکار کیا اور کہاران کا گوشت لا ؤ۔ چند لقم کھانے کے بعد تیتروں کا گوشت اتار نے کا ایما کیا۔ تو میں نے ان کی ران ہے گوشت نکال کر پیش کیا تو فرمایا کیا ہوگیا آج تو میرے ساتھ عجیب حرکات کر رہا ہے ان کے سینہ کا موشت نکال۔ میں نے کہااے میرے آتا آج تومیں نے عقل کو یاؤں کے نیجے دیارکھا ہے ( كەبعيدازعقل حركات مجھ سے سرز د ہور ہى ہيں ) يەن كر ہننے لگے۔ بيس نے عرض كيا كەميں آپ کوکتنا ہنسا تا ہوں مگرآپ جھے نہیں ہنساتے ۔ فر مایاس رو مال کواٹھاؤ اور جواس کے پنچے ہے ملے وہ لےلو۔ میں نے جب اس کواٹھایا تو نیچے سے ایک دینار نکلا۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس کو لےلوں؟ فرمایا ہاں! میں نے کہااس وفت میرے ساتھ عجیب بات آپ کر رہے ہیں ایک خلیفہ اپنے ندیم کوعطا کررہے ہیں صرف ایک دینار! فرمایا افسوس ہے بیت المال میں تیرا کوئی حق اس سے زیادہ نہیں اور میرانفس اپنے ذاتی مال میں ہے دینا پسند نہیں کر رہا ہے لیکن اچھامیں ایک ایسا حیلہ کروں گا جس سے تجھ کو یا پچ ہزار دینارال جائیں میں نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ کہنے لگے کہ کل جب میرے پاس قاسم یعنی ابن عبید اللہ (وزیرے) آئیں گے اور میری نظراُن پر پڑے گی تو میں تچھ سے دریتک (مصنوعی) سرگوثی کروں گا اور تیرے ساتھ اس طرح النفات کروں گا جیسا کہ کوئی غصہ کی حالت میں ہواورتو اس سرگوشی کے دوران میں وزیر کی طرف کڑی نظرے دیکھتے رہنا جس طرح حمد کاارادہ کرنے والے دیکھتے ہیں۔ جب بیر گوثی ختم کر دوں تو چلے جانا تو جب تک وزیر باہر نہ جائے دہلیز کومت چھوڑ نا (اس کے آس پاس لگے رہنا) جب (ACAS) (ASSESSED SECTION OF THE TRIPE OF THE

وزر تھے سے گا تو تھے بہت عمدہ طور سے مخاطب ہوگا اور تیری زبروتی دعوت کرے گا تھے ے حال ہو جھے گا تواس ہے اپنے افلاس کا حال بیان کرنا اور میری خدمت خاص کا اور میرے کم دینے کاذکر کرنااور بیان کردینا کہ قرض اور عیال کے بوجھنے کمردو ہری کردی ہے اوروہ جو پچھ مجھے دے وہ لے لیزااور جس قیمتی چیز پر تیری نظر پڑ جائے وہ اس سے طلب کر لیزاوہ تجھے ضرور وےگا۔ یہاں تک کہ تو یا نچ ہزار دینار کا حساب پورا کرے۔ پھر جب توبیسب لے لے گا تووہ تھے ہے یو چھے گا کہوہ ضاص باتیں کیا ہور ہی تھیں تو پوری بات سے سے بیان کردینا۔خبردارجھوٹ مت بولنااور بتادینا که میں نے بیا یک حیله کیا تھااور ساری بات سنادینا مگرییسب گفتگواس وقت كرناجب اس كااصرار بڑھ جائے اور تواس كوراز ميں ركھنے كے ليے اس ہے تتم مغلظہ (طلاق اورعمّاق کی ) لے چکے اور بیر گفتگواس وقت کرنا جب کہ دو تمام مال اپنے گھر میں پہنچا چکے۔ پھر جب کل کا دن آیا اور قاسم (وزیر) حاضر ہوئے تو خلیفہ نے (اس کو دیکھے کر )اس سے سرگوشی شروع کردی اور سارا قصہ طے شدہ اسکیم کے مطابق پیش آیا۔ جب میں ٹکلاتو وزیر قاسم صاحب دروازہ برموجود تھے میراانظار کررہے تھے۔ کہنے لگے کہا ہے ابوٹھ اتم ہم کو کیوں ستایا کرتے ہو تم ہارے یاں بھی آتے ہی نہیں۔ بھی ملاقات نہیں کرتے۔ نہ بھی ہم سے اپنی کوئی حاجت بیان کرتے ہو۔ میں نے اُن سے عذر کیا کہ خلیفہ کی خدمت میں مسلسل کربستہ رہنا پڑتا ہے۔ كينج لكيآج توتم كوهار بساتھ چلنا ہوگا اور كچھ وقت مسرت كے ساتھ گذار نا ہوگا۔ ميں نے کہا کہ میں تو وزیر صاحب کا خادم ہوں۔میرا ہاتھ پکڑ کرسواری میں بٹھا لیا اور مجھ سے میرا حال یو چھنا شروع کر دیا اور میں نے شکایت شروع کر دی کہ میں خلیفہ کا راز دارمصاحب ہوں اور تنگی معاش اور قرض میں مبتلا ہوں اور بیٹیوں کی شادی کی فکر ہے۔خلیفہ کی لا پر واہی اور کجل کا بھی ذکر كيا توبرى مدردى سے كہنے كلك كه جو يكي مارى وسعت ميں ہے ہم اس سے ہر گز در ليغ نه كريں ے۔اگرتم ہم سے پہلے ذکر کردیے تو ہم تمہاری مدد کرتے اور یہ کلیفیں نہ پہنچنے دیے۔میں نے شكريداداكيا پھر ہم مكان پر پہنچ گئے تو كسى طرف توجہ كيے بغيرا و پر چڑھ گئے اور ملاز مين خاص سے كہاكة ج كاون بم نے ابو تھ كے ساتھ مسرت سے گذارنے كا اراده كيا ہے كوئى تخل نہ جو! اور ا پے محررین کو بھی چھٹی دیدی اور خلوت گاہ کو بالکل خالی کر لیا اور مجھ سے باتیں شروع کر دیں میرے لیے دستر خوان بچھایا گیااور میرے لیے میوے لائے گئے اوراپنے دست خاص سے

اٹھااٹھا کردیتے رہےاورکھانا آیااور پیسلسلہ جاری رہا۔ جب شراب کانتغل شروع ہوا تو میرے لیے تین ہزار دینار کا تھم ہوا جن کو میں نے فوراْ سنگوا لیا اور کپڑے نوشبو ئیں اور سواریاں دی كنيں ميں پيسب وصول كرتار ہااور مير بے سامنے جاندى كى صينى تھى جس ميں جاندى كى سيانجى تھی اور بلورین ظروف شراب تھے گلاس اور پیالے بیش قیمت بلور کے تھے۔ان سب کے بارہ میں تھم دیا گیا کہ میری سواری میں رکھ دیئے جائیں۔ میں نے بھی جس قیمتی چیز پرنظریزی وہ مانگ لی۔ ایک نفیس فرش مجھے دیا گیا کہ یہ بیٹیوں کے لیے ہے۔ پھر جب اہل مجلس رخصت ہوئے تو مجھے تنہائی میں کہا کہ اے ابومجہ میرے والد کے حقوق جوتم پر ہیں تم خود جانتے ہواور میری دوی کا بھی حق ہے میں نے کہا میں تو وزیر صاحب کا خادم ہوں کہنے لگے کہ میں تم ہے ایک بات بوچھنا جا ہتا ہوں مگرفتم کھاؤ کہتم بالکل کی بات بیان کروگے۔ میں نے کہابسر وچثم پھر جھے تج بولنے پراللہ کی شم کھلائی اور سچائی پر بیوی پر طلاق اور آ زاو ہو جانے کی شرط بھی قبول کرائی۔ پھر سوال کیا کہ میرے بارے میں کسی معاملہ برتم اور خلیفہ آج سر گوشی کررہے تھے (اور بی خلیفہ کی مدایت کےمطابق وہ اموال غنیمت اپنے دولت کدہ پر پہنچا چکے ہوں گے ) تو میں نے سچائی کے ساتھ تمام ماجرا حرف بخرف سنا دیا۔ کہنے لگے تم نے مجھے بہت ہلکا کر دیا اور چونکہ خلیفہ کی نیت نیک ہےتو مجھےاس ہےکوئی گرانی نہیں ہوئی میں وزیرصاحب کاشکرییادا کر کےاپے گھر واپس آ گیا۔ا گلے دن علی الصباح میں معتضد بااللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہنے لگے اپنی سرگزشت سناؤ ۔ تو میں نے تمام داستان عرض کر دی کہنے لگے کہ دیناروں کو حفاظت سے رکھنا اور ایسا خیال کرلینا که میں جلد ہی ایسا حیلہ پھر کردوں گا۔

(۱۵) ابوبکر بن محمد سے منقول ہے کہ ایک دن معتضد باالقد ایک مکان میں جوان کے لیے تعمیر
کیا جار ہا تھا بیٹے ہوئے کاریگروں کود کیے رہے تھے ان میں ایک سیاہ رنگ بدصورت نو جوان کو
دیکھا جو بہت منخرہ تھا۔ سیڑھیوں پر دودودر ہے کھلانگ رہا تھا اور دوسرے مزدوروں سے دوگنا
بوجھ بھی اٹھا تا تھا۔ اس کود کھے کر خلیفہ کے دل میں شبہ پیدا ہوا اس کو بلایا گیا اور اس کا سبب
دریافت کیا تو اس کی زبان لڑ کھڑا گئی۔ خلیفہ نے ابن حمدون سے کہا جو وہاں موجود تھے اس شخص
کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے انہوں نے کہا کہ بیکون ہے لین میں ایک بے حقیقت شخص ہے
کہ ارب میں تمہاری کیارائے کے شایدا ہیا ہوکہ یہ کنبہ ندر کھتا ہوا ورمصارف کے فکر سے
کہ آ ہے ایسے شخص کی سوچ میں پڑ گئے۔ شایدا ہیا ہوکہ یہ کنبہ ندر کھتا ہوا ورمصارف کے فکر سے

اس کا دل خالی ہو۔خلیفہ نے کہاافسوں ہے (تو کیجھ نہ سمجھا) میں نے اس کے بارہ میں جواندازہ کیا ہے۔ میں اس کوغلط نہیں سمجھتا۔ یا تو کہیں ہے بغیر محنت اس کو پچھ دینار ہاتھ آ گئے اور یا میہ چور ہے اور مٹی گارے کے کام سے اپناراز پوشیدہ رکھنا جا ہتا ہے۔ ابن حمدون نے خلیفہ سے اس باب میں اختلاف کیا خلیفہ نے کہا کہاس سیاہ تخص کو ہمارے سامنے لاؤ تو وہ حاضر کیا گیا اور کوڑے مارنے والے کو بلایا گیا اور تھم دیا کہ اس کے کوڑے لگائے جائیں جب اس کے تقریباً ایک سو کوڑے لگ چکے اور خلیفہ نے تشم کھائی کہ اگر اس نے بچے نہ بیان کیا تو اس کی گردن ماردی جائے گی اورتکواراور چڑے کا فرش بھی منگالیا گیا تو اس وقت وہ سیاہ رنگ شخص بولا کہ ججھے امن دے دیجئے ( تو میں تچی بات کہدوں گا) خلیفہ نے کہاامان دی جاتی ہے بجز اس صورت کے جس میں حدواجب ہو۔ آخری الفاظ کو وہ مجھانہیں اور اس نے خیال کیا کہ اب میں محفوظ ہو چکا تو اس نے اپنا حال بیان کیا کہ میں برسوں ہے اپنوں کے بھٹر پر کام کرتا تھا۔ چند مہینے گذرے کہ میں وہاں بیٹا ہوا تھا کہ ایک مخص میرے پاس ہے گذراجس کی کمر میں ایک ہمیانی بندھی ہو کی تھی۔ میں اس کے پیچھے لگ گیا اس نے ایک بھٹی کے قریب بیٹھ کر ہمیانی کھولی اور اس میں سے ایک دینارنکالا۔اس کومیرے پیچیے کھڑے ہونے کی پچھے خبرنے تھی۔ میں نےغور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دیناروں بی سے بھری ہوئی ہے تو میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے ہاتھ جکڑ ڈالے اور اس کا منہ بند کر دیا اور ہمیانی چھین کی اور اس کو کندھے پر اٹھا کرلے گیا اور بھٹے کے ایک گڑھے میں ڈال کرمٹی ہے بھر دیا۔ چند دنوں کے بعد اس کی ہڈیاں نکال کر دریائے وجلہ میں بھینک آیا۔ دینارمیرے پاس موجود ہیں جن سے میرے دل کوتقویت پہنچتی ہے۔معتضد نے ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کے مکان سے دینار ثکال لائے (چٹانچے مع ہمیانی لائے گئے) ہمیانی پراس مقول ما لك كا نام مع ولديت لكها بوامل كيا \_ تو شهر مين اس نام كي منادي كرائي كئ تو ايك عورت حاضر ہوئی (جس کے ساتھ ایک بچہ تھا)اس نے کہا کہ پیمرے شوہر کا نام ہے اور یہی اس کا بچہ ہے جو مجھے پیدا ہوا تھا۔فلاں وقت وہ گھرے فکا تھا اور اس کے ساتھ ایک ہمیانی تھی جس میں ایک ہزار دینار تھے وہ اب تک غائب ہے تو خلیفہ نے وہ سب دیناراس کے سپر دکر دیئے اوراس کی عدت گذارنے کا حکم دیا اور اس کا لے مخص کی گردن مار دی گئی اور حکم دیا کہ اس کی الاش کو بھٹی میں ڈال دیاجائے۔

CCCO Contraction C

(۲۲) محن کہتے ہیں کہ ایک رات معتضد بااللہ اپنی کی ضرورت ہے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک امرد (بغیر داڑھی والا) لڑکا ایک دوسر ہے لڑکے کی پشت ہے اتر کر چاروں ہاتھ پاؤں سے سرکتا ہوا دوسر ہے لڑکوں ہیں شامل ہوگیا۔معتضد نے آ کر یکے بعد دیگر ہے ہر ایک لڑکے کے سینے پر ہاتھ رکھ کردیکے خیاشر وع کر دیا۔ جب اس مجرم لڑکے کا نمبر آیا اور اس کے سینہ پر ہاتھ رکھ کردیکے خفقان شروع ہوگیا (خوف سے اس کے دل کی حرکت بڑھی ہوئی تھی۔ ہاتھ رکھتے ہی اور بڑھ گئی اور کوڑے وغیرہ منگائے تو ہاتھ رکھتے ہی اور بڑھ گئی اور کوڑے وغیرہ منگائے تو اس نے اپنے فعل شنیع کا اقبال کر لیا تو اس کے لات ماری اور بیٹھ گئے اور کوڑے وغیرہ منگائے تو اس نے اپنے فعل شنیع کا اقبال کر لیا تو اس کو لی۔

( ۲۷ ) محن ایک اور واقعہ معتضد بااللہ کا بیان کرتے ہیں کد اُن کے خدام میں ہے ایک مخض نے حاضر ہوکرعرض کیا کہ میں خلیفہ کےمحل پر دریائے دجلہ کے کنارہ کھڑا تھا۔ میں نے ایک شکاری کودیکھا جس نے دریا میں اپنا جال ڈالا تھا جب وہ بھاری محسوس ہوا تو اس کو کھیٹی جب اس کو لے کراس کا مذبھولاتو اس میں اینٹیں مجری ہوئی تھیں جن کے چے میں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا جو مہندی سے رنگا ہوا تھا۔معتضد بااللہ کے حکم سے وہ تھیلا مع اینٹوں اور ہاتھ کے حاضر کیا گیا۔ خلیفہ پراس کاسخت اثر ہوا فر مایا کہ شکاری ہے کہو کہ وہ اس موقع کے آ کے پیچھے مختلف مقامات پردوبارہ جال ڈالے۔شکاری نے ایسا کیا تو ایک اورتھیلا لکلا جس میں سے ٹا تگ برآ مدموئی پھر تلاش کیا گیا تو کوئی چیز ندملی۔اس واقعہ ہےمعتضد بااللہ پر سخت رنج وغم طاری ہو گیا کہ میری موجودگی میں اس شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جوانسان کونٹل کر کے اس کے اعضاء کاٹ ڈالتے ہیں اور میں گرفتارنہ کرسکوں۔ یہ کیا سیاست ہے کہتے ہیں کہ تمام دن کھا نانہیں کھایا (اس پرغور کرتے رہے) جب اگلا دن ہوا تو اپنے ایک معتمد کو بلا کرایک خالی تھیلا دیا اور حکم دیا کہ بیہ تھیلا لے کر بغداد کے تھیلا بنانے والے کاریگروں میں گھومو۔اگران میں کو ٹی فخص اس کو پہچان ك كريداس كا بنا ہوا ہے تو اس سے پوچھوكريتم نے كس كے ہاتھ فروخت كيا تھا۔اس سے خریدار کا حال معلوم کر کے اس ہے مل کرمعلوم کرو کہ اس نے کس کو بیچا اور کسی کواس تفتیش کی وجہ مت بتانا۔ وہ مخص تین دن تک غائب رہا پھراس نے آ کربیان کیا کہ وہ برابراس کی جبتو میں چڑے والوں میں پھرتار ہا یہاں تک کہاس کے بنانے والے نے اس کو بہجان لیا اور اس سے میں نے یو چھا کہتم نے بیکس کوفر وخت کیا تھااس نے کہا کہ میں نے ایک عطر فروش کے ہاتھ بیچا

تھا جو ہوق کیجیٰ (بازار) میں ہے۔ پھرعطر فروش سے مل کر اس کو تھیلا دکھایا اس نے دیکھ کر کہا ''ارے یتھیلاتمہارے ہاتھ کہاں ہے آگیا''میں نے کہا کہ کیاتم اسے بہیانے ہواس نے کہا ہاں تین مہینہ ہوئے مجھ سے دس تھلے فلاں ہاشمی نے خریدے تھے میں نہیں جانتا کہ کس غرض سے اس نے لیے تھے۔ یتھیلاان ہی میں کا ہے۔ میں نے کہاوہ ہاشمی کون ہےاس نے کہا کہ وہ علی بن ر بط کے بیٹوں میں ہے ہے جومہدی کی اولا دمیں ہے تھا۔اس کا بینام ہے بڑامعز زھخص ہے مگر بدترین انسان اورسب سے زیادہ ظالم اور معزز مسلمان عورتوں کے لیے ایک فساعظیم ہے اور ان بِفریب کاری میں اس ہے زیادہ مکارکوئی نہ ہوگا اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جواس کی ایذ ا رسانی اور حکومت میں اس کے رسوخ اور مال ودولت کے خوف کی وجہ سے معتضد کواس کے مظالم ہے خبر دار کر سکے اور وہ ہمیشہ مجھ ہے باتیں کیا کرتا ہے اور میں اس کی گندی داستانیں سنا کرتا ہوں یہاں تک کدایک دن اس نے بیان کیا کہ وہ فلاں مغنیہ پر جو فلاں مغنیہ کی باندی ہے گئ برس سے عاشق ہے اور وہ الی حسینہ ہے کو یا سونے کی منقش اشر فی ہے اور چودھویں رات کے چا ندجیسی ۔اعلی درجہ کی گانے والی ہے۔اس نے اس کی مالکہ سے سودا کرنا چاہا مگر بن نہیں سکا۔ جب چندایا م گذر گئے تو اس کومعلوم ہوا کہ اس کی مالکہ اس کو ایک گا بک کو بچ دینا جا ہتی ہے وہ آ گیا ہےاس نے اس پر ہزاروں دینارلگا دیئے ہیں۔ بین کراس نے مالکہ کواپنی طاقت کے زور ہے اس بر مجبور کیا کہ اس کوصرف تین دن کے لیے اس کے سپر دکر دے۔ تو اس نے ڈر کر اس کو بھیج دیا پھر جب تین دن گذر گئے تو اس کو غصب کر گیااوراس کوابیاغائب کیا کہ پچھ پیز نہیں ہے اوریہ کہدر ہاہے کہ وہ گھرے بھاگ گئ ہے اور اس کے ہمایہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے قل کر دیا۔ پھولوگ کہتے ہیں کداس کے قبضہ میں ہے اور اس کی مالکہ نے ماتم بریا کررکھا ہے۔ آتی ہے اور درواز ہ پر چلاتی ہے اور مندسیاہ کرلیا۔ گر کچھ بھی تیجہ بیں نکلا۔ جب معتضد نے بیرواقعد سنا تو اس انکشاف برالله کاسجدهٔ شکرادا کیا اور پچھانوگوں کو بھیجا جواس ہاشمی کوجکڑ کر لے آئیں اور مغنیہ حاضر کی گئی اور وہ ہاتھ یاؤں نکال کر ہاشمی کودکھائے جب اس نے دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا اوراس کواینے ہلاک ہونے کالیقین ہوگیا اوراقر ارکرلیا۔معتضد نے تھم دیا کہ مالکہ کو بیت المال ہے جاریہ کی قیمت دی جائے اس کو بعدادا میگی واپس کردیا گیااور ہاشمی کوقید کردیا گیا۔ بعض کہتے م كراح قل كراديا كيااور بعض كهتر مي كه قيد مين مركبا-

(۱۸)عبدالله بن محد بن حمدون نے بیان کیا کہ میں نے اللہ سے بیعبد کیا تھا کہ میں جوئے کے مال سے کوئی جائیداد نہ خریدوں گا اور میرے ہاتھ اس سلسلہ سے جورقم آئے گی اس سے موم بتیاں خریدوں گاجوجل کرختم ہونے والی چیز ہے یا پینے کے لیے نبیذ خرید لی جائے گی یا کسی مغنیہ کو گانے كا انعام اس ميں سے ديا جائے گا۔ ايك دن ميں معتضد بااللہ كے ساتھ كھيل رہا تھا ميں نے ان سے ستر ہزار درہم جیتے۔معتضد بااللہ (ادائیگی کیے بغیر)اٹھ کر قبل عصر کی سنتیں پڑھنے میں مشغول ہو گئے ۔ میں جیٹےا ہوا سوچ رہا تھا اور اپنے اس عہد پر پچھتار ہاتھا اور ول میں کہر ہاتھا کہ ستر ہزار درہم سے کہاں تک بتیاں خریدوں گا اورشراب خریدوں گا اور کتنا انعام دوں گا۔ میں نے قتم کھا جانے میں بہت جلدی کی۔اگر میں قتم نہ کھا تا تواب اس رقم سے اچھی جائیداد کر لیتا اور مشم طلاق اور عمّاق کی۔ ( یعنی اگر میں نے فلاں کام کیا تو میری بیوی پر طلاق اور میرے غلام آزاد )اور بادشاہ کی مصاحبت سے برطرنی کی تھی جب معتضد نے سلام پھیرا تو جھ سے یو چھا كمتم كياسوچ رہے ہو۔ ميں نے ٹالنا چاہاتو انہوں نے كہاميرى زندگى كى شتمتہيں سياجواب دينا عابے۔تویس نے سب خیالات کہددیئے۔انہوں نے کہااور تہارا خیال یہ ہے کہ میں قمار میں ستر ہزار درہم مہیں دے دوں گا۔ میں نے کہا تو کیاان کوآ پ ساقط کردیں گے۔انہوں نے کہا ہاں ہم نے ساقط کر دیئے۔اٹھواوران خلیات کوچھوڑ واس کے بعد فرض رکعات میں مشغول ہو كے اب مجھے پہلے ہے بھى زيادہ عم لاحق ہو گيااور مال كے ضائع ہونے پر رنجيدہ تقااورائيے نفس كو كى بولنے پر ملامت كر رہا تھا۔ پھر جب نمازے فارغ ہوئے تو مجھے كہنے لگےاے ابوعبداللہ تم کومیری زندگی کی تتم سے بتاؤاب دوسری مرتبہ کیاسوچ رہے ہو۔ پھر میں نے تچی بات كهددى - كمن لكے قمار كامعاملة و بم ختم كر يك اور كهديك كه بم نے اس قم كوسا قط كرويا ليكن ہمتم کوستر ہزار درہم اپنے مال سے ہبد کے طور پر دیتے ہیں۔اس دینے پر نہ ہم کو کچھ گناہ ہوگا اور نہتم کواس کے لینے میں پچھ گناہ ہوگا اور جو پچھ جائیداداس ہے تم خریدو کے وہ بھی حلال ہوگی اور نہ شم ٹو شنے کا کوئی سوال پیدا ہوگا۔ میں نے خلیفہ کے ہاتھ کو بوسد دیا اور مال کیکر اس سے جائیدا د خريدي والثداعكم\_



المرابع الم

وزراء کے عقل وذیانت کے واقعات

(٦٩) ابن الموصلي كہتے ہیں كەمىرے والدنے جمھے ہیان كیا كەمىں يجيٰ بن مالك بن برمك وزر کے پاس آیا اور ان سے اپنی تحکدی کی شکایت کی انہوں نے کہا افسوس ہے ہم تمہاری کیا امداد کریں جارے پاس اس وقت کھی ہیں ہے لیکن اس وقت ایک تدبیر ہم تم کو بتاتے ہیں تم اس میں جلدی کرو۔ میرے پاس ٹائب السلطنت مصرآ پاتھا اور اجازت جا ہتا تھا کہ والی مصر کی طرف ہے میں کوئی ہدیے قبول کرلوں مگر میں نے انکار کیا تو اس نے بہت خوشامد کی اور مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری فلاں جاریہ (باندی) کے چند ہزار دینارتم کو دیئے جاتے بھے تو تم اے اس کے پاس لے جاؤاوراس کویہ بنادو کہ وہ مجھے پسند ہےاور خبر دارتمیں ہزار دینار سے کم قبول نہ کرنااور دیکھوکیا ہوتا ہے۔ واللہ بین کر مجھے جلد پہنچ جانے کے سوااور کچھ نہ سوجھا۔ جہاں اس نے ایما کیا تھا۔ اب اس نائب حکومت مصرے جارہ کی قیمت پر گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا میں تمیں ہزار ہے کم نہ لوں گا۔وہ گھٹانے کی کوشش کرتار ہا یہاں تک کہبیں ہزارویناریر آ گیا۔جب میں نے بیس ہزار سنا تو مجھ میں استیقامت ندر ہی اور اس کورونہ کرسکا اور میں نے اس کوفر وخت کر دیا اور ہیں ہزار لے لیے۔ پھر میں کیجیٰ بن خالد کے پاس آیا۔انہوں نے یو چھا کہ جاریہ کی فروخت کے سلسلہ میں تم نے کیا کیا۔ میں نے ان کومطلع کیا کہ واللہ میری ہمت نے جواب دے دیا تھا کہ میں نے میں ہزار دینارین کران کوقبول ہی کرلیا اوران کوین کررد نہ کرسکا۔انہوں نے کہا تو پہت خیال تخص ہےاور بینائب شاہ مصر ہے۔وہ ای سلسلہ میں آیا تھا۔ بیا پی جار بیالے جاؤ۔اب اگروہ پھراس کا سودا کر بے تو پچاس ہزار دینار ہے کم پر رضا مند نہ ہونا۔وہ لا زی طور پر تجھ سے خرید ہے گا۔ چنانچہوہ پھر مجھ سے ملا اور اس کی قیمت پر گفتگو شروع ہوگئے۔ میں نے بچیاس ہزار دینار طلب کیےوہ کم کرتار ہایہاں تک کیمیں ہزار دیناراس نے مجھے دے دیئے۔ پھر میرے ول میں وہی کمزوری آئی اور میں واپس نہ کرسکا اور پچاس ہزار پر قائم نہ رہ سکا اور اسی معاملہ کوقبول کر لیا۔ پھر میں کیچیٰ بن خالد سے ملا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تختے دوسری باربھی ہوش ندآیا۔ میں نے کہا واللہ میں غیرمتوقع دولت ملتی دیکھ کرانکار پر قادر ندرہا۔ کہا بیتمہاری

الطاقف عليه المحادث ال

جاربیموجود ہےاس کواپنے ساتھ لےجاؤ۔ میں نے کہا بیالی جاربیہ ہے جس کے وجود ہے جھے پچاس بزار دینار کا فائدہ پہنچ چکا ہے۔ پھر بھی اس کا مالک بنار ہوں۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ بیآ زاد ہے اور میں اس سے نکاح کرتا ہوں۔

( • ) نیجیٰ بن خالد کا قول ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جوان کے بھیجنے والے کی عقل کا انداز ہ ظاہر کردیتی ہیں ہدیۂ کمتوب اورا پلجی۔

(1) ہم کو معلوم ہوا کہ منصور کی بن خالد کے اوصاف پر تعجب کیا کرتا تھا اوراس کی تیزی عقل کو بڑا درجہ دیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ سب بالوں کے یہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں گر خالد بن بر مک کے یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں (لیعنی نہم فراست میں ان کا ہر بیٹا باپ سے بڑھا ہوا ہوتا ہے)
کے یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں (یعنی نہم فراست میں ان کا ہر بیٹا باپ سے بڑھا ہوا ہوتا ہے بغیر نہ (۲۲) کجی این بیٹے بعفر کو یہ فیسے تا واقف ہوتا ہے وہ اس کا دیمن بھی بن سکتا ہے اور جھے یہ گوار ا نہیں کہتم بھی کی او بی نوع کے دیمن بنو۔

( 4 ) کینی کا یہ مقولہ بھی ہے کہ جو تخف کسی مرتبہ پر پہنچ کر مغرور ہو گیا وہ خبر دے رہا ہے کہ اس کا اصلی مقام اس سے کمتر ہے۔ کسی شخص نے یجیٰ کی مدح کرتے ہوئے کہا کہ آپ احف سے بھی زیادہ بردبار ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس شخص کا اپنے قریب ہونا بھی پینڈنہیں کرتا جو مجھے میرے اصلی مقام سے زیادہ ظاہر کرے۔

( 4 ) ہم کومعلوم ہوا کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے اپنے گل میں بید کا ایک گھے ویکھا تو اپنے وزیر فضل بن الربیج سے کہا کہ بیکیا ہے؟ تو اس نے جو اب دیا کہ اے امیر المؤمنین عروق البر ماح یعنی وہ شاخیں جن سے نیز ہ بنتا ہے (بید کو عربی میں خیز ران کہتے ہیں) جو اب میں اس نے الخیز ران نتیا۔ کہا کیونکہ ہارون رشید کی مال کا نام خیز ران قدا۔

(۷۵) نصل بن رہیج کا مقولہ ہے کہ ہا دشاہوں ہے ایسی گفتگو کر وجو جواب کی مقتضی نہ ہوا گر (اس وقت ان کی طبیعت کا میلان کلام کی جانب نہ ہوگا اور )انہوں نے جواب دیا تو ان پر بوجمہ ہوگا ادرا گر جواب نہ دیا تو تم پرشاق ہوگا۔

(۲۷) تعلب کہتے ہیں کہ حسن بن بہل پر بیثان ہوجانے کے باد جودلوگوں کو کشرت کے ساتھ دیتے تھاس پر میں نے ان سے کہا: لیس فی المسوف خیر (اسراف یعنی زیادہ خرچ کرنے

میں بھلائی نہیں) انہوں نے جواب دیابل لیس فی المحیر سوف (بلکہ بھلائی میں اسراف ہوتا ہی نہیں ) اُن ہی الفاظ کوتر تیب بدل کرلوٹا دیا جس سے معنے سے بھر پور جملہ بن گیا۔ (۷۷) فتح بن خاتان نے خلیفہ متوکل بااللہ کی داڑھی میں کوئی چیز دیکھی تو نہاس کو ہاتھ لگا یا اور نەأن سے چھوكہا بلكەغلام كوآ واز دى كەامىرالمؤمنين كا آئىنىدلا ؤجب وەلايا گياتواس سے كہا كە امیرالمؤمنین کے سامنے کرو۔ پہال تک کرخلیفہ نے اپنے ہاتھ سے اس شے کو تکال دیا۔ (۸۷) ابوعلی بن مقلہ کہتے ہیں کہ میں ابوالحسن بن الفرات کا کا تب (یعنی پیشکار) تھا اُن کے سامنے کام کرتا تھا۔ ابتدا میں مجھے دی دینار ماہوار ملتے تھے' اس زمانہ میں حسن ابن الفرات دیوان خانہ میں اپنے بھائی کی ماتحتی کام کرتے تھے۔ جب ان کی ترقی ہوگئی تو انہوں نے میری تر قی تمیں دینار ماہوار کر دی میں اس تخواہ پرانگی پیش کرتار ہایہاں تک کہاب وہ خود وزارتِ عظمٰی رِ فائز ہو گئے اب مجھے یا نج سودینار ماہوار ملنے لگا۔ ایک مرتبدانہوں نے عکم دیا کدان تمام مخالفین کا افاث البیت ضبط کیا جائے جنہوں نے معتز بااللہ کے بیٹے سے بیعت کی تھی۔اس کی تقیل میں مخالفین کا مال ومتاع پیش کیا جار ہا تھاوہ اس کو ملاحظہ کر کے خلیفہ مقتدر بااللہ کے خزانہ میں بھیج رہتے تھے۔اس سلسلہ میں ایک مرتبہ اُن کے پاس دوصندوق لائے گئے اور بد کہا گیا کہ بید دونوں معتز بااللہ کے بیٹے کے مکان ہے برآ مد کیے گئے ہیں ابوالحسن وزیر نے دریافت کیا كتم نے ديكي ليا كه ان ميں كيا ہے؟ انہوں نے كہا ہال ان ميں رجٹر ہيں جن ميں ان لوگوں كے اساءاورنب درج ہیں جنہوں نے معتز کے بیٹے سے بیعت کی تھی۔انہوں نے کہا کہان کومت کھولو پھرغلاموں کو تھم دیا کہ آ گ لا وَاور فراش کوئلہ لائے تو بہت ی آ گ د ہکانے کی ہدایت کی اورميري اور ديگر حاضرين كي طرف متوجه موكركها كه والله اگرييس ان دونو ل صند وقول بيس كاايك کاغذ بھی دیکھ لیتا تو ہروہ مخص جس کا نام اس میں موجود ہے بیگان کر لیتا کہ شاید میں اس کو پہچان چکا ہوں اس طرح سب ہی کی نیتوں میں فساد پیدا ہواجاتا میری طرف ہے بھی اور خلیفہ (مقتدر باالله) کی طرف ہے بھی اور بیعقل کی بات نہیں۔ان دونوں صندوقوں کو پھونک دو!ان دونو ںصند وقوں کومقفل حالت میں ہی آ گ میں ڈال دیا گیا جب وہ ان کی موجود گی میں جل چکے تو میری طرف متوجہ ہوکر کہا کہ اے ابوعلی اب ہراس مخص کوجس سے لغزش ہوگئی تھی اور اس فُن معتز کے بیٹے سے بیعت کر لی تھی اور خلیفہ بھی ان سب کے حق میں معافی اور امن کا بھم دے

چے ہیں میں نے مطمئن کر دیا۔ اب لوگوں نے نام میری طرف سے امن کی تحریر بھتے رہو تہرازے پاس جو شخص بھی امن کی درخواست لے کرآئے وہ کوئی بھی ہوا من کا تھم لکھ کرمیرے پاس ہے آؤ تا کہ میں اس پردسخط کر دوں میں تم کو بیتھم کیھنے کا اختیار دیتا ہوں۔ پھر حاضرین سے کہا کہ جو پچھ میں نے ان کو تھم دیا ہے اس کی لوگوں میں اشاعت کر دوتا کہ جولوگ چھے پھرتے ہیں وہ ابوعلی کے پاس خوشی سے امن کی درخواسیں لے کرآجا کیں۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور نہر شائع ہوگئی اور امان کے احکامات کھے گئے۔ اس سلسلہ میں تقریباً ایک لاکھ احکامات کھے گئے۔ (بیابوعلی بن مقلد فن خوشنو کی کے انکمہ میں سے ہیں۔ اشتیاق احد)

انما الزعفرانُ عطر العُذارای الله و مداد الدواة عطر الرجالِ (ترجمه) زعفران صرف عورتول کاعطرب اوردوات کی سیایی مردول کاعطرب -

(۱۸) ابو بکرصولی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے خلیفہ مکنفی بااللہ کے حضور میں پھھاشعار پڑھے تو انہوں نے کہا کہ تم فلال شاعرے بڑھے ہوئے ہو۔ میں نے کہا چونکہ آپ کا کرم مجھ پر زیادہ ہے۔ اس لیے آپ نے یہ خیال فر مایا ور نہ فلال شاعر تو مجھ سے بڑھا ہوا ہے۔ جب ہم مجلس سے باہر آئے تو مجھ سے قاسم بن عبداللہ نے کہا تم کی امیر المؤمنین کی بات کورد کیا۔ انہوں نے ایک بات فر مائی تم نے اس کی نفی کی۔ میں نے کہا کہ میری سجھاتی کی بات کورد کیا۔ انہوں نے ایک بات فر مائی تم نے اس کی نفی کی۔ میں نے کہا کہ میری سجھاتی کہاں ہے۔ (اس حکایت میں قاسم کی ذکاوت کے اظہار کے علاوہ بزرگوں کے اوب کی تعلیم کھی مقصود ہے)۔

(۱۸) حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کے راز اکثر اس کے دشمن پر ظاہر ہوجاتے تھے اور وہ اس کے مقابلہ کے لیے جو تد ابیر کرتا تھاوہ بیکار ہوجاتی تھیں اس سے اس کوتشو کیش رہتی تھی۔ بادشاہ نے

اپنے ایک مخلص سے بیشکایت بیان کی اور کہا کہ ایک جماعت ہے جومیرے اسرار پرمطلع ہوتی ہےاوران پران کا اظہار کے بغیر چارہ بھی نہیں مجھےاس کاعلم نہیں ہوسکا کہان میں سے کون مخف ظاہر کرتاہے اور مجھے یہ بھی گراں ہے کہ میری جانب سے کسی متدین شخص کے ساتھ ایسامعاملہ ہو جو خائن کے ساتھ ہی مناسب ہونا جا ہے۔اس شخص نے ایک کتاب منگائی اور اس میں امور مملکت کے متعلق کچھ خبریں (الگ الگ) تحریر کیں جوسب کی سب جھوٹی تجویز کی تھیں اور وہ کتاب بادشاہ کو دیکر کہا کہ جینے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر آپ کے اسرار ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک و تخلید میں بلا کراس بران میں سے ایک بات ظاہر کر دیجے اور اس کوتا کید کر ویجئے کی مخص کے سامنے زبان پر نہ لائے اور اس بات پر ان کا نام بھی لکھ دیجئے پھر دوسرے مخض کودوسری بات بتاکریمی تاکید کرد یجئے کہ کسی سے نہ کیے اور اس پراس کا نام تحریر کرد یجئے۔ اس طرح ہرایک کوجدا جداایک ایک خبر بتائی گئی ادر نام لکھ دیئے گئے۔اس پر تھوڑ ابی عرصہ گذرا تھا کہ جو جوخبریں مشہور ہو کمیں ان سے خیانت کرنے والوں کا پینہ چل گیا اور جوحقیقتا خیرخواہ تھے ان سے بیان کی ہوئی باتیں چھی رہیں۔اس تدبیرے بادشاہ کومعلوم ہوگیا کہ دیانت دارکون ہیں اور اسرار کو فاش کرنے والے کون لوگ ہیں جن ہے آئندہ احتیاط رکھی۔ (۸۲) منقول ہے کہ وزیر فخر المما لک کے سامنے ایک شخص کی رپورٹ پیش کی گئی جس میں ایک دوسر مے خص کی چغلی کھائی گئی تھی۔جس پر فخر المما لک نے بیتحریر کیا کہ سعایت یعنی چغلی

(۸۲) منقول ہے کہ وزیر فخر الممالک کے سامنے ایک شخص کی رپورٹ پیش کی گئی جس میں ایک دوسر مے شخص کی چغلی کھائی گئی تھی۔ جس پر فخر الممالک نے بیتح بر کیا کہ سعایت یعنی چغلی کھانا بدترین عیب ہوا کہ جہارا نقصان تمہارے نقع سے بڑھا ہوا ہے اور میں کی منوع فعل میں مبتلا نہیں ہوتا اور نہ کسی تمہارا نقصان تمہارے نقع سے بڑھا ہوا ہے اور میں کسی ممنوع فعل میں مبتلا نہیں ہوتا اور نہ کسی ذلیل شخص کی بات سنتا ہوں جو کسی ایسے شخص سے منعلق ہوکہ اس کو پھی خبر نہیں۔ اگرتم بڑھا ہے کی خمایت میں نہ ہوتے تو تمہارے جرم کے مقابلہ پر جو سزا مناسب ہو سکتی ہے میں اس کے لیے حمایت میں نہ ہوتے تو تمہارے جرم کے مقابلہ پر جو سزا مناسب ہو سکتی ہو گیا اس عیب تیار ہو جاتا جو تم جیسے لوگوں کو پھر اس جیسی حرکت سے روک دیتی۔ اب تم کو چاہیے کہ اس عیب سے اپنفس کو صاف کرواور عالم الغیب سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالی ہر نیک اور بد کے اعمال کو اس مقام سے دیکھر ہا ہے کہ وہ اس کونہیں دیکھ کے۔

(۸۳) وزیر ابومنصور بن جیر نے ایک دن ابونصر بن الصناع کے بیٹے کونسیحت کی۔ استعمل باداب و الاکنت صناعًا بغواب۔ آواب سے بلندم تبد (جوانسانیت کاحق ہے) حاصل کر

CON CHECKLE TO CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE

ورنہ پھر تومشل کوے کے ہوگا (جوسدھایانہیں جاسکتا) آ داب سے اپنامقام بلند کروور نہ غراب (لیننی کوے) کے مرتبہ میں رہو گے۔اس میں لفظ صناعاً نے ایک حسن پیدا کر دیا کہ وہ صناع کی اولا دمیں سے تھا۔

ال: ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## بادشاہ أمراء در بارى اور بوليس كے عمال كى حكايات

(۸۴) مؤلف كہتے ہيں كه مجھ معلوم مواكدايك (خراساني) فخض بغداد ميں آيا جو فج ك لیے جارہا تھااس کے پاس ایک دوست کا موتیوں کا ہارتھا جس کی قیمت ایک ہزار دینارتھی اس نے اس کوفر وخت کرنے کی کوشش کی مگر نہ بک سکا تو وہ ایک عطار کے پاس آیا جس کی اچھی شہرت تھی اس کے پاس اس کوا مانت رکھ دیا اور حج کو چلا گیا۔ پھرواپس آیا اور اس کے لیے ہدیہ لے کراس سے ملااس سے عطار نے کہا آپ کون ہیں اور بیکیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں وہی مختص ہوں جس نے تمہارے پاس ہارا مانت رکھا تھا تو اس نے اس سے بات ہی نہ کی اور و ھکے دے کر دُ کان سے پنچے بھینک دیا اور کہنے لگا تو مجھ پرایسے دعوے کررہا ہے۔لوگ جمع ہو کے اور حاجی ہے کہنے لگے کہ جس مخض پر توبیدومویٰ کررہا ہے نہایت نیک مخض ہے۔ حاجی چرت میں تھا اور بار بارا پی بات لوگوں کو سنا تا تھا مگر بجز گالیوں اور مار کے اس کو پچھے نہ ملا کسی نے اس سے کہددیا کہ عضدالدولہ کے پاس جاؤان کوایسے امور میں بڑی فراست ہے تواس نے اپنا پورا واقعه لکھ کرکسی مقرب کی معرفت عضدالدوله کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کوآ واز دی گئی تو پیر حاضر ہوااس سے بوراوا قعہ معلوم کر کے فر مایا کہ کل صبح جا کراس عطار کی دُ کان پر بیٹھ جا وَ اگر وہ نہ بیٹھنے دے تو اس کے سامنے کی کسی دُ کان پر بیٹھ جا وُ اور مغرب تک بیٹھے رہواور اس سے بات نہ كرو\_اسى طرح تين دن كرو\_ چوتھ دن ہم ادھر سے گذريں كے اور كھڑ سے ہوكرتم سے سلام علیک کریں گے تم کھڑے نہ ہواور نہ وعلیکم السلام ہے آ گے کوئی اور لفظ بولنا جو کچھ میں تم ہے سوال کروں صرف اس سوال کا جواب دینا اور کچھ نہ کہنا بھر ہماری واپسی کے بعدتم اس عطار ہے ہار کا ذکر چھیٹر دیتا۔ پھر جو پچھ جواب وہتم کودے اس کی جھے کواطلاع دینا۔ اگروہ تم کو ہاروا پس کر دے تواس کو لے کر ہمارے پاس آ جانا۔اس ہدایت کے مطابق پیخض عطار کی دُکان پر میٹھنے کے لیے پہنچا مگراس نے نہ بیٹھنے دیا تو وہ سامنے کی دُ کان پر بیٹھ گیا اور تین دن تک بیٹھنا رہا۔ جب چوتھا دن ہوا تو عضدالد ولہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر آئے اور جب اس خراسانی کو دیکھا تو کھڑے ہوگئے اور السلام علیم کہا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہی وعلیم السلام کہا عضدالدولہ نے کہا بھائی صاحب! آپ یہاں تشریف لائے ہیں گرہم سے نہیں ملتے نہ کوئی خدمت ہمارے سپر دکرتے ہیں۔اس نے جواب میں جیسا کہ طے ہوا تھا کمی گفتگو سے بچتے ہوئے معمولی ہاں ہوں کی ۔ گرعضد الدولہ اس سے اصرار کرتے رہے اور کھڑے رہے اور ان کی وجہ سے بورالشکر کھڑار ہا(اس سےلوگوں کو بیلیتین ہوگیا کہ میخض عضدالد ولہ کا بڑامحتر م دوست ہے)اوراس عطار پرتو خوف ہے غثی طاری ہونے گئی۔ جب عضدالدولہ رخصت ہو گئے تو عطار نے حاجی سے کہا کہ میاں بیافسوس ہے کہتم نے بیند بتایا کہتم نے ہمارے پاس وہ ہارکس زماند ے رکھا تھااوروہ کس چیز میں لپٹاہوا تھاتم مجھے یا دولا وُشایدیا وآجائے۔اس نے اس کوسب کچھ بتایا اب وہ ڈھونڈ نے کے لیے کھڑا ہواادھرادھر ہاتھ مارنے کے بعد ایکے تھیلا اُلٹاجس میں ہے ہارگرا۔تو کہنے لگامیں درحقیقت بالکل بھول گیا تھا اگرتم پورا حال نہ بتاتے تو اب بھی یاد نہ آتا۔ اس نے ہار لے لیا۔ اب حاجی نے اپنے دل میں کہا کہ اب عضد الدولہ کو بتانے سے کیا فائدہ ہو گا۔ پھراس کو بیخیال آیا کہ شایدعضدالدولہ ہی خرید لے تو انکی خدمت میں حاضر ہو کروا قعہ عرض کیا۔عضدالدولہ نے اس کے ساتھا ہے حاجب کووہ ہارد ہے کرعطار کی دُ کان پر بھیجا جس نے عطار کو پکڑ کروہ ہاراس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو ڈکان کے دروازے پر ہی بھانی دیکر اٹکا دیا اور منادی کر دی گئی کہ بیاس شخص کی سزاہے کہ جس کے سپر دایک امانت کی گئی مگر وہ منکر ہو گیا۔ جب دن گذر گیا تو حاجب نے اس کی گردن ہے ہار نکال کر حاجی کے سپر دکر ویا اور جانے کی اجازت دے دی۔

(۸۵) ہم کو بید حکایت پینچی کی عضد الدولہ کے امراء میں سے ایک ترک نوجوان تھا۔ اُس نے بیچر کت شروع کی کہ ایک مکان کے دیوار کی سوراخ سے اس میں رہنے والی ایک عورت کوجھا نکتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ بیتر کی روز انہ بہت دیر تک اس روز ن سے جھا نکتا رہتا ہے۔ اس نے مجھے پر آ رام حرام کر دیا ہے یہاں میرے سواکوئی نہیں ہوتا۔ ہردیکھنے والا یہی سمجھے گا CAC CALL SALE CONTROL OF THE SALE CONTROL OF T کہ میں اس سے باتیں کیا کرتی ہوں۔میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔اس کے شوہرنے کہا کہ تواس کے نام ایک پر چدکھ جس کا پیمضمون ہو کہ روز انہ کھڑ اہونا برکار بات ہے۔ جب عشاء کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہو چکے اور لوگ غافل ہو جا ئیں تو تم گھر میں آ جانا۔ میں درواز ہے کے چیچیے ہوں گی۔اس کے بعداس نے دروازے کے چیچیے ایک گہرا گڑھا کھودا اوراس کے انتظار میں کھڑا ہوگیا۔ جب وہ ترکی آیا تو اس نے درواز ہ کھولا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے فور آبی اس کو دھادے کر گڑھے میں ڈال دیا اور اس پرمٹی بھر دی اس واقعہ کو گی دن گذر گئے تحمی کو پھے خبر نہ ہوئی۔ ایک دن عضد الدولہ نے دریافت کیا کہ فلاں مخص کہاں ہے تو ان کو بتایا کیا کہ اس کا پچھ حال معلوم نہیں۔اس برعضد الدولہ غور کرتے رہے یہاں تک (کہ اس کی تحقیق کے لیے انہوں نے بیصورت نکالی) کہ ایک ملازم کواس مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجا جواس مكان كے قريب والى معجد كا تھا۔ اس نے مؤذن كو بظام بہت سخت پكڑا (اور عضد الدولد كے سامنے حاضر کردیا پھرعضد الدولہ نے ) آ ہتہ ہے اس ہے کہا کہ بیایک سودینارلواور جو کچھ ہم تم کو حکم دیتے ہیں اس کی تعمیل کرو۔ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذ ان زیادہ رات گئے دے کر مبحد میں بیٹھ جانا۔ پھر سب سے پہلے جو تحض تمہارے یاس آئے اور تم سے میرا تھم گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تو اس کی جھے اطلاع دے دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا اور وبیائی کیا تو جو خص سب سے پہلے آیا وہ وہی شخ تھا (جس نے ترکی کو ماراتھا)اس نے مؤذن ے کہا کہ میرا دل تیری ہی طرف لگا ہوا تھا اور تہمیں اس طرح گرفتار کر کے بلوانے سے عضدالدوله کی تم ہے کیاغرض تھی ۔مؤ ذن نے کہا کہ الحمد للنہ خیریت ہے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے عضدالدولہ کو جا کر حال سنایا۔ انہوں نے بینخ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بیرحاضر کیا گیا۔اس سے بوچھا کرتر کی کا کیا معاملہ ہے بیان کرو!اس نے کہا کہ میں آپ ہے بالکل کچی بات عرض کرتا ہوں۔میری بیوی بہت یردہ دارادر یا کدامن ہے میخف اس کی گھات میں لگارہتا تھااورایک موری کے ینچے کھڑار ہتا تھاوہ بدنا می کے خوف ہے اس تحف کے کھڑے رہے سے پریشان ہوگئ تومیں نے اس کے ساتھ ایبا ایبامعاملہ کیا (سبتفصیل بیان کردی)عضدالدولہ نے کہاجاؤ سپر دخدا۔ نہ کی نے کچھ سنااور نہ ہم نے کہا۔

روی) سنوند مدوند کے بہار پر روسان کے مال میں اور کا استان کا ہے۔ (۸۲) محمد بن عبدالملک ہمدانی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ عضدالدولہ سے ڈاکوؤں کے

ایک گروہ کی شکایت کی گئی جو گروقوم کے تھے۔ بیلوگ لوٹ کھسوٹ کرتے تھے اور بہاڑی گھاٹیوں میں چھپ جاتے تھے (اس لیےان پر قابو پا نامشکل ہو گیا) تو عضدالدولہ نے ایک تا جرکو بلایا اوراس کوایک نچردیا جس پر دوصندوق لدے ہوئے تھے۔ان صندوقوں میں زہر ملاکر حلوا بند کیا گیا تھا جس میں نفیس خوشبو ملا دی گئی تھی اور اس حلوے کو بہت خوبصورت برتنول میں رکھا گیا تھااوراسکو کچھودینارعطا کیےاوراس کو تھم دیا کہ قافلہ کے ساتھ روانہ ہوجائے اور پیظا ہر کرے کدان میں ان اطراف کے بعض حکام کی عورتوں کے لیے بطور ہدید پیشاہی حلوا بھیجاجار ہا ہے۔ تاجر نے ممیل کی اور قافلہ کے آ گے آ گے روانہ ہو گیا (جب قافلہ را ہزنوں کی زومیں پہنچ گیا) تو ڈاکولوگ آپڑے اورانہوں نے قافلہ کا سب مال ومتاع قبضہ میں کیا اوران میں سے ا یک شخص نے خچر پر قبصنہ کیااور جماعت کے ساتھ اس کو بھی پہاڑ پر چڑھالے گیااور غریب مسافر ننگے کھڑے رہ گئے۔ پھر خچر والے ڈاکو نے جب صندوق کھولا تو اس میں حلوا ملاجس کی خوشبو کھیل گئی اور بہت نفیس خوشبوتھی وہ اس ہے ڈرا کہاس کوصرف اپنے پاس چھپایانہیں جاسکتا تو اس نے تمام ساتھیوں کوآ واز دی ان سب نے آ کرایی نفیس چیز دیکھی جواس سے پہلے نہیں دیکھی تھی پیسب بھو کے تھاس پرسب کے سبٹوٹ پڑے اور خوب کھایا۔بس کھا کرلوٹے ہی تھے كەسب كےسب ہلاك ہو گئے۔ پھرتوسب قافلہ والوں نے دوڑ كران كے اموال ومتاع ير قبضه كرليا اوران كے بتھيار بھى لے ليے اور جس قدرلونا ہوا مال تھاسب كاسب وصول كرليا۔اس ے زیادہ عجیب ترکیب ہمارے سننے میں نہیں آئی جس سے ظالم اور مفسدوں کی قطعاً پیخ کئی ہو گئی اورمفیدین کے کا نیخ ہمیشہ کے لیے کاٹ دیئے گئے ہول۔

(۸۷) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم ہے بیان کیا گیا کہ ایک تا جرخراسان ہے جی کے لیے چلا (اور بغداد آکر) جی کی تیاری کرنے لگااس کے پاس ضرورت ہے زائدایک ہزار دینار باتی رہ گئے اس نے سوچا کہ ان کا ساتھ رکھنا خطرے ہے خالی نہیں اور کسی کے پاس امانتا رکھوانے میں اس کے مکر جانے کا اندیشہ ہاس لیے اس نے جنگل میں جا کرایک ارنڈ کے درخت کے نیچ گڑھا میں جا کرایک ارنڈ کے درخت کے نیچ گڑھا کھروہ جی کے لیے روانہ ہوگیا جب جی سے فارغ ہوکر آیا تو اس درخت کے نیچ گڑی کروہ موقع کھودا مگروہاں سے چھے نہ ملا اب تو اس نے رونا اور اپنامنہ پیٹینا شروع کردیا جب اس ہوگوں نے حال پوچھا تو اس نے کہا زمین نے نے رونا اور اپنامنہ پیٹینا شروع کردیا جب اس سے لوگوں نے حال پوچھا تو اس نے کہا زمین نے

میرامال چرالیا۔ جب اس کی بری حالت ہوگئ تواس ہے کہا گیا کہ تو عضد الدولہ کے پاس جا اُن کی بہت وُوررس بجھ ہے اس نے کہا کیا وہ غیب دان ہیں تواس کو مجھایا گیا کہ جانے میں تیراحری بھی تو نہیں ہے چنا نچہ وہ گیا اوران کو اپنا تمام قصہ سنایا یہ ن کر عضد الدولہ نے اطباء کو جمع کر لیا اور ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس سال میں کسی کا ارنڈ کی کو نپلوں سے کوئی علاج کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے بتایا کہ میں نے آپ کے فلال خواص کا علاج کیا ہے۔ پھر اس کو بلا کر پوچھا کہ کس نے تم کو لا کر مے نہ اس سال ارنڈ کی کوئیلیں استعمال کی ہیں اس نے اقر ارکیا۔ پھر پوچھا کہ کس نے تم کو لا کر دی تھی اس نے کہا فلال فراش نے ہم دیا گیا کہ اس کو حاضر کر وجب وہ آیا تو اس سے دریافت کیا گئی کہ نے اور نڈ کے کس درخت سے کوئیلیں تو ڈی تھیں۔ اس نے درخت کا موقع بیان کیا تو تھم دیا کہ اس شخص کو ایپ کہ اس خور کہ تا کہ دو ہو گئی ہے۔ اس خور کہ ہو ان کہا وارکہا کہ اس درخت سے کی تھی ۔ اس شخص نے کہا والکہ واس درخت کے پاس لے گیا اور کہا کہ اس درخت سے کی تھی ۔ اس شخص نے کہا والڈ اس کو تھی ہیں نے اپنا ال چھوڑ اتھا۔ اس نے داپس آ کر عضد الدولہ ولے خبر دی۔ عضد الدولہ نے ان ان واس نے کہا والٹو اس نے کہا والٹو اس نے کہا تا کہ اس میں کے گیا تا کہ کی ہو جس عضد الدولہ نے ڈانا تو اس نے کہا تا کی اس کے کھی اس کی گیا تا کی کہا والٹو اس نے کہا تا کہا کہا کہا کہ کہ دیا کہ مال حاضر کرویا۔

(۸۸) سلامی شاعر کہتے ہیں کہ ہیں نے عضدالدولہ کی خدمت میں حاضر ہوکران کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا تو مجھے بہت بڑا صله عطا کیا۔ بیش قیمت کیڑے اور دینار مرحمت فربائے اوران کے سامنے شاہ فارس کی تلوارر کھی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ میں اُسے گوشہ چشم سے دیکھ رہا ہوں تو اس کو میر کی طرف محینک دیا اور کہا کہ اس کو لے لوتو میں نے کہا: و کل عندنا من عندہ وجونی مال ہمارے پاس ہوہ اس ہی کا عطیہ ہے ) تو عضدالدولہ نے (غصہ ہے ) کہا کہ وہ تیراباپ ہے میں بیمن کر جیرت زوہ رہ گیا۔ میں اس کا مطلب نہیں ہم سکا تو اپنے استاد کے پاس پہنچا اوران سے حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا افسوس ہے تھے سے بہت بڑی خطا ہوگئ کیونکہ یکھات ابونواس کے ہیں جواس نے ایک کئے کی تعریف میں کہ تھے۔ اس نے کہا:

اتعب كلبا اهلُّهُ في كدم الله قد سعدت جدودهم بجده العبِّ عليه من عنده و كل خير عندهم من عندهٔ

(ترجمہ) کتے کواس کے مالک نے اس پرختی ڈال کرمصیبت میں پھانس رکھا ہےان کی تمام کوششیں ای کی

کوشش ہے کامیاب ہوتی میں اور جو خیر بھی اُن کے پاس ہے دواُس کتے کا عطیہ ہے۔ یں کرمیں (بہت متوحش واپس آیا) ایک کپڑا اوڑ ھے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عضدالدولہ نے کہا مخصے کیا ہوا میں نے کہا ابھی بخارج و گیا۔ انہوں نے کہا بخار کا سبب معلوم ہے؟ میں نے کہامیں نے ابونواس کا دیوان دیکھ لیا۔ تو فرمایاس بخار ہے تم کوکوئی خطرہ نہیں ہے (مطلب بیہ ہے کہ ہم معاف کرتے ہیں) میں اُن کے سامنے جھک گیااوروا پس آگیا۔ (٨٩) ابوالحن بن ملال نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ مجھ سے ایک تاجر نے بیان کیا کہ میں چھاؤنی میں تھااس لیے (مجھےاس واقعہ کاعلم ہے ) ایک دن ایبا اتفاق ہوا کہ سلطان جلال الدولہ اپنی عاوت کے مطابق شکار کو نکلے تو اُن کو ایک و بہاتی روتا ہوا ملا۔ سلطان نے بوچھا کیا ہوا تختے ۔ تواس نے بیان کیا کہ تین لڑکوں نے میرے تربوز وں کا بوجھ جومیرے ساتھ تھا مجھ سے چھین لیا اور میری کل پوچی وہی تھا۔سلطان نے اس کو کہا کہ تو تشکر میں چلا جا وہاں ایک سرخ رنگ كا قبه ہاس كے پاس بيٹ جااور شام تك بيٹے رہنا ميں واپس آ كر تجھے بے فكر كردوں گا۔ جب سلطان شکارے واپس ہوئے توایخ بعض ملاز مین ہے کہا کہ مجھے تربوز کی خواہش ہے۔ لشكر ميں اور خيموں ميں تفتيش كروا كر يجول جائے اس نے تعميل كى اور تر بوز لے كرآيا-لطان نے یو چھا کہ یتم نے کس کے پاس دیکھا تو بتایا گیا کہ فلاں حاجب کے خیمہ میں تھا تو حکم دیا کہ اس کو حاضر کرو (وہ حاضر کیا گیا) سلطان نے اس سے کہا کہ بیتر بوز کہاں سے آیا تو اس نے عرض کیا کہ کچھاڑ کے لائے تھے۔سلطان نے تھم دیا کہ فور اُان کوحاضر کرو۔وہ حاجب گیا اور اس نے محسوس کرلیا کہ بخت بات ہے تو میں نے لڑکوں کو آل کے خوف سے بھگا دیا اور واپس آ کر سلطان ہے کہا کہ سی طرح اڑکوں کوسلطان کی طلبی کاعلم ہو گیا تو وہ بھاگ گئے۔سلطان نے حکم و یا کہ دیماتی کوحاضر کرو۔وہ حاضر کیا گیا۔سلطان نے اس سے کہا کہ کیا بیوہ ہی تر بوز ہے جو تجھ ے چھینا گیا تھا۔اس نے کہا کہ ہاں ۔ تو تھم دیا کہاس کو لے لےاور بیرحاجب ہماراغلام ہےاور ہم اس کو تیرے سپر دکرتے ہیں اور تجھے بخشتے ہیں جبکہ اس نے ان لڑکوں کو حاضر نہیں کیا جنہوں نے تیرے تر بوز چھینے تھے اور خدا کی قتم اگر تونے اس کوچھوڑ دیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو ویہاتی اس حاجب کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔اب حاجب نے اپنی ذات کو آزاد کرنے پراس ہے تین سودینار پرمعاملہ کرلیا۔ پھروہ دیہاتی سلطان کی خدمت میں آیا اور کہا اے سلطان جو

غلام آپ نے مجھے ہبد کیا تھا میں نے اس کو تین سودینار میں چے دیا۔ سلطان نے پوچھا کہ تو اس سودے پر خوش بھی ہے۔ اس نے اقرار کیا تو فرمایا اچھا قیمت اپنے قبضہ میں لے کرسلامتی سے رخصت ہوجاؤ۔

(۹۰) ابوالحن بن ہلال نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے جوشخص دوسرے تر کمانی کا ہاتھ پکڑ کر لایا اور کہااس کو میں نے اپنی بٹی ہے جماع کرتے ہوئے دیکھااور میں جا ہتا ہوں کہ اس کو آپ ے تھم حاصل کر کے قبل کر دوں۔ سلطان نے کہانہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دے اور مہر ہم اپنے خزانے سے ادا کردیں گے اس نے کہا کہ میں تو قتل کے سوااور کوئی صورت قبول نہیں کرتا۔سلطان نے تھم دیا کہ تلوار لا وُ تو تلوار حاضر کی گئی۔تو اس کومیان سے نکالا اور باپ ہے کہا کہ آ گے آؤ تو اس کوتلوار دی اور اپنے ہاتھ میں میان سنجال لیا اور اس ہے کہا اس تلوار کومیان میں دیدوتو جب بھی وہ میان کے منہ پرلا کرتلواراس میں داخل کرنا چاہتا تھا۔سلطان اس میان کا منہ ہٹا دیتے تھے جس سے وہ تلوار کونہ داخل کر سکا۔اس نے کہاحضور آپ چھوڑتے ہی نہیں کہ میں اس میں داخل کروں \_ سلطان نے فرمایا کہ یہی معاملہ اپنی بیٹی کاسمجھا گروہ نہ چاہتی تو یہ اس کے ساتھ کیے کرتا۔اس لیے اگر اس فعل کی سز امیں توقتل ہی جا ہتا ہے تو دونوں کوقتل کر ( اسکی سمجھ میں آ گیا) پھرنکاح پڑھنے والے کو بلا کرنکاح کرادیا اور مہرائے خزانے سے اداکردیا۔ (91) اصمعی ہے روایت ہے کہ ہلال بن الی بردہ کوخلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے نیاس بھیجا گیااور وہ شہر میں تھے۔اُس نے آ کرمسجد کا ایک کونہ سنجال لیا اور وہاں خوب خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی اورعمر بن عبدالعزیز اس شخص کو دیکھ رہے تھے۔عمر نے علاء بن المغیر ہ ے کہااور بیاُن کے مقرب خاص تھے۔اگراس مخف کا باطن بھی ایبا ہی ہے جیسا کہ ظاہر تو پیاہل عراق کی سیرت کے مطابق ہے جس کو بڑائی کے تحفظ کا ذریعہ (یعنی ریا کاری) نہیں مجھا جائے گا۔علاء بن المغیر ہ نے کہاا ہے امیر المؤمنین میں اس کا پیۃ لگا کرآپ کو بتا تا ہوں۔اب علاء اس کے پاس پہنچے اور میخف مغرب اورعشاء کے درمیان نفلوں میں مشغول تھا۔ انہوں نے اس سے کہا دور کعت پرسلام پھیردیجئے جھےتم سے ایک کام ہے۔ جب اس نے سلام پھیردیا تو علاء نے کہا کہتم کومعلوم ہوگا کہ میری رسائی اورتقر ب امیر المؤمنین کی بارگاہ میں کس قدر ہے۔ میں نے امیرالمؤمنین کواشارہ کیا ہے کہتم کوعراق کا حاکم بنادیں۔ بولوالیا کرادیے پر مجھے کیا (رشوت) دوگاس نے (رشوت دینے پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے) کہاایک سال کی پوری شخواہ اور اس کی مقدار ایک لا کھبیں ہزار درہم ہوتی تھی۔علاء نے کہااس معاہدہ کوتح پر کردیجئے۔اس شخص نے فور اُاٹھ کرتح پر کردیا۔علاء اس تح برکو لے کرعمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے۔انہوں نے پڑھ کرعبدالحمید ابن عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب کولکھا یہ اس وقت کو فے کے گورز تھے'' بلال نے اللہ (کی عبادت کی ملمع سازی) سے ہم کودھوکہ دینا چاہا قریب تھا کہ ہم دھوکہ کھا جا کیں۔پھر ہم نے اس کو پر کھا تو اس کوسب کا سب محض کھوٹ پایا۔''

(۹۲) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کومعلوم ہوا کہ ایک شخص نے ایک امیر کے سامنے وعظ کہا تو امیر نے اس کے پاس اپنی طرف سے مال بھیجا۔ جب قاصد لوٹا تو امیر نے کہا ہم سب شکاری

بي ليكن جال مخلف بين-

یں ، ہوں ۔ یہ اس کے جس دن سفاح سے بیعت کی گئی (بید پہلا خلیفہ عمباس ہے) اُس نے خطبہ دینا شروع کیا اس کے دوران میں اس کے ہاتھ سے عصاح چوٹ کر گر گیا۔اس نے اس کو فال بد محسوس کیا۔اس کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اُٹھ کر اُسے اٹھایا اور صاف کر کے دے دیا اور پیشعر پڑھا:

فالقت عصاها واستقربها النواى كما قرّ عيناً باالاياب المسافر (ترجمه) تواس نے اپناعصا وال دیا (یعنی سفرختم کیا) اور وہیں قیام کرلیا۔ جس طرح ایک مسافر کی آ تکھیں شندی ہوتی ہیں واپس آ کر۔

سفاح اس شعر کے مضمون اوراس کے پڑھنے والے سے خوش ہوگیا۔

(۹۴) دکایت: ایک امیر ایک قریبی وارد ہوااس کو بال بنانے والے کی ضرورت محسون ہوئی جو اس کے بال ٹھیک کر دے وہ امیر خود تنہا اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں اس کا حاجب ہوں جو اس تہاری بنتی میں آئے ہیں۔ میرے بال ٹھیک کرو۔ اگرتم اچھے ثابت ہوئے تو ان کے بال بنوائے جائیں گے اور اس امیر نے ایسااس لیے کیا کہ موتر اش میر نسیجھ سکے کدامیر وہی ہے اور مرغوب ہو کر گھیرا جائے اور زخی کردے۔

(90) عمر بن عثان سے منقول ہے کہ خلیفہ منصور ایک (قصر) محل میں داخل ہوئے اس کی ایک دیوار پر پیشعر لکھا ہوایا یا ۔۔ وما لی لاابکی بعین خزینة 0 و قد قربت نلظاعنین حمول ترجہ: میں کوا مُمْلَین آئھوں سروروں حالانکدرخست ہونے والوں کی سواریاں ان کر بہ آ بھی ہیں۔ اور شعر کے پنچے اِید اِید کھا اور شعر کے پنچے اِید اِید کھا اور قعا ابوا تھا کہ اس اور وہ اس وقت خصیب حاجت کا ماتحت تھا کہ اے امیر جب اس نے یہ بیت کھا تو اس نے بیر جا ہا کہ پڑھے والے کوا پی حالت سے بھی مطلع کردے کہ وہ لکھتے وقت رور ہا ہے۔منصور نے کہا پی تھی کس قدر سجھ دار ہے یہ پہلاموقع ہے جس سے رہے کا درجہ بلند ہونا شروع ہوا۔

(۹۲) مؤلف کہتے ہیں کہ یہ حکایت میں نے ابوالوفا بن عقیل کی تحریر ہے نقل کی ہے کہ ایک ہائی منصور کی خدمت میں آیا۔ منصور نے اس کواپ قریب لانا چاہا اور اس کو خاصہ شاہی میں شریک کرنا چاہا اور فر ایا کہ قریب آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کھاچکا ہوں۔ اس پر منصور نے اس سے اعراض کرلیا جسب وہ خض ہا ہر لکلا توریج نے اس کو گدی ہے دھکا دیا تو دوسر ہے جا جبوں نے بھی رہے کود کھے کرا س کو دھکے ویے۔ اس واقعہ کی شکایت لے کراس کے رشتہ دار منصور کے پاس بھی رہے کو دکھے نے کہا کہ یہ جوان و ور سے سلام کر کے واپس ہوجاتا تھا۔ اب امیر المؤمنین نے اس کو قریب بلایا اور بھانا چاہا بھر ارشاد فر مایا کہ کھانے میں شرکت کر بے تو یہ اس اکرام کا جواب یہ دیتا ہے کہ میں گھانے میں شرکت کر بے تو یہ اس اکرام کا جواب یہ دیتا ہے کہ میں کھانا کھا چکا گویا امیر المؤمنین کے ساتھ تناول صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہاور دیتا ہے کہ میں کھانا کھا چکا گویا امیر المؤمنین کے ساتھ تناول صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہاور دیتا ہے کہ میں کھانا کھا چکا گویا امیر المؤمنین کے ساتھ تناول صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہاور دیتا ہے کہ میں کھانا کھا چکا گویا امیر المؤمنین کے ساتھ تناول صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہاور دیتا ہے کہ میں کھانا کھا چکا گویا میر المؤمنین کے ساتھ تناول صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہاور الیے لاگوں کی تاویب بجائے قول کے خل سے بھی ہوگئی ہے۔

(94) غیاث بن ابراہیم سے منقول ہے کہ عن بن زائدہ امیر المؤمنین ابوجعفر (خلیفہ منعور)
کے پاس پہنچے۔ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنا شروع کیا خلیفہ نے کہاا ہے معن اب آپ کی عمر
بڑی ہوگئی۔معن نے کہا آپ کی اطاعت میں اے امیر المؤمنین۔ پھر خلیفہ نے کہا گر آپ
ربڑی عمر کے باوجود) سخت ہیں معن نے کہا آپ کے دشمنوں پر۔خلیفہ نے پھر کہا آپ میں
(بڑی عمر کے باوجود) سخت ہیں معن نے کہا آپ کے دشمنوں پر۔خلیفہ نے پھر کہا آپ میں

(۹۸) ابوالفضل الربعی اپنے والد نے نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید نے عبداللہ بن طاہرے بوچھا ہماری نشست گاہ اچھی ہے یا آپ کی عبداللہ نے کہا میں آپ کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اے امیر المؤمنین ۔خلیفہ نے کہا میرا روئے خن صرف عیش ولڈت کی طرف ہے۔ عبدالله بن طاہر نے کہا پھرتو میری منزل زیادہ اچھی ہے۔خلیفہ نے کہا کس اعتبار ہے؟ انہوں نے کہااس لیے کہ میں یہاں ما لک ہوتا ہوں اور وہاں مملوک۔

(۹۹) محمد بن عبدالملک ہمدانی کہتے ہیں کہ احمد بن طولون ایک دن اپنی آ رام گاہ میں کھانا تناول کررہے تھے کہ انہوں نے ایک سائل کو پرانے کپڑوں میں دیکھا فوراً پچھروٹیاں اُٹھا کراُن پر بھنی ہوئی مرغی اور بھنا ہوا چوزہ اور بھنے ہوئے گوشت کا پار چہ اور ایک فالودہ کا نکڑار کھا اور غلام کو تھم دیا کہ اس کودے آئے۔ غلام نے واپس آ کرع ض کیا کہ اس نے (لینا) پندئہیں کیا۔ ابن طولون نے تھم دیا کہ اس کو یہاں لے آئے تو اس کولا کر پٹیش کیا گیا۔ ابن طولون نے اس سے کھھا وی بہت اچھا جواب دیا اور امیر کے رعب کا پچھاٹر قبول نہیں کیا۔ ابن طولون نے اس سے کہا کہ جو پچھتے میں انہوں ہوا دو اس کے بہت اور امیر کے رعب کا پچھاٹر قبول نہیں کیا۔ ابن طولون نے بسے کے ویک کھوٹر کے مارنے والے کو طلب کیا۔ نے اس سے کہا کہ جو پچھتے میں انکل یقین ہو چکا ہے کہ تم جاسوس ہواور کوڑے مارنے والے کو طلب کیا۔ اب اس نے مخر ہونے کا قرار کر لیا۔ بعض حاضرین نے کہا واللہ بہتو جادو ہے۔ احمد نے کہا جادو نہیں ۔ اس کی بدحالی کودیکھا تو اس کے پاس ایسا اچھا کھانا بھیجا نہیں ۔ کس کو پیٹ بھر کے ہوئے آ دی بھی خوشی سے کھانے کے لیے تیار ہوجا کیں۔ گرنہ بی خوش ہوا اور جس نے اس کی بدحالی اور جب میں نے اسکی بدحالی اور جب میں نے اسکی بدحالی اور جب میں نے اسکی بدحالی اور قبل جب میں نے اسکی بدحالی اور قبلی دیکھی تو اندازہ کر لیا کہ بیجا سوس ہے۔

(۱۰۰) ابن طولون نے ایک دن ایک جمال کود یکھا جو صندوق سر پراٹھائے جار ہاتھا گراس کے پنچاس میں بے چینی ہو جھ کے بھاری ہونے کی جائے ہوں ہوتی تھی۔ ابن طولون نے کہااگر یہ بے چینی ہو جھ کے بھاری ہونے کی وجہ سے ہوتی تو اس حمال کی گردن پھولتی اور میں گردن کواصل حالت میں دیکھ دہا ہوں تو اس اضطراب کی وجہ صرف اس خبر کا خوف ہوسکتا ہے جو بیا ٹھائے ہوئے ہے۔ یہ سوچ کر صندوق کھو لئے کا تھم دیا تو اس میں ایک لڑی کی لاش ملی جس کولل کر کے نکڑے کردیئے گئے تھے امیر نے مزدور کودھم کایا کہ تمام حال تی تی بیان کراس نے بیان کیا کہ چار آدی فلال مکان میں ہیں انہوں نے جھے یہ دینارویئے اوراس لاش کو لے جانے کے لئے کہا۔ اس پراس حمال کے (اختاء جرم کی سزامیں) دوسوڈ تڈے مارے گئے اوران چارول کولل کردیا گیا۔

(۱۰۱) ابن طولون علی الصباح أٹھ کرائمہ مساجد کی قراءت سنا کرتے تھے ایک دن انہوں نے

ایک اپنے مصاحب کو بلا کر فر مایا کہ فلال معجد میں جا کراس کے امام کو بید دینار دے آؤ۔ بیہ مصاحب کہتا ہے کہ میں گیا اور امام کے پاس بیٹے کرسلسلہ گفتگو میں اس کو بے تکلف کرلیا یہاں تک کہاس نے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا کہاس کی بیوی کو پیدائش کے در دکی تکلیف ہے اور اسکے ضروری سامان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج نماز میں بھی گئی مرتبہ قراءت میں غلطی ہوگئی۔ پھر میں (اس کو دینار دے کر) این طولون کے پاس واپس آیا اور حال بیان کیا انہوں نے کہااس نے بچ کہا۔ میں نے آج کھڑا ہوکر سنا تو میں نے دیکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا ہوکر سنا تو میں نے دیکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا ہوکر سنا تو میں نے دیکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا ہوکر سنا تو میں نے دیکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا

(۱۰۲) سبل بن محر بحتانی نے بیان کیا کہ اہل کوفہ میں سے ایک عامل ہمارے یہاں وارد ہوئے۔ میں نے عمال سلطانی میں سے بھرہ میں کوئی عامل اس سے زیادہ فاکق اور برتز نہیں دیکھا۔ میں اُن سے ملنے گیا اور سلام علیک کی مجھ سے بوچھا کہ اے بحتانی بھرہ میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ میں نے کہازیادی سب سے زیادہ اصمعی کاعلم رکھتے ہیں ( یعنی علم ادب اور شعراءز مانہ جاہلیت کا کلام اور حالات وغیرہ ) اور ابوعثانی مازنی ہم میں علمنحو کے سب سے بڑے عالم ہیں اور ہلال الرای ہم میں سب سے بڑے فقیہ ہیں اور شاد کوفی حدیث کے سب سے بڑے عالم ہیں اور اللہ آپ کوخوش رکھے میں علم قر آن لینی تجوید وقراءت کی طرف منسوب کیا جا تا ہوں اور ابن الکھی شروط کی تحریر میں ( یعنی قبالہ نویسی میں ) سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے کا تب سے کہا کہ ان سب حضرات کوکل یہاں جمع کر لینا۔ چنانچہ ہم سب کو جمع كرليا كيا۔ عامل نے كہاتم ميں مازني كون صاحب ہيں؟ ابوعثان نے كہا ميں ہوں جناب! انہوں نے سوال کیا کد کیا ظہار کے فدیہ میں غلام آ زاد کرنا کافی ہوسکتا ہے جو کا نا ہو (ظہار اس صورت کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی ہے سیہ کہے:انتِ علّی کظھر اُمّی لیعنی تو میرے لیے مال کی پشت کی برابر ہے۔ اگر وہ اس سے رجوع کرنا جائے تو ایک غلام آزاد کرے تغصیلات فقہ کی کتابوں میں دیکھو) مازنی نے کہامیں صاحب فقہ نہیں ہوں میں عربیت لیعنی نحو کا عالم ہوں۔ پھرزیادی ہے کہا کہ اگر شوہراور بیوی کے درمیان ایک تہائی مہر کی اوائیگی پر خلع کا معاملہ طے ہو گیا ہوتو اس کو کس طرح لکھا جائے گا؟ زیادی نے کہا کہ بیر ہلال الرای کاعلم ہے میرا نہیں۔ پھر ہلال ہے پوچھا کہ ابن عون کی حسن ہے گئی سندیں ہیں؟ ہلال نے کہا ہے میراعلم نہیں ہے۔ شاد کوئی کاعلم ہے پھر شاد کوئی ہے کہا کہ اے شاد کوئی الا انہم یفنون صدور ہم کس کی قراءت ہے؟ انہوں نے کہا یہ میراعلم نہیں ہے یہ ابوصاتم کاعلم ہے۔ پھر (جھے ہے) کہا اے ابوصاتم اگر اہل بھرہ کی تنگدی اور جو پھر اُن کے پھلوں کو نقصان پہنچا ہے پیش کرنے کے بعد بھرے پر نظر لطف کرنے کی امیر المؤمنین سے درخواست کرنا ہوتو کیوئکر کی جائے۔ ابوحاتم نے کہا خدا آپ پر اپنی رحمت کرے بیل تو قراءت کا عالم ہوں۔ اختر اعات اور کتابت کا عالم نہیں ہوں۔ خراعات اور کتابت کا عالم نہیں ہوں۔ کہنے گئے یہ کسے بر بے لوگ ہیں۔ پچاس برس سے علم کے درس وقد ریس میں مشغول ہیں مگر کوئی بھی ایک فن کے سواد وسر نے فن کونہیں پہچانتا یہاں تک کہ اگر دوسر نے فن کی بات ان سے پوچھی جائے تو اس میں چل بی نہیں سکتے لیکن کوفہ میں ہمارا عالم کسائی ہے اس تنہا ہے اگر میں متام سوالات کیے جائے تو وہ ان سب کا جواب دے دیتا۔

(۱۰۳) ایک عالم نے اپ دفتر میں ایک فیضی کودیکھا کہ اس کی ایک خفیہ بات پر کان لگائے ہوئے تھا۔ اس نے اس کو مار نے اور قید کرنے کا تھا کہ یا۔ محر رقید خانہ نے سوال کیا کہ رجٹر جیل میں اس کا جرم کیا درج کیا جائے؟ عالم نے کہالکھو: استوق السّمْعَ فَاتّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ۔ میں اس کا جرم کیا درج کیا جائے؟ عالم نے کہالکھو: استوق السّمْعَ فَاتّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ۔ (۱۰۴) ایک اندھا ایک اندھی کے ساتھ پکڑا گیا۔ محرر نے دریافت کیا کہان دونوں کا قصہ کس طرح لکھنا جا ہے؟ داروغہ جیل نے کہالکھو: ظُلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض۔

(۱۰۵) احمد بن یکی واقعی کے متعلق اُن کے بوتے حسین بن الحن کہتے ہیں کہ میرے دادا احمد بن یکی مکتفی بااللہ کے زمانہ میں بغداد کے پولیس افسر سے ایک مرتبہ اُن کے زمانہ میں بغداد کے پولیس افسر سے ایک مرتبہ اُن کے زمانہ میں بغداد کے چوروں نے بڑااودھم مچادیا تھا۔ تمام تا جرجمع ہوکر خلیفہ ملفی بااللہ کے حضور میں فریاد لے گئے۔ خلیفہ نے احمد بن یکی کے لیے تھم دیا کہ تمام چوروں کو گرفتار کر کے حاضر کریں ورنہ لوگوں کے تمام مال کا تاوان اُن سے وصول کیا جائے گا۔ اس تھم سے وہ بہت پریشان ہوگئے اور رات میں اوردن میں تنہا گھوڑ نے پر سوار ہوکر پھرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ دو پہر کے وقت ان کا گذرالی سرئی کر جواجو بغداد کی بیرونی بستی میں تھی جولوگوں سے خالی تھی وہ اس پر چل ان کا گذرالی سڑنے اُنہوں سے خالی تھی وہ اس پر چل اس کی درواز نے کے سامنے اُنہوں نے چھلی کے بڑے بڑے درواز کے کسامنے اُنہوں نے چھلی کے بڑے بڑے درواز کے کسامنے اُنہوں نے چھلی کے بڑے بڑے درواکہ اس کا نٹے اور پشت کی بڑی ہڑی پڑی ہوئی دیکھی۔ کانٹوں اور ہڈی کو دیکھ کریدائدازہ ہوا کہ اس

مچھلی کاوزن ایک سوہیں رطل یعنی ڈیڑھ کن سے کم نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک حیا بک والے کو وکھا کر کہا کہ جس مچھلی کے بیرکانٹے ہیں اس کی قیمت کا کیا تخیینہ ہے اس نے کہا ایک دینار۔ انہوں نے کہا کہ اس گلی کے رہنے والوں کی حیثیت اس قیمت کی چھلی کی متحمل نہیں ہو عتی کیونکہ بیا یک الی سڑک ہے جس کی خاص د کھے بھال نہیں صحرا کی جانب واقع ہے۔ یہاں کوئی اپیا شخف آ کرر ہاہے جواس جیسے اخراجات کو برداشت کرر ہاہے۔اس الجھن سے پردہ بٹانا ضروری ہے۔ اس محض نے اس کومنتبعد سمجھا اور کہا ہدا یک بعیدی بات ہے۔انہوں نے جس مکان بر کا نئے دیکھے تھاس کے برابروالے مکان کی عورت کو بلانے کی ہدایت کی کہاس سے بات چیت کریں کے اس کا درواز ہ کھٹ کھٹا کریانی مانگا۔اس میں سے ایک بڑھیاضعیف نگلی۔ یہ برابراس سے بات کا سلسلہ دیر تک جاری رکھنے کے لیے پانی ما تکتے رہے اور وہ دیش رہی اور احمد بن یجیٰ افسر پولیس اس سے وہاں کے گھروں اوران کے رہنے والوں کے حالات پو چھتے رہے اوروہ بغیر متیجہ کا ندازہ کیے بتاتی رہی۔ آخر میں انہوں نے پوچھا کہ اس گھر میں جس پرمچھلی کے کانٹے پڑے تھے کون رہتا ہے۔ تو اس نے کہا واللہ ہم نہیں جانتے کہ در حقیقت اس کے رہے والے کون لوگ ہیں۔اتنامعلوم ہے کہ تقریبا ایک مہینہ سے اس میں یا نچ گرانڈیل جوان آ کررہے ہیں جو سودا گرمعلوم ہوتے ہیں ہم ان کودن میں آتے جاتے نہیں دیکھتے۔ بھی طویل مدت میں کوئی نظر آ جاتا ہےان میں ہے کی ایک کوہم دیکھتے ہیں کہ کسی ضرورت کے لیے کہیں جاتا ہے تو جلدی ے والی آجاتا ہے اور وہ تمام دن جع رہے ہیں اور کھاتے پیتے اور شطر نج اور زد کھیلتے رہے ہیں اوران کے پاس ایک لڑکا ہے جوان کی خدمت کرتا ہے اور جب رات ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گر ملے جاتے ہیں جو کرخ میں ہے ( کرخ بغداد کا ایک محلّہ ہے) اوراز کے کو مکان کی د کھ بھال کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ پھرضح کو پجھرات باتی رہاندھیرے میں ایسے وقت آ جاتے میں کہ ہم سوتے ہوئے ہوتے ہیں۔اس لیے ہم ان کے واپس آنے کا بالکل ٹھیک وقت نہیں پیچان سکے۔اب احمد بن یجیٰ نے پانی پینے کا سلسلہ بند کر دیا اور بڑھیا بھی واپس ہوگئی۔انہوں نے اس مخص سے (جوساتھ میں تھا) کہا کہ بیسب چوروں کی صفات ہیں یانہیں؟ اس نے کہا بیثک!انہوں نے کہا کہا ہے اس مکان کے گردہ پیش کا پہرہ دواور جھے درواز ہ پر چھوڑ واور فورأ دس آ دمی بلوا کراُن کو بروت کے مکانوں کی چھتوں پرمتعین کر دیااورانہوں نےخود درواز ہ کھٹکھٹایا

تو لڑکے نے آ کر دروازہ کھول دیا اور یہ کافی جمعیت کے ساتھ مکان میں پہنچ گئے اور ان میں سے کی کونہ چھوڑ ااور سب کو گرفتار کر کے پولیس کی تحقیقاتی مجلس کے حوالہ کر دیا جس نے ان سے اقرار کرالیا کہ یہ سب چوری کرنے والے تھے اور انہوں نے بی اپنے باقی ساتھوں کا حال بتا دیا۔ پھرو افقی نے ان سب کا تعاقب کیا۔ احمد بن کی کو افقی اس قصہ پہنچا کہ دہ کبوتر بازی کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں اُن کے ایک خادم سے اُن کا مقابلہ ہو گیا (کبوتروں کی دوڑ میں) خادم کا کبوتر بازی کرتے تھے۔ بازی لے گیا۔ اس نے اپنے وزیر کے پاس کسی کو بھیجا کہ حال معلوم کرے (کبوتروں کی دوڑ کے وزیر صاحب گران تھے) وزیر کو یہ کھنا گراں گذرا کہ آپ ہار گئے اور یہ بھی میں نہ آیا کہ کس طرح کنایہ کیا جائے جس سے واقعہ معلوم ہو جائے۔ وہاں ایک کا تب تھا اس نے کہا آگر آپ چا بی تو یہ شعر کھی کر بھیج و بیجئے۔

یااتھا المَلِكُ الّذی جدّهٔ ﴿ لَكُلَ جدٍّ قَاهِرٌ خَالَبُ الّذی جدّهٔ ﴿ لَكُلَ جدٍّ قَاهِرٌ خَالَبُ اللّٰهِ ال اے بادشاہ جس كی خوش تشتی بردوسر فضل كي قسمت كود بائے والى اور عالب رہتی ہے طائِر ك السابق لكِنّهٔ ﴿ اللّٰهِ وَفَى خدمته حاجبٌ

آپ ہی کا پرندہ جیتا ہوار ہالیکن وہ اس طرح آیا کہ اس کی خدمت میں (آگے چلنے والا) ایک حاجب بھی تھا۔ وزیر نے اس کو پیند کیا اور انعام بھی دیا اور یہی لکھ بھیجا۔

( > + 1) ابوجم عبداللہ بن علی المقری کہتے ہیں کہ باب ابن النہوی کا حاجب بہت ہوشیار تھا ایک مرتبہاس نے سردی کی رات میں ( ایک قریب کے کمرہ میں ہے ) برادہ کی آ وازئی ( برادہ اس ظرف کو کہتے ہیں جس میں پانی بحر کر دوسر ہے برد خطرف میں جس میں برف یا شورہ وغیرہ کا پانی ہوتا ہے ڈال کر گھماتے رہتے ہیں تا کہ اس چھوٹے ظرف کا پانی شند ابوجائے ) اس نے درواز کے گوئی ہے کھولنے کا تھم دیا تو اس میں ہے ایک مرداور ایک عورت نظے ( وہ آ واز ان بی کے شنج فعل کی تھی ) لوگوں نے اس سے پوچھا کہتم کیے سمجھتو اس نے کہا کہ ( برادہ کی آ واز سن کر ) فیس نے خیال کیا کہ بیسردی کا زمانہ پانی شندا کرنے کا نہیں اس لیے بیآ واز ان بنی دونوں میں ہے آ ر بی ہے۔

(١٠٨) ابن النبوني كے بارے ميں منقول ہے كمان كے سامنے دوآ دى لائے گئے جن پر

چوری کا اتبام تھا انہوں نے ان کواپے سامنے کھڑا کیا پھر ملازموں سے پینے کے لیے یانی ما نگا۔ جب یانی آ گیا تواس کو پیناشروع کیا پھر قصداً اپنے ہاتھ سے گلاس چھوڑ دیا جو گر کر ٹوٹ گیاان میں کا ایک چھن اس کے اچا تک گرنے اور ٹو شنے ہے گھبرا گیا اور دوسرااسی طرح کھڑار ہائے اس تھبرا جانے والے مخص کو کہددیا گیا کہ چلا جائے اور دوسرے کو تھم دیا کہ سروقہ مال واپس کر۔ أن سے يو چھا گيا كرة ب نے كيے معلوم كرليا كريد چور بتو انہوں نے كہا كر چوركا دل مضبوط ہوتا ہے وہ نہیں گھبرا تااور بیگھبرانے والا اس لیے بری ہوا کہ اگر گھر میں ایک چوہا بھی حرکت کرتا تو پیگھبرا کر بھاگ جا تااور پیخفیف سی حرکت بھی اس کو چوری ہے روک دیت ۔ (۱۰۹)ان ہی کا ایک واقعہ ہم نے بعض مشائخ ہے سا ہے کہ ایک شخص ابن النسوی کا ہمسا پہ تھا وہ مجد کا امام تھا۔ میخف کسی سفارش کے لیے ابن النبوی کے پاس آیا۔ان کے سامنے ایک ر کابی تھی جس میں شکریارے تھے۔ ابن النوی نے کہا کھائے! انہوں نے تامل کیا۔ ابن النسوى نے كہاميں آپ كےول كى بات مجھور باہوں تم اپنے ول ميں كهدر ہے ہوكدا بن النسوى کے پاس حلال چیز کہاں ہو تکتی ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کھاؤاس سے زیادہ حلال آپ نے جھی کھایا بی نہ ہوگا۔ انہوں نے مزاح کے درجہ میں کہا آپ کے پاس ایسی چیز کہال ہے آگئی جس میں شبہ بالکل نہ ہو کہنے لگے اگر میں نے بتا دیا تو کھاؤ گے؟ امام صاحب نے اقرار کیا۔ابن النسوی نے کہا اچھوسنو چندرا نیں گذریں کہ اس وفت مکان میں موجود تھا کہ درواز ہ کھٹکھٹانے کی آ واز آئی۔ باندی نے کہا کون ہے جواب آیا کہ ایک عورت اندر آنا چاہتی ہے۔اس کواجازت دیدی گئے۔وہ آتے ہی میرے قدموں پر گریڑی اوران کو چو منے گئی۔ میں نے پوچھا کہ تو کیا حاجت رکھتی ہے اس نے کہا میرا شوہر ہے جس سے دولڑ کیاں ہیں ایک کی عمر بارہ سال اور دوسری کی چودہ سال ہےاوراس نے ایک اور نکاح کرلیا ہےاور میرے پاس بھی نہیں آتا اور بچے اپنے باپ کو بلاتے ہیں تو ان کی وجہ سے میرا دل تڑ ہے لگتا ہے۔ میں حیاہتی ہوں کہ وہ ایک رات میرے لیے خاص کرے اور ایک رات دوسری کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے اس نے کہاروٹیاں پکاتا ہے۔ میں نے کہااس کی وُکان کہاں ہے۔اس نے کہا کرخ میں اوراس کانام بتایا۔ میں نے کہاتو کس کی بٹی ہے۔اس نے بتایا کے فلال کی۔ میں نے کہا تیرے بیٹیول کے کیانام ہے اس نے ان کے تام لیے میں نے کہاان شاءاللہ میں اس کو تیرے یاں بھیج دوں

گا۔ پھرائس نے کہا کہ بیا لیک پگڑی ہے جس کا سوت میں نے اور میری بیٹیوں نے کا تا اس کا استعال آپ کے لیے حلال ہے۔ میں نے کہایہ بیجاؤاوراب چلی جاؤوہ چلی گئے۔ میں نے اس کے شوہر کے پاس دوساہی بھیج کہ اس کولیکر آئیں گر گھبرانہ دیں وہ اس کولے آئے مگر اس کی عقل اڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہاتم ڈرونہیں میں نے تم کوصرف اس لیے بلایا ہے کہتم کو دومن آ ٹااوراس کی اُجرت دے دوں تا کہتم سفر کے لیے روٹیاں یکا دو۔اب اس کا دل تھبر گیا۔اس نے کہا میں اس کام کی اُجرت نہیں لینا حابتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں۔ نقصان پہنچانے والا دوست کھلا دہمن ہوتا ہے تم تو ہمارے خاص ہواور مجھے ایک خاص تعلق ہے تمہاری فلاں زوجہ جارے چ<sub>ج</sub> کی بٹی ہے اور اس کی لڑ کیاں کیسی ہیں جن کے بینام ہیں اُس نے کہا سب خیریت سے ہیں۔ میں نے کہااللہ اللہ بیہ کہنے کی تو مجھے ضرورت نہیں کہاس کی دلداری کا تنہیں پورا خیال رکھنا جا ہے اس نے میرے ہاتھ چوہے میں نے کہاا بتم اپنی دکان پر جاؤ۔ جب حمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو ہم سے بلاروک ٹوک مل سکتے ہووہ واپس چلا گیا۔ آج کی رات وہ عورت آ کر مکان میں داخل ہوئی اور بیطباق ساتھ لائی اور جھ کوخدا کی قتم دی کہ اسے واپس نہ کرنا اور بیان کیا کہ میں اور میری اولا داب بالکل دلجمعی کے ساتھ ہیں اور بیکھانا خدا کی قتم میرے کا تے ہوئے سوت کی قیمت سے بنایا گیا ہے تو میں نے أسے قبول كرليا\_ (امام صاحب اب كہيے) تو کیا بیرحلال ہے؟ امام نے کہاواللہ دنیامیں اس سے زیادہ حلال کوئی کھانا نہ ہوگا۔ کہاتو بس کھا ہے توانہوں نے بھی کھایا۔

(۱۱۰) احمد بن نصیب کااس کے اموال تجارت پرایک وکیل تھا جس پراس نے خیانت کا الزام لگایا اور اس کو پکڑنے اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد احمد نے اس کے پاس بیا شعار لکھ کر بھیجے تا کہ اس کو مانوس کرے اور اس کو حلفیہ یقین ولائے کہ جواطلاع اس کولمی وہ غلط تھی اور اینے کام پرواپس آنے پر آنادہ کرے:

 اس کوجلد پورا کرنا ہے۔ میرے پاس ایک ایک جس کی فضیلت سے میں عیش کرتا ہوں۔ میری ہر خرید وفر وخت اس کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ کیا میں اس کو چکی کے بینچ دے دوں گا اور پھراس کے چھوڑانے کی راہ تلاش کروں گا۔ اگر ایسا ہواتو میں بڑا بے حیا ہوں گا۔

(۱۱۱) ابو بہل بن زیاد نے ہم سے بیان کیا کہ ایک شاعرتھا جس کی ایک جیموٹی می جائیداد تھی اس پر جوعامل تھا اس نے اس کی ہجو میں پچھاشعار کہے۔ وہ (س کر) خاموش رہا۔ جب غلہ کی تقسیم کا وقت آیا تو عامل سوار ہو کر غلہ کے ڈھیر پر (تقسیم کے لیے) پہنچ گیا اور سب شرکا پر تقسیم کر دیا اور شاعر کا حصہ بالکل فتم ہی کر دیا۔ بیمعلوم کر کے شاعر اس کے پاس شکایت لے کر آیا۔ اُس نے کہاس رے اب ہمار اکوئی مطالبہ ایک دوسرے پر نہیں۔ تو نے ہماری ہجو کی شعرہے ہم نے تیری ہجو کی شعیر سے اب ہم دونوں برابر ہو گئے (شعیر جوکو کہتے ہیں)

(۱۱۲) ابن شبیب نے ہم سے ذکر کیا کہ وہ ایک مرتبہ خلیفہ مستخد بااللہ سے ملے ان سے خلیفہ نے کہا: "این شتیت ؟" (شتیت کہاں ہے؟) انہوں نے جواب میں کہا "عندك یا امیر المؤمنین) خلیفہ نے لفظ ابن شبیب کی تصحیف این شتیت کی تھی انہوں نے جواب میں عبدك (آپ كا خادم) کی تصحیف عندك سے كر دی شتیت کی تھی انہوں نے جواب میں عبدك (آپ كا خادم) کی تصحیف عندك سے كر دی (تصحیف ایک صنعت ہے جس میں كسى حرف کی صورت كو باقی رکھتے ہوئے نقطے وغیرہ كامعمولی تصرف كر كے دوسر الفظ بنادیا جاتا ہے جیسے شک كاسگ یا توشہ كا بوسہ كر دیا جائے)۔

(۱۱۳) ایک عامل امیر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو پییٹاب نے مجبور کیا تو یہ ہاہر آ گئے۔ پھر (فارغ) ہوکر واپس آئے تو امیر نے بوچھا کہاں گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ''رائے ٹھیک کرنے کے لیے'' انہوں نے اس مقولہ شہور کی طرف اشارہ کیا: لا رأی لحاقیٰ (پیشاب رو کنے والے شخص کی رائے قابلِ اعتبار نہیں)۔

(۱۱۳) بعض شیون نے جھے بیان کیا کہ ایک مخص کے پانچ سودینار چوری ہوگئے۔وہ سب
مشتبرلوگوں کو حاکم کے پاس لے گیا۔ حاکم نے کہا کہ بیس تم بیس ہے کی کو مار پیٹ نہ کروں گا بلکہ
میرے پاس ایک لجمی ڈور ہے جوایک اندھیرے کمرے میں پھلی ہوئی ہے۔ تم سب اس بیس جاؤ
اور ہرایک شخص اس کو ہاتھ میں لے کر ڈورے کو شروع سے آخر تک ہاتھ لگائے چلا جائے اور
ہاتھ کو آسین میں چھپا کر ہا ہر آتا رہے۔ یہ ڈور چور کے ہاتھ پر لیٹ جائے گی اور اس نے ڈور کو

پے ہوئے کوئلہ سے کالا کر دیا تھا۔ تو ہر شخص نے ڈور پر اندھیرے میں اپنے ہاتھ کو کھینچا۔ مگر اُن میں سے ایک شخص نے (اس کو ہاتھ نہیں لگایا) جب سب لوگ باہر آ گئے تو ان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ سب کے سیاہ تھے سوائے ایک شخص کے اس کو پکڑلیا گیا جوا قر اری ہوگیا۔

المريخ ال

قاضيو ل كے احوال ذكاوت

(۱۱۵) معمی سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عمر بن الخطاب طابیخ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میں ایک ایسے مخص کی شکایت پیش کرتی ہوں جود نیا کا بہترین مخص ہے بجز اس مخف کے جواعمال خیر میں اس سے سبقت لے گیا ہویا اس ہی جیسے اعمال پر کاربند ہو۔وہ مخض تمام رات مبح تک نفلیں پڑھتا ہے اور تمام دن روزے سے رہتا ہے( اتناعرض کرنے کے بعد) پھراس پر حیا کاغلبہ ہو گیا اوراس نے عرض کیا کہا ہے امیر المؤمنین میں اپنی شکایت واپس لینا چاہتی ہوں آپ نے فر مایا اللہ کجتے جز انے خیر عطا فر مائے تو نے بہت اچھی ثنااورتعریف کی اور فرمایا بہت اچھا۔ جب وہ چکی گئی تو کعب 🕈 بن اسود نے عرض کمیا کہ اے امیر المؤمنین!اس عورت نے بلیغ طور پراپی شکایت آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے فر مایا کہ اس نے کیا شکایت کی ہے۔ کعب نے عرض کیا کہ اپنے شوہر کی شکایت کی۔ حضرت عمرٌ نے اس عورت اور اسکے شوہر دونوں کو حاضر کیے جانے کا حکم دیا تو دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے کعب سے فر مایا کہتم ان کافیصلہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی موجودگی میں فیصلہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہتم ا پی فطانت ہے وہ بات مجھے گئے جو میں نہیں مجھ سکا تھا (اس لیےاب فیصلہ بھی تم ہی کرو) کعب نے فيملد كيا كمالله تعالى فرماتا ب: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْثَ وَرُبُعْ ﴾ (انہوں نے شوہر کو حکم دیا کہ) تین دن روزہ رکھواور ایک دن افطار کرواور اس (بیوی) کے ساتھ رہو اور تین رات نوافل کے لیے کھڑے رہا کرواور ایک رات اس کے ساتھ رہو۔ حضرت عمر فے فرمایا: والله! بینیملدمیرے لیے پہلی نکتاری ہے بھی زیادہ عجیب ہے۔اس واقعہ کے بعد ہی آپٹنے ان کو بھرہ کا قاضی بنایااوران کے لیے سواری کا انتظام کر کے ان کوروانہ کردیا۔

💿 اس ونت کعب بن اسود کی عمر میں سال ہے بھی کم تھی ۔ مترجم

(۱۱۲) مجالد بن سعید کہتے ہیں میں نے شعبی سے پوچھا کہ یہ بات ضرب المثل ہوگئ کہ شریک لومڑی سے بھی زیادہ چالاک اور حیلہ باز ہے۔ اس کی کیااصل ہے۔ انہوں نے جھ سے اس کی وجہ بیان کی کہ شریح ( قاضی ) طاعون کے زمانہ میں نجف کی طرف چلے گئے تھے اور جب بینماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوجاتی اوران کا دھیان پڑھنے کے لیے کھڑے ہوجاتی اوران کا دھیان بڑتی اوران کا دھیان بٹتا۔ جب اس بٹاتی اوران کے سامنے مطحکہ خیز حرکات کیا کرتی جس سے نماز میں ان کا دھیان بٹتا۔ جب اس پرعرصہ گذر گیا تو انہوں نے (بیتر کیب کی کہ ) ایک بانس کا ڈھائی بنا کر اس کواپی تھی بہنائی اور آسٹینیں باہر کو کر دیں اور اپنی ٹوپی اوڑھا کر عمامہ اس پر باندھ دیا۔ اب لومڑی اپنی عادت کے مطابق آ کر کھڑی ہو گئر لیا۔ اس بنا پر کہا جا تا ہے کہ مطابق آ کر کھڑی ہو گیا لاک اور حیلہ ساز ہیں۔

(۱۱۷) مجالد شعنی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں شریح کے پاس موجودتھا کہ ایک عورت ایک مرد ہے جھگڑتی ہوئی آئی اس کی آنکھول میں آنسو جاری تھے وہ رونے لگی میں نے کہاا ہے ابوامیہ (بیشریح کی کنیت ہے) میرے خیال میں بیغمز دہ مظلومہ ہے انہوں نے جواب دیا اے شعمی ابوسف کے بھائی بھی تورات کواپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے تھے۔

(۱۱۸) قریش میں کے ایک شخ نے بیان کیا کہ شرخ اپنی ایک اونٹی فروخت کرنا چاہتے تھے خریدار نے کہا: اے ابوامیہ اس کا دودھ کیما ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس برتن میں چاہو دوھ لو (اس سے کنا پیڈ بیدوصف مراد ہوسکتا ہے کہ بہت دودھ ہے جس سے بڑے سے بڑا برتن میں کھی جرجائے گا) اُس نے پوچھا کہ رفتار کیسی ہے؟ جواب دیا کہ بستر بچھا کر سوجاو (یہاں بھی کنا پیڈ بیمفہوم ہوتا ہے کہ بہت سبک سیر ہے گر حقیقی معنے اور بی ہیں) پھراس نے پوچھا: خصلت کنا پیڈ بیمفہوم ہوتا ہے کہ بہت سبک سیر ہے گر حقیقی معنے اور بی ہیں) پھراس نے پوچھا: خصلت کیسی ہے؟ تو جواب دیا کہ جب تم اس کواونٹوں میں دیکھو گے تو اس کی جگہ بیچان لوگ اپنا کوڑا کئو کا واور دوانہ ہوجاؤ۔ اس نے کہا اس کی طافت کا کیا حال ہے؟ تو جواب دیا دیوار پر جتنا بوجھ چاہولا دیکتے ہو۔ اس نے خریدلیا لیکن اُن کی بیان کی ہوئی کوئی صفت بھی نہیں یائی جو آ پ نے ظاہر کی نیشر تک کے پاس آ کر کہا کہ میں نے اس میں ایس کوئی صفت بھی نہیں یائی جو آ پ نے ظاہر کی مقی سٹر تک کے پاس آ کر کہا کہ میں نے اس میں ایس کوئی صفت بھی نہیں یائی جو آ پ نے ظاہر کی مقی سٹر تک کے پاس آ کر کہا کہ میں نے اس میں ایس کوئی صفت بھی نہیں یائی جو آ پ نے ظاہر کی تھی ۔ شرت کے نہا میں نے تو تجھوٹ نہیں بولا (تیری سمجھ کا قصور ہے) پھر اس نے اقالہ میں ۔ شرت کے نہا میں نے تو تجھوٹ نہیں بولا (تیری سمجھ کا قصور ہے) پھر اس نے اقالہ اس کھی ۔ شرت کے نہا میں نے تو تجھوٹ نہیں بولا (تیری سمجھ کا قصور ہے) پھر اس نے اقالہ

CIZO CONTRACTOR CONTRA

کی خواہش کی جس کوانہوں نے منظور کرلیا (اقالہ کے معنی فنخ بھے کے ہیں کہ بائع اپنی خوشی ہے معاملہ طےشدہ کومشتری کے کہنے ہے دستبر دار ہوجائے۔)

(۱۱۹) بہت سے لوگوں سے مروی ہے کہ جب (امیر) زیادہ بہار تھے تو شریح جب اُن کے پاس سے (بعد مزاج پری) والیس آئے تو مسروق الا جدع نے ایک قاصد کی معرفت اُن سے لوچھا کہ آپ نے امیر کا کیا حال دیکھا انہوں نے بیہ جواب دیا کہ ان کو امر وہمی کرتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں ۔مسروق نے کہا ان کی مراد''ام'' سے وصیتیں تھیں اور نہی سے بید کھورتیں نوحہ کرنے سے بازر ہیں (صاف صاف مایوی کا اظہار خلاف مصلحت تھا اس لیے ایسے الفاظ ہولے جن کا ظاہری مفہوم بیظا ہر ہوتا ہے کہ سب خیریت ہے۔)

(۱۲۰) مروی ہے کہ عدی بن ارطاق شری کے پاس آئے جب وہ مجلس قضامیں بیٹھے تھے۔ آکر

کہنے گئے کہ آپ کہاں ہیں۔ شریح نے جواب دیا تمہارے اور دیوار کے درمیان۔ انہوں نے کہا
اچھا میری بات سنو۔ شریح نے کہا اس مجلس میں ای لیے بیٹھا ہوں۔ عدی نے کہا میں اہل شام
میں سے ہوں شریح منے کہا ہمارے دوست ہمارے قریب۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی قو م
میں ایک عورت سے شادی کی۔ شریح نے کہا خدا برکت دے آپ کواتفاق سے رکھے اور بیٹے
میں ایک عورت سے شادی کی۔ شریح نے کہا خدا برکت دے آپ کواتفاق سے رکھے اور بیٹے
دے۔ انہوں نے کہا اور میں نے بیوی کے رشتہ داروں سے بیشر طمنظور کی تھی کہ میں اس کواس
کے میکے سے نہیں نکالوں گا۔ شریح نے کہا شرط کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ عدی نے کہا
اور میں اس کو وہاں سے نکال لانا چا ہتا ہوں۔ انہوں نے کہا خدا حافظ۔ عدی نے کہا آپ
ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ شریح نے کہا کر چکا ہوں (ایسی صورت میں شرط تو ڑنے کا گناہ
ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ شریح نے کہا کر چکا ہوں (ایسی صورت میں شرط تو ڑنے کا گناہ
ہوتا ہے جس پرمعافی یا مزا کا تعلق خدا سے ہے '' فی حفظ اللہ'' سے یہی مراد تھی مگر نکاح باقی رہتا

(۱۲۱) مروی ہے کہ ایاس بن معاویہ کے پاس تین عورتیں آئیں انہوں نے (ان کو دکھ کر) کہا کہ ان میں سے ایک بچے کو دودو ھالانے والی ہے اور دوسری کنواری ہے اور تیسری بیوہ ہے۔ ان سے بوچھا گیا کہ آپ کو کیے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے کہا دودھ پلانے والی جب بیٹی تو اس نے اپنے ہاتھ سے پہتان کو سنجالا اور جب کنواری بیٹی تو اس نے کسی کی طرف التفات نہیں کی اور بیوہ جب آئی تو وہ دا ہے بائیں اپنی نگاہ پھر اتی رہی۔

(۱۳۲) ابوالحسن قیسی سے معلوم ہوا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے باس جوعام لوگوں میں ہے تھا کچھ مال امانت رکھااور پیخض ابیاا مانت دارمشہورتھا جس کے بارہ میں کسی کوشبہ نہ تھا۔ پھر ا مانت رکھنے والاشخص مکہ چلا گیا۔ جب بیروالپس آیا تو اپنا مال طلب کیا تو پیخفس نمر گیا تو مدعی ایاس کے پاس پہنچااور بوراواقعہ سایا۔ایاس نے کہا کیا میرے پاس تمہارے آنے کی اس کوخبر ہوگئ اس نے کہانہیں۔ پھر یو چھا کہتم کسی مخص کی موجود گی میں اس سے جھکڑ ہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں کسی کواس کی خبرنہیں ہوئی۔ایاس نے کہا تو لوٹ جاؤ اور کسی کے سامنے اس کا ذکر بھی نہ کرو اور دودن کے بعد مجھ سے ملووہ چھش چلا گیا۔اب ایاس نے اس امانت رکھنے والے کو بلا کر کہا کہ کثیر مقدار میں ہمارے مال آ گیا ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے سپر دکر دیں کیا آپ کا مكان محفوظ ہے؟ اس نے كہا كه بال-اياس نے كہا تو مال ركھنے كے ليے مناسب جگہ تھيك كر لیجئے اور مز دوروں کا انتظام بھی ہوجانا جا ہے جوا ہے اٹھا کر لے جائیں اب( دودن کے بعد )وہ تمخص آیا تواس سے ایاس نے کہاا ہتم جا کراس ہے اپنا مال مانگوا گروہ دیدے تو فہوالمراداورا گر ا تکار کر ہے تواس سے کہنا کہ میں قاضی کونجر کرتا ہوں۔ چنا نچہ سیخف اس کے پاس گیااوراس سے کہا کہ میرامال دیدے ورنہ میں قاضی صاحب کے پاس جا کرشکایت کردوں گااور تمام ماجراان ہے بیان کر دوں گا۔اس نے اس کا مال اس کو واپس دیدیا اس مخض نے ایاس کے پاس جا کر اطلاع دی کہاس نے مال واپس دیدیا پھروہ امین ایاس کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو پٹوا کر نكلواديا اوركها كهامة خائن خبر دارتهمي ادهركارخ بهي نهكرنا

(۱۲۳) جاحظ نے ذکر کیا کہ ایا س بن معاویہ نے زمین میں ایک شگاف کود کھے کر کہا کہ اس میں کوئی جانور ہے لوگوں نے غورے دیکھا تو اس میں سانپ تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے سمجھے تو انہوں نے کہا کہ اس شگاف میں ہر دواینٹ کے درمیان پچھ تر اوٹ دیکھ کر میں سمجھا کہ پنچے کوئی سانس لینے والی شے ہے۔

(۱۲۴) جاحظ ہے مروی ہے کہ ایاس سفر تج میں تھے کہ ایک کتے کے بھو تکنے کی آ وازین کر کہنے گئے کہ بید تکا بندھا ہوا ہے پھر اس کے بھو تکنے کی آ واز آئی تو بولے کہ اب کھول دیا گیا۔ جب لوگ پانی تک پہنچ گئے (جہاں آبادی تھی) تو وہاں کے لوگوں سے بوچھا تو ایاس کی بات ٹھیک نگل، ان سے بوچھا تو ایس کی آواز ایک ہی ان سے بوچھا گیا کہ آپ کیسے مجھے تو انہوں نے کہا جب کتا بندھا ہوا تھا تو اس کی آ واز ایک ہی

جگہ سے سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے سنا کہ وہ آواز کبھی قریب ہوجاتی تھی کبھی بعید۔ (۱۲۵) اورا کی مرتبہ ایاس کا گذر (اسی سفر میں) ایک پانی پر ہوا۔ (جہاں بہتی تھی) تو کہنے لگے ایسے کتے کی آواز من رہا ہوں جواس بستی سے باہر کا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے کیسے پہچانا تو کہا کہ ایک آواز دنی ہوئی ہے اور دوسری آوازیں سخت ہیں جب وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو ایساہی ٹابت ہوا کہ ایک اوپرے کتے پر دوسرے کتے بھونک رہے تھے۔

(۱۲۲) ابوہ س نے ہم ہے بیان کیا کہ عہدہ قضا کبھی دو کے درمیان مشترک نہیں بنایا گیا گر عبیداللہ بن الحن العنبر کی اور عمر بن عامر کے درمیان بید دونوں مشترک طور پر بھرہ کے قاضی عبیداللہ بن الحن دونوں بھتے ہیں کہ عضے ہر جبلس میں دونوں جمع رہتے تھے اور لوگوں کو جب د کھتے ایک ساتھ د کیلئے ہیں کہ دونوں کے پاس ایک تو م ایک باندی کا معاملہ لے کر آئی جو کپڑ انہیں پہنی تھی (اس لیے جو خریدار تھاوہ اس کو عیب قرار دے کراپنے لیے خیار عیب کے حق کا مدی تھا اور اس کو بیچنے والا اس کو عیب نہیں مانتا تھا اس کے فیصلہ کے لیے عدالت کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا تھا) تو ان عیب نہیں مانتا تھا اس کے فیصلہ کے لیے عدالت کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا تھا) تو ان ہوجو خلقت اور طبیعت عامہ کے خلاف ہووہ عیب ہے (تو دونوں کے جملوں کو ملا کریہ فیصلہ بنا کہ جو چیز ایس ہوجو خلقت اور طبیعت عامہ کے خلاف ہووہ عیب ہے (تو دونوں کے جملوں کو ملا کریہ فیصلہ بنا کہ معیوب ہے ۔ اس میں تجویز کی تعکیل کسی ایک قاضی کے فیصلہ سے نہیں ہوسکی جب کہ دونوں کو بطور صغریٰ و کبریٰ ملایا نہیں گیا اور غالبًا اس حکایت کے اظہار سے یہی مقصد ہے کہ اشتر اک کی حیثیت کو اس طرح بیدونوں حضرات باقی رکھتے تھے )۔

(۱۲۷) یزید بن ہارون سے مردی ہے کہ واسط میں ایک ایسے محض کو قاضی بنایا گیا جو ثقہ اور بہت احادیث کے حافظ تھے(ان کے سامنے ایک شخص نے اپنا مقدمہ پیش کیا جس کی رودادیہ ہے کہ) اس شخص نے ایک شاہد (گواہ) کو ایک سر بمہر تھیلی امانت رکھنے کے لیے دی (زمانہ اسلام میں بیایک فاص اعزازی عہدہ تھا کہ جولوگ دیا نت وتقویٰ رکھتے تھا اُن سے عام لوگ اسلام میں بیایک فاص اعزازی عہدہ تھا کہ جولوگ دیا نت وتقویٰ رکھتے تھا اُن سے عام لوگ ایج تری معاہدات پر دسخط کراتے تھے اور حکومت ان کی شہادت کو تسلیم کرتی تھی ) اور ذکر کر دیا کہ اس میں ایک ہزار دینار ہیں۔ جب بیامانت رکھنے والاع صد دراز تک غائب رہا اور تھیلی اس شاہد کے قبضہ میں تھی تو اس نے بی تصور کر لیا کہ وہ شخص مر چکا ہے۔ اب اس مال کو اپنی تصرف میں لانے کی نیت ہوگئی پھر سوچ کر بیا کی تھیلی کو نینچ کی طرف سے اُدھیڑا(تا کہ مہر علیٰ تقرف میں لانے کی نیت ہوگئی پھر سوچ کر بیا کی تھیلی کو نینچ کی طرف سے اُدھیڑا(تا کہ مہر علیٰ تقرف میں لانے کی نیت ہوگئی پھر سوچ کر بیا کی تھیلی کو نینچ کی طرف سے اُدھیڑا(تا کہ مہر علیٰ تقرف میں لانے کی نیت ہوگئی پھر سوچ کر بیا کی تھیلی کو نینچ کی طرف سے اُدھیڑا(تا کہ مہر علیٰ ا

حالہ باقی رہے) اور اس میں ہے دینار نکال کر ان کے بجائے درہم بھر دیئے اورسی کر حسب سابق کردیا۔ پچھ<sup>ع</sup>رصہ کے بعد مالک واپس آیا اوراس نے شاہدے اپنی امانت واپس ماتھی۔اس نے سر بمہر تھیلی واپس کر دی۔ جب اُس نے اپنے گھر پہنچ کرمہر کوتو ڑا تو اس میں ہے درہم نکلے۔ پھروہ شامد کے باس واپس آیا اوراس ہے کہا کہ اللہ تھے معاف کرے میرامال واپس کرمیس نے تواس میں دینارر کھے تھے اور اس میں سے درہم برآ مدہوئے تو وہ انکاری ہو گیا۔ نیمقدمہ جب قاضی صاحب کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے یو چھا کہ پیٹھیلی کب امانت رکھی گئی تھی؟ تو بیان کیا گیا پندرہ سال پہلے۔اب قاضی صاحب نے ان در ہموں کو لے کران کے چھاپ کو پڑھنا شروع کیا تو (سنوں کے پڑھنے ہے معلوم ہوا کہ)ان میں ہے بعض درہم دوسال پہلے کے بع ہوئے تھے اور بعض تین سال پہلے کے۔سباس کے قریب کے تھے۔ قاضی صاحب نے تھم دیا کہ مدعی کودینارواپس کیے جائیں جوشامدنے واپس کیے۔قاضی صاحب نے اس کوخائن کہدکر پکارا اورشہر میں مناوی کرائی کہ فلاں بن فلاں قاضی نے فلاں بن فلاں قاضی کوشہادت ے ساقط قرار دیا ہے۔سب لوگ اس کو جان لیں اور آج کے دن کے بعد اس کے دھو کہ میں نہ آئیں۔اس شاہدنے واسط میں اس کی جس قدر جائیدادھی سب بھے دی اور واسط ہے بھاگ گیا اور کسی ایسی جگہ چلا گیا کہ پھراس کا کسی کو پیتہ نہ چل سکا۔

(۱۲۸) ابوجر قرش نے ہم سے بیان کیا کہ ایک خف نے دوسرے کے پاس کچھ مال امانت رکھا۔ پھر جب اس سے طلب کیا تواس نے انکار کر دیا اس نے اپنا معاملہ ایاس بن معاویہ کے سامنے چش کیا مدی نے بیان کیا کہ بیس نے اس کو مال دیا۔ قاضی ایاس نے سوال کیا کہ کس کے سامنے دیا تھا اُس نے کہا کہ بیس نے ایک جگہ دیا تھا اور وہاں کوئی موجود نہ تھا قاضی نے کہا کہ اس جگہ کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ ایک درخت ہے۔ قاضی نے کہا اچھا ابتم اس جگہ جا دُاور درخت کود کھوشا یداللہ تعالی وہاں جانے سے ایسی بات واضح کر دیں جس سے تمہاراحت ظاہر ہو جائے ہوسکتا ہے کہ تم نے درخت کے قریب اپنا مال دفن کیا ہواور وہاں جاکریا د آجائے۔ جب تم درخت کود کھو۔ شخص چلا گیا قاضی صاحب نے دعا علیہ کو مدی کی واپسی تک جیٹھا رہے کا حکم دیا وہ بیٹھ گیا اور ایاس قضا کے متعلق کا م کرتے رہے اور ایک ساعت اس کی طرف دیکھنے کے بعد انہوں نے یو چھا کہا نے شخص کیا وہ تیراساتھی اس درخت تک پہنچ گیا ہوگا جس جگہ کا وہ ذکر کر

ر ہاتھا۔اس نے کہانہیں (اس نفی سے ثابت ہو گیا کہ بیاس جگہ سے بخو بی واقف ہے)ایاس نے
کہا''مردود تو یقیناً خائن ہے۔اس نے کہا خدا آپ کے ساتھ آسانی کرے آپ میرے ساتھ
آسانی کرد ہجئے انہوں نے اس پرایک نگہبان مقرر کردیا جواس کی حفاظت کرے (اور جانے نہ
دے) یہاں تک کہ وہ مخض واپس آگیا۔اس سے ایاس نے کہا یہ تمہارے حق کا اقرار کر چکا ہے
اس کو یکڑ لو۔

(179) ابن السماک نے ذکر کیا کہ ایک دن قاضی القصناة شامی کے سامنے دو شخصوں نے اپنا جھڑا پیش کیا جب کہ بیہ جامع منصور میں بیٹھے ہوئے تھے اُن میں سے ایک نے کہا کہ میں نے جھڑا پیش کیا جب کہ بیہ جامع منصور میں بیٹھے ہوئے تھے اُن میں سے ایک نے کہا کہ میں دیا آپ نے مطالبہ کرنے دل ویا راس کو امانیۃ دیئے تھے دوسرا کہتا تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں ویا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا قاضی کا تکھوں کے سامنے دیئے اس نے کہا کہ نہیں وہاں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا قاضی صاحب نے کہا کہ سمجد میں (کرخ بغداد کا ایک صاحب نے کہا کہ سمجہ میں (کرخ بغداد کا ایک معاصب نے کہا کہ ہی ہے جس میں بہت مساجد ہیں) پھرجس سے مطالبہ کیا جارہا تھا اس سے انہوں نے بوچھا کہ بات مراسی کہ کہا کہ جس معجد میں تم نے ان کو وہ دیار سپر دیے تھے وہاں جا واور وہاں سے میر بے پاس قر آن کا ایک ورق اٹھا کر لاؤ تا کہ میں دیار سپر دیے تھے وہاں جا واور وہاں سے میر بے پاس قر آن کا ایک ورق اٹھا کر لاؤ تا کہ میں گھڑی گھا اس سے انہوں کے کہا کہ جس معجد میں تہ کہا کہ دیار سے دیار سپر دیے تھے وہاں جا واور وہاں سے میر بے پاس قر آن کا ایک ورق اٹھا کر لاؤ تا کہ میں کہ کی تھا کہ ان کہا کہ جس معجد میں گھی گھا گھا اور قاضی صاحب نے اس تھی کہا کہ جس میں بہنچا۔ یہ جواب اقر ارکے مانند ہوگیا تو اس پر سونے کی اوا تیگی کو کہ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں پہنچا۔ یہ جواب اقر ارکے مانند ہوگیا تو اس پر سونے کی اوا تیگی کو کہ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں پہنچا۔ یہ جواب اقر ارکے مانند ہوگیا تو اس پر سونے کی اوا تیگی کو کہ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں پہنچا۔ یہ جواب اقر ارکے مانند ہوگیا تو اس پر سونے کی اوا تیگی

(۱۳۰۰) ابوالعینا (تابینا) کا بیان ہے کہ دنیا میں ابن ابی دواد سے زیادہ میں نے ادب پر کسی کی استقامت نہیں دیکھی۔ میں جب بھی ان کے یہاں سے (ملاقات کے بعد) نکلا ہوں بھی اس طرح نہیں کہا کہ: یا غلام خُذ بیدہ (اے غلام اس کا ہاتھ پکڑ لے) بلکہ بیکہا کرتے تھے: یا غلام ان خلام ان کے ساتھ جاؤ) جھے اُن کے اس جملہ کا انتظار رہا کرتا تھا اس کو ترکنہیں کیا اور نہیں نے کسی دو مرے سے سے جملہ سنا۔

(۱۳۱) مروی ہے کہ بیجی بن اکٹم جب قاضی بھر ہ بنائے گئے توان کی عمر تقریباً ہیں سال تھی ان

کواہل بھرہ نے کم درجہ خیال کیاان میں سے ایک نے بوچھا کہ قاضی صاحب کتنے برس کے ہیں ؟ وہ بچھ گئے کہ وہ چھوٹا بجھ رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میری عمر عتاب بن اُسید سے زیادہ ہے جن کورسول الله مُنَافِقَةُ کُم نے فتح مکہ کے دن اہل مکہ پر قاضی بنایا تھا اور میری عمر کعب بن سور سے سے زیادہ ہے جن کورسول الله مُنَافِقَةً کے اہل بھرہ پر قاضی بنایا تھا اور میری عمر کعب بن سور سے زیادہ ہے جن کوعمر بن الحظاب نے اہل بھرہ پر قاضی بنایا تھا۔

(۱۳۲) ابن اللیث سے مروی ہے کہ اہل خراسان میں سے ایک شخص نے مرزبان مجوی کے ہاتھ جووز رجعفر کی والدہ کا کارندہ تھاتئیں ہزار درہم میں پچھاونٹ فروخت کیے وہ ادا لیکی قیمت میں ٹال مثول کرتا رہااور نہیں دی وہ عرصہ تک پڑار ہا (پریشان ہوکر )اس نے ( قاضی )حفص بن غیاث کے بعض مصاحبوں سے ال کرمشورہ کیا۔اس نے کہا کہ اس سے جاکر میکہوکہ آپ فی الوقت مجھے ایک ہزار درہم دے دیجئے باتی قیت کے لیے میں ایک دوسر مے مخض کے حق میں حوالہ کھے دول گا آپ اس کو جب جا ہیں دے دیں پھر میں خراسان چلا جاؤں گا۔ ایسا کر لینے کے بعد پھر مجھ سے ملوتا کہ پھرمشورہ دوں۔اس شخص نے اپیا ہی کیا وہ مرزبان سے ملا اور اس نے ایک ہزار درہم دے دیئے اس تخف نے واپس آ کراس مشورہ دینے والے کوخبر دی اس نے کہا اب اس کے پاس واپس جاکر میکہوکہ جب کل آپ سوار ہوکر جائیں تو راستہ میں قاضی صاحب کی طرف ہوتے جا کیں میں وہاں حاضر ہوں گا اور کی شخص کواپنی طرف سے مال کی وصولی برا پنا و کیل بنادوں گا اور پھر چلا جاؤں گا جب مرزبان قاضی صاحب کے پاس آ کر بیٹھے تو نورا قاضی صاحب کے سامنے بقیدرقم کا دعویٰ پیش کر دینا (اس ترکیب سے فور آ ہی فیصلہ ہو جائے گا اور مرز بان کوییموقع ندل سکے گا کہ وہ اپنے اعلیٰ اثر ورسوخ کا استعال کر کے قاضی صاحب کو فیصلہ رو کنے پرمجبور کرے)اس مخف نے ایہا ہی کیا قاضی صاحب نے فور اُس کومجبوں کر لیا۔ام جعفر کو جب اس کاعلم ہوا تو اس نے خلیفہ ہارون الرشید ہے کہا کہ تہہارے قاضی نے میرے وکیل کو محبوس کیا ہے اس کو حکم وے دیجئے کہوہ فیصلہ ملتوی کردے (اور مرزبان کور ہا کردے ) ہارون نے تھم دے دیا کہ ایبالکھ دیا جائے۔قامنی حفص کو بھی اس کی خبر ہوگئی انہوں نے مدی سے کہا کہ فورا گواہ حاضر کروتا کہ امیر المؤمنین کے متوبات کے آنے سے پہلے میں مجوی کے مقابلہ پر تیرے حق میں لکھ دوں (اس نے گواہ حاضر کر دیئے اور قاضی صاحب نے فیصلہ لکھنا شروع کر دیا) تو (امیرالمؤمنین کا مکتوب لے کرایک مخص حاضر ہوگیا۔قاضی صاحب نے اس مخص سے کہا کہ امیر المؤمنین کھیر و فیصلہ لکھنے سے فارغ ہوکر مکتوب وصول کر کے پڑھا اوراس خادم سے کہا کہ امیر المؤمنین سے سلام عرض کرواور خبر دے دو کہ آپ کا مکتوب اس وقت وار دہوا جب حکم نافذ ہو چکا تھا۔

(۱۳۳۳) بدائنی نے بیان کیا کہ مطلب بن مجمد الخبطی مکہ کے قاضی تھے اور ان کی زوجیت میں ایک ایسی عورت تھی جس کے چار شو ہر مر چکے تھے جب قاضی صاحب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو وہ اُن کے سر مہانے بیٹھ کرروئی اور کہنے گئی مجھے کس کے پاس زندگی بسر کرنے کی وصیت کرتے ہوتو قاضی صاحب نے جواب دیا چھٹے بدنصیب کے پاس۔

(۱۳۴) ہم کومعلوم ہوا کہ ایک شخص نے ابوحازم کے پاس آ کر کہا کہ شیطان میرے پاس آ کر ہوا کہ شیطان میرے پاس آ کر جھے کہ جھے کہ تا ہے کہ تو نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے وہ جھے کواس وسوسہ بیس بتلا کرتا رہتا ہے انہوں نے کہا (اور حقیقت کیا ہے) کیا تو نے اس کوطلاق نہیں دی ؟ اس نے کہا نہوں نے کہا کیا تو نے کل میرے پاس آ کرمیرے نز دیک اپنی بیوی کوطلاق نہیں دی۔ اس نے کہا خدا کی قتم میں تو آج ہی آ پ کے پاس آ یا ہوں اور میں نے کسی صورت سے بھی اسے طلاق نہیں دی! انہوں نے کہا جب شیطان تیرے پاس آ یا ہوں اور میں اس وقت بھی اسی طرح قتم کھا لینا اور آ رام

(۱۳۵) کی بن محر سے مردی ہے انہوں نے کہا کہ بھے سے ایک قابل اعتاد خف نے بیان کیا کہ ایک قاضی پران کی بیوی نے تقاضا کیا کہ جھے ایک باندی خرید دیجئے۔ وہ اس سلسلہ میں بردہ فروشوں میں گئے۔ جنہوں نے ان کے سامنے چنداؤ کیاں پیش کیں۔ ان میں سے ایک کو انہوں نے پیند کر لیا اور اپنی بیوی کو لا کر دکھایا کہ میں اپنے مال سے اس کو تمہار سے لیخ بدکر لا وُں گا۔ اس نے کہا جھے آپ کے مال کی حاجت نہیں۔ بید بنار لیجئے اور اس کو میر سے واسط خرید لا سے اور ان کو ایک سود بنار دے دیئے (بڑی جھو دار عورت تھی کہ ان کے الفاظ اپنے مال سے من کر ان کو اور ان کو ایک سود بنار قاضی صاحب نے لے لیے ان کو گھر میں (کسی تھیلی میں سر بمہر کر کی نیت کو تاڑگئی) بید بنار قاضی صاحب نے لے لیے ان کو گھر میں (کسی تھیلی میں سر بمہر کر کی نیت کو تاڑگئی) بید بنار قاضی صاحب نے لے اور ان پنے مال سے ہی قیمت ادا کی اور بیعنا مہ بھی اپنے ہی نام لکھایا اور لڑکی کو آہتہ سے بنا دیا اور اس کو پوشیدہ رکھنے کی ہوایت کر دی۔ اب ان کی بیوی اس سے خدمت لیتی رہتی تھی۔ جب قاضی صاحب کو تنہائی میسر آجاتی تھی تو بیاس سے ہم

المانف علمية المان المانف علمية المان الم

بستر ہوتے ایک دن ایسا انقاق ہوا کہ ایسے وقت میں سر پر آئیجٹی۔اس نے کہا اے بدکر دارشخ زانی یہ کیا ہور ہاہے؟ کیا تو خدا ہے نہیں ڈرتا کیا تو ہی مسلمانوں کا قاضی ہے۔قاضی نے کہا کہ شخ بدکر دارنہیں ہے۔ رہاز نا سوخدا کی پٹاہ اور اپنے نام کا بیعنا مہ زکال کراس کے سامنے رکھ دیا اور اس کو حیلہ ہے آگاہ کر دیا اور سر بمہر دینار زکال کر اس کے آگے ڈال دیئے اس وقت وہ بھی کہ قاضی صاحب نے حرام فعل نہیں کیا اور برابرخوشامدیں کرتی رہی یہاں تک کہ قاضی صاحب نے اس کوفرو دھت کردیا۔

(۱۳۷) تنوخی ہے مروی ہے کہ قاضی القصاۃ ابوالسائب نے بیان کیا کہ ہمارے شہر ہمدان میں ا کیے شخص تھا جس کا حال جیسیا ہوا تھا قاضی صاحب نے اس کو مقبول القول بنا نا چاہا اور اس سے اس بارے میں یو چھا بھی تو اس کو پوشیدہ اور ظاہر حالات کے اعتبار سے اہل سمجھا۔ پھراس سے کچبری میں آنے کے لیے مراسلت بھی کی (اس زمانہ کی وکالت کی طرح پہلے شاہد بھی ایک عہدہ تھا جس پرمتقی اورصادق لوگول کومنتخب کیا جاتا تھا۔ اقر ار ٹاموں اور فیصلوں کوان کے دستخط سے موثق کیا جاتا تھا) تا کہاس کے اقوال کو تبول کرے اور یہ بھی تھکم دے دیا کہاس کے دستخط کانمونہ رجٹر وں میں محفوظ کرلیا جائے جن پر بوقت حاضری اس کی شہادت قلم بند ہوا کرے جب قاضی صاحب بیٹے ہوئے تھے اور پیخف مع دوسرے شاہدوں کے آیا مگر جب اس نے اپنی شہادت شبت کرنا جا ہی تو قاضی صاحب نے قبول نہ کیا۔ قاضی صاحب سے کسی نے اس کی وجد دریافت كى تو انہوں نے كہا مجھ پريد ہات واضح ہوگئى كەبيريا كار (لينى اپنے كو بنانے والا ہے) تو مجھے مناسب معلوم نہ ہوا کہ اس کے قول کو قبول کروں۔ اُن سے یو چھا گیا کہ آپ یکس طرح سمجھے؟ انہوں نے کہا بیمیرے پاس روزانہ آتا تھاجب میری نظراس پر پڑتی تھی تو گھر کے دروازے ے مجلس تک اس کے جتنے قدم پڑتے تھے میں شار کر لیتا تھالیکن جب آج میں نے اس کو شہادت کے لیے بلایا اور بیآیا تو میں نے اس مقام سے اس کے قدم شار کیے تو دویا تین قدم بر مع ہوئے یائے ( کیونکہ معنوعی وقار کے لیے معمول سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تشریف لائے تھے) میں مجھ گیا کہ شخص ریا کارہے ای لیے قبول نہیں کیا۔

(۱۳۷) ابوالعیناء ہے مروی ہے کہ افشین ابودلف ہے حسد کرتا تھااوراس کی دانائی اور شجاعت کی وجہ سے اس کا دخمن تھا۔ افشین نے اس کے پھنسانے کے لیے ایک حیلہ کیا ( یعنی اس کے

خلاف ایک جھوٹا دعویٰ اپنے یہاں دائر کرایا) یہاں تک کدابودلف کےخلاف خیانت اورقل کی شہادتیں بھی گذر کئیں اور سیاف ( قتل کرنے والا ) بھی حاضر کرلیا گیاا بسے وقت اس واقعدا بن انی دوادکوعلم ہوگیا تو بیفوراُ سوار ہوکر چل پڑااوراپنے ساتھ اور چندایسے لوگوں کو لے لیا جوافشین کے دشمن تھے بیاس کے پاس پہنچ گئے اوراس ہے کہا کہ میں تمہارے پاس امیر المؤمنین کا جمیجا ہوا آیا ہوں اور امیر المؤمنین نے تم کو بی حکم دیا ہے کہ قاسم بن عیسیٰ (یعنی ابودلف) کے ساتھ کوئی حرکت نہ کی جائے اور اس کوسلامتی کے ساتھ ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ پھر شاہدوں ہے مخاطب ہوکر کہا کہ گواہ رہوکہ میں نے امیر المؤمنین کا پیغام اس کو پہنچا دیا ہے۔اس کے بعد افشین کوئی گزندابودلف کونہ پہنچا سکا۔ پھرابن ابی دوادخلیفہ معتصم باللہ کے پاس پہنچےاور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میں آپ کی طرف ہے ایک ایسا پیغام پہنچا کر آیا ہوں جس کا آپ نے مجھے علم نہیں دیا تھااور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سے بڑا کوئی نیک کام نہیں کیااور میں اُسی کی بنایرآ پ کے لیے بھی خدا ہے جنت کا امید دار ہوں۔ پھر پورا واقعہان کو سنایا تو خلیفہ نے ان کی رائے اور تدبیر کو پسند کیا (اب افشین کا فرستادہ چنص ابودلف کو لے کرامیر المؤمنین کی بارگاہ میں پہنچا)ادراس مخص کی طرف توجہ کی جو قاسم (ابودلف) کو لے کر حاضر ہوا تھا تھم دیا کہ ان کور ہا کیا جائے اور افشین کی اس حرکت سے اس پر عماب ہوا۔

(۱۳۸) ابن قتیبہ نے کہا کہ ایک قاضی کے یہاں ایک مرتبہ فرزوق نے شہادت دی تو قاضی نے کہا ابوفراس کی شہادت دی تو قاضی نے کہا ابوفراس کی شہادت کو ہم نے جائز رکھا ہے گر مزید شہادتیں لاؤ (ابوفراس فرزوق کی کنیت ہے) جب فرزوق واپس ہوئے تو ان سے کہا گیا واللہ تمہاری شہادت کو معتبر نہیں مانا گیا (فرزوق مشہور شاعرتھا)۔

(۱۳۹) دوآ دمی قاضی مضمضم کے پاس آئے ان میں سے ایک کا دوسرے پر بید دعویٰ تھا کہ بیمبرا طنبور انہیں دیتا۔ مدعیٰ علیہ انکاری تھا۔ مدعی نے کہا میں شہادتیں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دوگواہ چیش کیے جنہوں نے مدعی کے سچا ہونے کی گواہی دی۔ مدعیٰ علیہ نے کہا قاضی صاحب ان گواہوں سے ان کا پیشہ دریافت کیجے (پوچھا گیا) تو ایک نے بتایا کہ وہ نبیذ بیچنے والا ہے اور دوسرے نے بیان کیا کہ وہ جانور ہنکانے والا ہے تو قاضی نے مدعا علیہ سے کہا کہ طنبورے کے دعوے پر تیرے نزدیک ان سے بڑھیا گواہوں کی ضرورت ہے (جیسا دعویٰ ہے ویسے ہی گواہ ہیں ) اُٹھاس کووہ طنبورہ واپس دے۔

(۱۳۹) دوآ دمی ایک بکری کے بارے میں جھٹڑر ہے تھے ہرایک نے اس کا ایک ایک کان پکڑ
رکھا تھا۔ اس دوران میں ایک مخص آگیا۔ دونوں نے اس سے کہا جو فیصلہ تم کر دوگے وہ ہمیں
منظور ہوگا۔ اس نے کہا اگرتم میرے فیصلہ پر راضی ہوتو ہرایک بیصلف کر ہے کہا اگر وہ میرا فیصلہ
نہ مانے گا تو اس کی بیوی پر طلاق ہے۔ تو دونوں نے ایسا حلف کر لیا پھرا س نے کہا اب اس کے
کان چھوڑ دوتو دونوں نے چھوڑ دیئے اب اس نے اس کا کان پکڑ ااور لے کر چلنا بنا (کہ اس کا
فیصلہ بہی تھا) دونوں دیکھتے رہ گئے اس سے بات کرنے پر قادر بھی نہ رہ (کہ اگر ناراضی کا
اظہار کرتے ہیں تو بحری کے ساتھ بیوی بھی جائے گی)

(۱۲۰) ہم کو قاضی ابی عمر کا قصہ معلوم ہوا کہ ایک بارانہوں نے ایک معزز شخص کوعہدہ قضا سرد

کیا۔ پھراس کے بارے میں ان سے ایسی با تیس ذکر کی گئیں جوعہدہ قضا کی شان کے خلاف
تقسی تو انہوں نے اس عہدہ کو والیس لینے کا ارادہ کیا اس بربعض لوگوں نے ناراضگی کا اظہار

کرتے ہوئے کہا کہا گروہ الزامات جوان پرلگائے گئے ہیں سے جاوجود الگ کرنا ضروری
دیں انہوں نے جواب دیا کہ وہ میر بے نزدیک سے خبیس ہیں اس کے باوجود الگ کرنا ضروری
معمد رہا ہوں۔ پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کیا ان کی آبرو بن ایسے الزامات کا احتمال بیدانہیں ہوگیا (یعنی ان کی شخصیت ایسے الزامات سے بالاتر نہیں ہے) اور یہ صورت اس کی برائیوں
صورت کے مشابہ بن گئی کہ کی شخصی پر جب اس نوع کے اتہام لگائے جائیں تو (اس کی برائیوں
کے پیش نظر ) شک کرنے میں جلدی کی جاتی ہے اور عہدہ قضا اس سے بھی نازک تر ہے۔ بالآخر

(۱۳۱) احمد بن الى دواد خليفه والتى بالله سے ملنے كے ليے گئے۔ خليفه نے أن سے كہا كه مير ب پاس الجمی محمد بن عبد الملک الزيات بيٹها بهوا تھا اس نے تمہارا تذكرہ بہت برائى كے ساتھ كيا ابن الى دواد نے كہا اے امير ألمؤمنين مين بس خدا كاشكر اوا كرتا بول جس نے اس شخص كواس امر كا مختاج بنايا كه دورة في كوچيور كرچينور كي فاحتيا ركر ساور مجمع اس خصلت سے تشفر بنايا۔

(۱۳۲) ایک مخف ایک قامنی کے پاس ایک معاہدہ مہر کے بارے میں شہادت دینے کے لیے آیا۔ قامنی صاحب نے اس سے بوچھا کرتمہار اکیانام ہاس نے کہا: میتب قامنی نے کہا آج نہیں (میتب کے لفظی معنی ہیں کسی کو بھٹکٹا ہوا چھوڑ دینے والا۔ای کے پیش نظر قاضی نے کہا کہ آج ندکر بیٹھنے )۔

المائين الم

## اُمت کےعلماءاور فقہاء کے واقعاتِ ذیانت

(۱۳۳۳) نعمیؒ کے بارے میں منقول ہے جاہدؒ ہے کہ تعمی حمام میں داخل ہوئے تو داؤ داز دی کو بغیر پا جامد کے دیکھا تو اپنی دونوں آئکھیں پہنچ کیں۔ داؤ دینے کہااے ابوعمر وکب سے اندھے ہوگئے ہو شعمی نے جواب دیا کہ جب سے خدانے تیرا پر دہ جاک کر دیا۔

(۱۳۴) شعنی خلیف عبدالملک بن مروان کے پاس گئے۔ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ نے اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں لقمہ دینے شروع کر دیئے اور کہنے لگے کہ شعنی تیری حدیثیں مجھے مختذے پانی سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ پھر کہا: کہ عطاك (تمہارا وظیفہ کتنا ہے؟) ہیں نے کہا: الفی در ہم (دو ہزار درہم) تو اہل شام سے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگے عراتی نے جواب میں نوی غلطی کی پھر خلیفہ نے سوال کیا کہ عطانو ك (سوال کے دہرانے سے) منشا پر تھا کہ میں وہی الفاظ پھر کہوں تو میری غلطی ظاہر کریں۔ میں نے جواب دیا لفا در ہم تو كہنے لگے کہ میں وہی الفاظ پھر کہوں تو میری غلطی ظاہر کریں۔ میں نے جواب دیا الفا در ہم تو كہنے لگے کہ کہ کہ کہ نظمی کی تھی تو میں نے جواب میں (عمراً) غلطی کر دی كيونكہ جھے يہ چھانہ معلوم ہوا كہر کہ نے بہر کہ خواب میں اور میں سوار ہو کر چلوں تو کہنے لگے آپ نے ٹھیک کہا اور شرمندہ ہوئے۔ کہ آپ تو پیدل چلیں اور میں سوار ہو کر چلوں تو کہنے لگے آپ نے ٹھیک کہا اور شرمندہ ہوئے۔ کہ آپ تو پیدل چلیں اور میں سوار ہو کر چلوں تو کہنے گے آپ نے ٹھیک کہا اور شرمندہ ہوئے۔ کہ آپ تو پیدل چلیں اور میں سوار ہو کر چلوں تو کہنے گے آپ نے ٹھیک کہا اور شرمندہ ہوئے۔ کہ تی کہ مجد میں دیکھو (بینہیں کہا جا تا تھا کہ دو گھر میں نہیں ہیں)۔ کہ دو گھر میں نہیں ہیں)۔

(۱۳۷)مردی ہے کہ ایک شخص نے آ کرابراہیم تخفی ہے کہا کہ میں نے ایک شخص کابرے کلمات سے ذکر کیا۔ اس کو بھی میری گفتگو کی اطلاع ہوگئی (اب میں دفع مصرت کے لیے اس کے دل سے اثر زائل کرنا چاہتا ہوں) تو کس عنوان کے ساتھ اس ہے معذرت کروں؟ کہنے لگے یوں

کہدو بجو الله والله ان الله لیعلم ما قلت من ذالك من شئ (لفظ مانا فی بھی ہوسكتا ہے اور موصولہ بھی معذرت كرنے والاموصولہ كامفہوم اپنی مراد قرار دے گا تو يہ معنی ہوں گے۔خداكی فتم بے شك الله كو بخو بی علم ہے كہ بیس نے اس سلسلہ میں کہا تھا۔ جو پھی مگرا ہے تا كيدى اور خلفيہ بیان سے مخاطب كا ذہن نافیہ كی طرف نشقل ہوگا۔ نافیہ كی صورت میں بی معنے ہوں گے خداكی قسم بے شك اللہ بخو بی جانتا ہے كہ میں نے اس سلسلہ میں پھی نہیں کہا) مترجم۔

(۱۳۸) اہمش کے بارے میں جریر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن اہمش سے ملنے کے لیے علی وہم نے ان کوایک خلیج کے کنارے پر ہیٹے دیکھا جو بارش کے پانی ہے ہوگئ تھی ہم اس کے دوسرے کنارے پر بیٹے کے کیا کے حلیہ کاشخص آیا۔ جب اس نے اہمش کو دیکھا اور ان کو حقیر مجھ کر برگار لینے کے ارادہ سے ) کہا اٹھ کے بدن پر ایک پرانا اُونی جب خراب ساتھا تو (ان کو حقیر مجھ کر برگار لینے کے ارادہ سے ) کہا اٹھ بھے اس خلیج سے پار کر دیے اور ان کا ہاتھ تھیٹے کر کھڑ اکر لیا اور ان پر سوار ہوگیا اور یہ کلمات بھی پڑھے (جو گھوڑے وغیرہ سواری کے وقت مسنون ہیں): سبطن الذی سخر لنا ھذا و ما کنا لؤ مقر نین۔ آئمش اس کو لا دے ہوئے چل دیئے یہاں تک کہ جب خلیج کے بچ میں پہنچ کے تا میں المنز لین (بیدعا منزل مقصود پر پہنچ کر پڑھنا مسنون ہے) پھرنکل آئے اس کا لئے کو پانی میں المنز لین (بیدعا منزل مقصود پر پہنچ کر پڑھنا مسنون ہے) پھرنکل آئے اس کا لئے کو پانی میں ہاتھ یاؤں مارتا چھوڑ کر چلے آئے۔

(۱۳۹) ابو بکر بن عیاش ہے مروی ہے کہ جب اعمش نماز فجر ہے فارغ ہوجاتے تھے تو اُن کے پاس قراء آ کر قراءت ِقر آن سکھتے تھے۔اس مبجد کی امامت ابوھین کرتا تھا ایک دن اعمش نے (اپنے کسی شاگردہے) کہا کہ ابوھین ہم ہے قراءت اس طرح سکھتا ہے کہ روز انہ وہیں اپی جگہ بیضار ہتا ہے اور تعلیم کے ختم تک رہتا ہے اور اس طرح سیھے لینا چاہتا ہے کہ شکر بھی ندادا کرنا پڑے بھر قاریوں میں سے ایک شاگر د سے کہا کہ ابوھین فجر کی نماز میں زیادہ تر سورہ صافات پڑھتا ہے۔ کل تم مجھے سورہ صافات ہی سانا جب آیت: ﴿فالتقمه الحوت ﴾ پرینہ پنو تو ہمزہ کر دینا (یعنی واؤ پر آ وازکو ذرا دبا دیا جائے تا کہ ہمزہ کے قریب پننج جائے) چنا نچدا گئے دن شاگر د نے ایساہی کیا اوراعمش نے اس پرگرفت نہیں۔ اس کے دو تین روز بعد ابوھین نے نماز فجر میں پھرسورہ صافات پڑھی اور جب لفظ حوت پرینج تو ہمزہ کیا۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوگئے اوراعمش اپی مجلس میں آبیٹے تو ابوھین کاکوئی رشتہ دار آگیا تو اس سے اعمش نے فارغ ہوگئے اوراعمش اپی مجلس میں آبیٹے تو آبی کو معلوم ہوتا کہ اس محراب میں حوت کی کیسی شد بن رہی تھی پھر ابوھین کو معلوم ہوگیا کہ اصل بات کیا تھی تو (بجائے اس کے کہ کیکسی شد بن رہی تھی پھر ابوھین کو معلوم ہوگیا کہ اصل بات کیا تھی تو (بجائے اس کے کہ استفادہ کرتا شتعل ہوگر) بعض لوگوں کو اکسایا اور ان کو تھینج کر مجد سے نکال دیا اور بیا ابوھین اپنی تو مبی اسد میں ہر برآ وردہ شخص تھا۔

( • 10 ) ابوالحن مدائی ہے منقول ہے کہ ایک شخص نے اعمش سے کہا کہ اے ابوٹھر میں نصف درہم میں ایک گدھا کر ایہ کر کے تمہار ہے پاس آیا ہوں تا کہ فلال فلال حدیث کے بارے میں تم سے پھے سوال کروں ( اس شخص نے علم حدیث کو ایس ستی چیز بتایا کہ اس پرنصف درہم کے خرج کو اہمیت کے ساتھ اس نے ذکر کیا اس لیے اس کے ساتھ اس کے مناسب معاملہ ضروری سجھ کر ) اعمش نے کہا کہ بقیہ نصف درہم پر پھر گدھا کر ایہ پر لے کر لوٹ جاؤ۔

(۱۵۱) امام ابوصنیفہ مینید کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مکہ کے راستہ میں اسلامی ابوصنیفہ مینید کو دیکھا جبدلوگوں نے ایک جوان تیار اونٹ کا گوشت بھون لیا تھا اور چاہتے تھے کہ سرکہ کے ساتھ کھا ئیں گر ایبا کوئی برتن موجود نہ تھا۔ جس میں سرکہ ڈال کر دستر خوان پررکھ لیا جا ہے اس کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی تھی تو انہوں نے ریت کو کھود کرایک گڑھا بنایا اور اس پر (چڑے کا) دستر خوان بچھایا اور (گڑھے پردستر خوان کو دبا کر بیالہ نما جگہ بنا کی اس موقع پر سرکہ الٹ دیا۔ سب نے اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لی ۔ لوگوں نے اس کے کہ تہیں اللہ کا شکر کرنا النہ کا شکر کرنا النہ کا شکر کرنا اس سے کہا کہ آپ ہرایک کام میں حسن بیدا کرتے ہیں تو فرمانے لگے کہ تہیں اللہ کا شکر کرنا

عاہے اس نے تو تم پریفضل کیا کہ میرے دل میں اس تدبیر کا القا کر دیا (بیہ ہوتی ہیں اللہ کے غاص بندوں کی باتیں )۔

(۱۵۲) محد بن سن ہے مروی ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چوروں نے داخل ہوکراس کو تین طلاق کا حلف لینے پر مجور کیا (یعنی بیکہلوایا کہ اگر میں نے شور بچایا یا کسی کو بتایا کہ مال لینے والے کون لوگ ہیں تو میری ہیوی پر تین طلاق) کہ کسی کو نہیں بتائے گا (اوراس کا سب مال واسباب لے گئے) صبح کو وہ شخص چوروں کو دیکھتا رہا کہ وہ اس کا سامان فروخت کررہے ہیں۔ مگراس حلف کی وجہ ہے بولنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے آ کرامام ابوحنیفہ پرینید ہے مشورہ کیا۔ آپ نے فرماتیا کہ میرے پاس اپنے محلّہ کی مبحد کے امام اور موذن کو لاؤ اور اہل محلّہ میں ہے جو صاحب جا ذاشخاص ہیں ان کو بھی۔ پریخفی ان سب کو لے گیا۔ ان سے ابوحنیفہ پرینید نے فرمایا کہ میں کہ اس کا مال واسباب اللہ اس کو والیس کردے سب نے اثبات میں کہ کہ کیا آپ نے فرمایا کہ میں کہ اپنی تیاس تمام برچلن اور تمام متم لوگوں کو جمع کر لواور ان کو کسی گھر میں سے ایک ایک خص کو باہر کرتے جا واور اس سے لوچھتے رہو کہ کیا ہے ہے تمہارا چور؟ اگر وہ وہ چور نہ ہوتو یہ دونید نے اس کا تمام مال مسروقہ کو جمع کر لو اور اور ایو میفید پرینید کی اس تدبیر پر لوگوں نے عمل کیا تو اللہ نے اس کا تمام مال مسروقہ میں سے ایک اس تدبیر پر لوگوں نے عمل کیا تو اللہ نے اس کا تمام مال مسروقہ میں سے ایک اس میں اس تعلید کی اس تدبیر پر لوگوں نے عمل کیا تو اللہ نے اس کا تمام مال مسروقہ میں سے ایک اس میں اس میں بی اس میں کے میں اس میں کی میں کی کو میں کیا کی کو میں کی کی کی کو میں کی کی کو میں کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کو کی کی کو

(۱۵۳) حسین الاشقر کہتے ہیں کہ کوفہ میں طالبین میں سے ایک نیک شخص تھا اس کا امام ابوصنیفہ بیسید کی طرف گذر ہوا آپ نے اس سے بوچھا کہ کہاں جارہ ہو؟ تواس نے کہا کہ این ابی کیلیٰ کی طرف آپ و نے اس سے فرمایا کہ وہاں سے واپسی پر مجھ سے ملوتو بہت اچھا ہواور لوگ ابن ابی کیلیٰ کی دعاوں سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ پیشے مض ابن ابی کیلیٰ کی خدمت میں تین دن تھم کر جب واپس ہوا تو امام ابو حنیف میں نین دن تھم کر دجب واپس ہوا تو امام ابو حنیف میں نین دن کے لیے ابن ابی کیلیٰ اس کو آ واز دی اور سلام علیک کی پھر آپ نے اس سے بوچھا کہ تم تین دن کے لیے ابن ابی کیلیٰ کے پاس کس غرض سے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ ایسی بات ہے جسے میں لوگوں سے چھپا تا ہوں۔ میں نے میامید کی تھی کہ وہاں جا کر اس کا کوئی مل نکل آئے گا۔ امام ابو صنیفہ میں نین بیٹے نے بوچھا کہ وہ کیا ہوں اور دنیا میں ایک میا حب وسعت شخص ہوں اور دنیا میں ایک میٹے کے بوچھا کہ وہ کیا ہوں۔ اور دنیا میں ایک میا حب وسعت شخص ہوں اور دنیا میں ایک میٹے کے

سوااور میراکوئی وارث نہیں ہے اوراس کا حال ہے ہے کہ جب میں کی عورت سے اس کا نکار کرتا ہوں تو وہ اسے طلاق دیتا ہے۔ میں نے اس کو ایک باندی خرید کر دے دی تو اس کو بھی آزاد کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ پھر ابن ابی لیلی نے اس کے بارے میں کیا کہا اس نے کہا کہ انہوں نے ہی جواب دیا کہ میر نے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھو ہم تہم ہم تہمیں اس مشکل سے نکال دیں گے۔ پھر کھانا آگیا اس کواس میں شریک کیا جب کھانے سے فراغت ہوگئی تو اس سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کوساتھ لے کر بازار جاؤ پھر جو باندی اس کو پسند آجائے اور اس کی قیمت کا معاملہ بھی تہمہارے حسب بنشا ہوجائے تو اس کوائی ذات کے لیے خرید لواس کے لیے نہ خرید یونا پھر اس باندی کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ پھر آگر اس نے طلاق خرید لواس کے لیے نہ خرید یونا کی اگر اس باندی کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ پھر اگر اس نے طلاق ترید کی جاتھ اس کا نکاح کر دو۔ پھر اگر اس نے اوال دہوگئی تو تہمار انسب خابت رہے گا (اور اس شخص کوفقد ان تہماری مملوکہ ہوگی ) اگر اس سے اوال دہوگئی تو تہمار انسب خابت رہے گا (اور اس شخص کوفقد ان نہماری مملوکہ ہوگی ) اگر اس سے اوال دہوگئی تو تہمار انسب خابت رہے گا (اور اس شخص کوفقد ان نے پاس گیا اور ان سے اس تد پیر کاؤ کر کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ابوضیفہ پھر شخص ابن ابی لیا کی سے کے پاس گیا اور ان سے اس تد پیر کاؤ کر کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ابوضیفہ پھر شخص ابن ابی لیا دی ہے۔

المانِف عِلميه المانِد عِلمية المانِد عِلمية المانِد المانِد عِلمية المانِد ال

مروانے ہی کا کام کردیا۔ آپ نے فرمایا وہ کام تو نے کیا تھا میں نے اپنے لیے اور تیرے لیے خلاصی کی راہ ٹکالی۔

(100) عبدالواحد بن غیاف سے مروی ہے کہ ابوالعباس طوی امام ابوصنیفہ بیسید کے متعلق برے خیالات رکھتا تھا اوراس کاعلم ان کو بھی تھا ایک مرتبہ امام ابوصنیفہ بیسید منصور کے پاس گئے اور وہاں اس وقت کیٹر مجمع تھا۔ طوی نے کہا آج مجمع ابوصنیفہ بیسید کی خبر لیبنا ہے۔ چنا نجہ سامنے آیا اور کہا کہ اے ابوصنیفہ بیسید امیر المؤمنین ہم میں ہے کی شخص کو بلا کر بیتھم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن کا شرخ میں کہ اس شخص کی گردن کا شرخ میں کہ اس شخص کی گردن کا شاخ اور جس کو تھم دیا جا تا ہے اس کو بین خبر نہیں کہ گردن کا شنے اور جس کو تھم دیا جا تا ہے اس کو بین خبر نہیں کہ گردن کا شنے ابوصنیفہ بیسید نے فرمایا اے ابوالعباس (اس کا جواب دو کہ ) امیر المؤمنین کے احکام حق پر بینی ابوصنیفہ بیسید نے فرمایا اے ابوالعباس (اس کا جواب دو کہ ) امیر المؤمنین کے احکام حق پر بینی ابوصنیفہ بیسید نے جو ہوتے ہیں یا باطل پر؟ اس نے کہا حق پر ۔ آپ نے فرمایا بس تو حق کا نفاذ کرتا رہ جس صورت ہیں یا باطل پر؟ اس نے کہا حق پر ۔ آپ نے فرمایا بس تو حق کا نفاذ کرتا رہ جس صورت ہیں کا بال کہ بیخض مجھے با ندھنا چا ہتا تھا مگر ہیں نے اس کی تحقیق ضروری نہیں ۔ ابوصنیف میسید نے اس کی تحقیق ضروری نہیں ۔ ابوصنیف میسید نے اس کی جگر کہ بات کے پاس بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ میخض مجھے با ندھنا چا ہتا تھا مگر ہیں نے اسے جگر وہا۔

(۱۵۲) علی بن عاصم کہتے ہیں کہ میں ابوحنیفہ بہتید کی خدمت میں گیاد یکھا کہ ان کے پاس حجام ان کے بال مجان کے بال حجام ان کے بال بنار ہا ہے آپ نے اس سے فرمایا کہ توجس مقام پر سفید بال ہوتے ہیں ہمیشہ اس جگہ کو لپٹار ہتا ہے تو ان میں کیوں اضافہ کر رہا ہے اس نے کہا اضافہ کس طرح جب کہ (میں سفید بال کا فنار ہتا ہوں آپ کی گفتگو ظرافت پر ہنی تھی ) آپ نے فرمایا کہ (جتنا تو ان کا پیچھا کرتا ہے ) ان میں اضافہ ہوتا جار ہا ہے اب تو سیاہ بالوں کو لپٹا کرتا کہ ان میں اضافہ ہو۔

(۱۵۷) یکی بن جعفر کہتے ہیں کہ ابوصنیفہ برزید ہے میں نے (ایک ان کا واقعہ) سافر ماتے سے کہ ایک مرتبہ بیابان میں مجھے پانی کی بڑی ضرورت لاحق ہوئی۔ میرے پاس ایک اعرابی آیا اس کے پاس پانی کا ایک مشکیرہ تھا میں نے اس سے پانی مانگا اس نے انکار کیا اور کہا کہ پانچ درہم دے کروہ مشکیزہ لے لیا پھر میں نے کہا اے اعرابی ستو کی طرف پچھر غبت ہے؟ اس نے کہا لاؤمیس نے اسکوستودے دیا جوروغن زیتون ہے چرب ستو کی طرف پچھر غبت ہے؟ اس نے کہالاؤمیس نے اسکوستودے دیا جوروغن زیتون ہے چرب کیا گیا تھا۔ وہ خوب پیٹ بھر کر کھا گیا۔ اب اسکو پیاس لگی تو اس نے کہا کہ ایک پیالہ پانی دے کیا گیا تھا۔ وہ خوب پیٹ بھر کر کھا گیا۔ اب اسکو پیاس لگی تو اس نے کہا کہ ایک پیالہ پانی دے

د یجئے۔ میں نے کہا پانچ درہم میں ملے گااس ہے کم نہیں کیا جائے گا (ایسا بی وہ حاجت مند تھا اس حیلہ ہے ) میں نے اس سے اپنے پانچوں درہم والیس لے لئے اور میرے پاس پانی بھی رہ گیا۔

(۱۵۸) امام ابوصنیفه بید اوران کی ذبانت کاذ کرتھااس برعبدالحسن بن علی نے بیان کیا کہ کوف میں حجاج میں ہے ایک حاجی نے ایک شخص کے پاس کچھ مال امانت رکھا اور حج کو چلا گیا پھر واپس آ کراپی امانت طلب کی تو وہ تخص منکر ہو گیا اور اس نے جھوٹی قشمیں کھانا شروع کر دیں بیصاحب مال امام ابوحنیفہ بینے کی خدمت میں مشورے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا کداس کے انکار کرنے کا کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا اور پیمنگر شخص امام ابوحنیفہ میسید کی خدمت میں آتا جاتارہتا تھا آپ نے اس سے تخلیہ میں کہا کہ ان لوگوں نے (لیعنی صاحبان حکومت نے ) مجھ ہے کی ایسے تخص کے بارے میں مشورہ طلب کیا ہے جس میں قاضی ہونے کی صلاحیت ہو۔ کیا آ پ اس کو پہند کریں گے کہ آ پ کا نام بھیج دیا جائے تو اس نے پچھے بناونی انکار شروع کیا اور ابوصنیفہ بہتے نے اس کورغبت دلانا شروع کی تو وہ اس عبدے کے لا کچ کے ساتھ آپ کے یاس سے رخصت ہوا۔ پھروہ حاجی صاحب مال آپ کے پاس آیا تواس سے آپ نے فر مایا کہ اب اس کے پاس جاؤاور پیکہو کہ میں سمجھتا ہول کہتم بھول گئے ہواس لیے میں شہبیں یاد ولاتا ہوں کہ میں نے فلاں وقت تمہارے پاس امانت رکھی تھی اور بیاس کی علامت ہے۔ میتخف گیا اورای طرح گفتگو کی اب اس نے فور اوہ امانت واپس کر دی ( اور امام صاحب کو بھی مطلع کر دیا ) پھر جب وہ امین صاحب ابوصنیفہ بہیدے معے تو آپ نے فر مایا کہ میں نے اس معاملہ پرغور كيا توسوحيا كه مجھے آپ كامرتبه بلندكرنا جاہے۔ يـ تو يول بى ايك كم درجه كاعبدہ ہے ميں اس پر آ ب كانام نتهيجول يهال تك كدكوني اس ساو في درجد كي جگه سامنے آئے۔ (۱۵۹) ابن الوليد نے ہم سے بيان كيا كه ايك نوجوان امام ابوضيفه بييد كا پر وى تھا جو بكثرت ان كيمجلس ميں حاضر ہوتار ہتا تھا۔اس نے ایک دن ابوصنیفہ بہتے ہے کہا کہ اہل کوفیہ میں سے فلاں شخص کے یہاں میں نکاح کرنا جا ہتا ہوں اور میں نے وہاں پیغام بھی بھیج دیا ہے کیکن وہ مجھے ہے اتنا بردا مہر طلب کرتے ہیں جومیری وسعت اور طاقت ہے باہر ہے اور نکاٹ کا خیال بھی دل پرغالب ہور ہاہے اب کیا تدبیر کروں آپ نے فر مایا اللہ ہے اشخارہ کرلواور جو کچھ

وہ طلب کرتے ہیں ان کو دیدو۔اس مشورے کے بعداس نے ان لوگوں کے پاس اس مطالبہ کی منظوری کی اطلاع بھیج دی۔ پھر جب نکاح ہو گیا تو اس نے امام صاحب سے عرض کیا کہ میں نے ان سے بیدرخواست کی کہ مہرمقررہ کا کچھ حصداب لے لیس سردست گل کی ادا میگی میری وسعت سے باہر ہے مگر وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کو بغیر پورادین مہرادا کیے نہ جھیجیں گے آپ نے فر مایا حیلہ کرلو۔اس وقت قرض لے کرادا کر دو کہتم اپنی زوجہ تک پہنچ جاؤ۔ مجھےامید ہان لوگوں کی سخت مزاجی کی وجہ ہے تمہارا کام آسان ہوجائے گا۔اس نے ایبا ہی کیا کہ چند لوگوں ہے قرض لے کروہ رقم پوری کی ان میں ہے ایک ابوصنیفہ بہیے بھی تھے۔ پھر جب بیا پنی بیوی کے پاس داخل ہو گیا اور وہ اس کے پاس پہنچادی گئی تو ابو صنیفہ بیبید نے اس ہے کہا کہ اگر تم پیظا ہر کردو کہاس شہر ہے تمہارا کسی دور دراز ملک میں جانے کاارادہ ہےاور پیجھی ارادہ ہے کہ اپنی بیوی کوہمراہ لے کر جاؤ تو تم ہے کسی کومواخذہ کاحق نہیں ہے تو ( اس تجویز کے مطابق ) میہ شخص دواونٹ کرایی کر کے لے آیا اور ظاہر کر دیا کہ وہ بطلب معاش خراسان کاارادہ رکھتا ہےاور اس کاارادہ بیوی کوبھی ہمراہ لے جانے کا ہے۔ یہ بات اس کے کنبہ والوں پر بہت شاق ہوئی اور وہ لوگ تھم شرعی معلوم کرنے اور مدد لینے کے لیے امام ابوصنیفہ بیبید کے پاس آئے۔آپ نے فرمایا کہ اس کوشر عا اختیار ہے جہاں جا ہے لے جائے۔ انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ ہمارے لیے میمکن نہیں ہے کہ ہم اپنی بٹی کو بھی نکل جانے دیں۔ان ہے آپ نے کہا تو پھراس کوراضی کرلوجس کی میصورت ہے کہ جو کچھتم نے اس سے لیا ہے وہ اس کو واپس کر دو۔ انبول نے اس بات کومنظور کرلیا تواس جوان کوابو صنیفہ بیسید نے بلا کراس سے فر مایا کہ وہ لوگ جھک کر اس پر راضی ہو گئے ہیں کہ جو کچھ مہرتم ہے لیا ہے واپس کر دیں اور اس سے بری الذمه قرار ویدیں (اب اس شخص کے دماغ پر فتح کا نشرچر ھ کیا)اس نے کہا میں تواس قم ہے او پر مزید وصول کرنا جا ہتا ہوں ( مگر امام صاحب کی تنبیہ سے سب نشہ برن ہو گیا) آپ نے فر مایا کہ تمہارے کیے جورقم خرج کرنے پروہ راضی ہو گئے ہیں تمہیں اس کومنظور کر لینا جا ہے ور نہ اگر عورت نے کسی شخص کے حق میں اپنے ذمہ قرض ہونے کا اقر ارکر لیا تو پھر تا انقضائے دین تم اے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے اس نے ( گھبراکر ) کہااللہ اللہ پھرتو میں ان ہے کچھ بھی نہیں وصول کر شکوں گا۔ کہیں اس ترکیب سے وہ مطلع نہ ہوجا کیں بس وہ نوراً تھہر جانے پر آ مادہ ہو گیا اور جو کھیرقم مہروہ دے رہے تھای کووایس لینے پراکتفا کرلیا۔

(۱۲۰) احمد بن الدقاق نے مروی ہے کہ اصحاب امام ابوصنیفہ بریہ میں سے ایک شخص نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ عورت کے متعلقین نے کہا کہ ہم ابوصنیفہ بریہ ہے مشورہ کریں گے (اس نے اس کی اطلاع آپ کودی) آپ نے اس سے کہا کہ جبتم میرے پاس آ و تو اپنا ہاتھ اس نے اس کے ہاتھ اس کے ابوصنیفہ بریہ سے اس کے ہاتھ اس کے ایس سوال کیا تو انہوں نے ان سے کہددیا کہ میں نے اس کے ہاتھ میں اس کے عام کے جس کی قیمت دس بزار در ہم ہے (اس طرح وہ مائل ہوگئے)۔

(۱۲۱) ہم کومعلوم ہوا کہ ایک شخص ابوصیفہ بین کے پاس آیا اور شکایت کی کہ اس نے لسی جگہ مال دفن کیا تھااب وہ موقع یا زنہیں آتا۔ابوحنیفہ جیسے نے فر مایا کہ بیکوئی فقہی سوال نہیں ہے کہ جس کا میں کوئی حل نکالوں۔احیمااییا کرو کہ جاؤاور آج تمام رات نفلیں پڑھتے رہوسی تک ان شاءاللہ تمہیں یاد آ جائے گا۔اس تحف نے ایسا ہی کیا ابھی چوتھائی رات ہے بھی کچھ کم ہی گذراتھا کہ اس کو وہ جگہ یاد آگئی ( تو اس نے نوافل کوختم کر دیا ) پھراس نے اُن کی خدمت میں حاضر ہو كراطلاع دى-آپ نے فرمایا كەمیں سمجھتاتھا كەشىطان مختجےنوافلنېيں پڑھنے دے گاادر مختجے یا دولا دے گا کیونکہ تو نے اللہ عز وجل کے شکرانہ کے لیے بقیہ رات نفل پڑھنے میں گذاری۔ (۱۲۲) ابن عون کے بارے میں ابن مثنی ہے مروی ہے کہ وہ لشکر میں تھے۔ جب مشر کیبن کے لشکر میں ہے ایک شخص نے نکل کر مبارز طلب کیا ( کہ جس کا ول چاہے میرے مقابلہ کے لیے آئے) تو اس کے مقابلہ کے لیے ابن عون نکلے اور وہ ڈھاٹنا باندھے ہوئے تھے اس کوتل کر آئے۔ پھرواپس آ کرلوگوں میں رل مل گئے۔ حاکم نے کوشش کی کہ بیا پیتا لگا سکے کہ بیکس کا کارنامہ ہے گرمعلوم نہ کر سکا پھراس کے منادی نے آوازیں لگا ئمیں کہ جس شخص نے اس مشرک کولل کیا ہے وہ جھے آ کر ملے۔ تب ابن عون اس کے پاس گئے اور اس سے بیکہا کہ ایک مجاہد کے لیے پیضروری نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اسے قل کیا (امیر جہاد سے مل کراس کے علم کی تقمیل بھی کر دی اور پھر بھی اظہارِ عمل سے بچے رہے )۔

(۱۷۳) یجی بن بزید ہے مروی ہے کہ ایک سیابی ایک ایسے مخص کی تلاش میں آیا جوابن عون کی مجلس میں تھا اس نے کہاا ہے ابن عون کیا آپ نے فلال کودیکھا ہے آپ نے بیہ جواب دیا کہ

وه ہردن جمارے بہان نہیں آتابس وہ چلا گیااوراس کو چھوڑ گیا۔

(۱۹۱۷) ہشام بن الکسی کے بارے میں محمد بن ابی السری کہتے ہیں کہ مجھ ہے ہشام بن الکسی نے کہا کہ میں نے حفظ بھی ایبا کیا کہ کس نے ایبانہ کیا ہوگا اور مجھ ہے بھول بھی ایس بوئی جو کسی سے نہ ہوئی ہوگی میر سے بچپا ایسے تھے کہ مجھ پر حفظ قر آن سے نفا ہوتے تھے تو میں ایک گھر میں واخل ہوا اور قتم کھالی کہ جب تک پورا قرآن حفظ نہ کرلوں گا گھر سے نہ نکلوں گا۔ تو میں نے قرآن کو تین دن میں حفظ کرلیا (نسیان کا بیوا قعہ پیش آیا کہ ) ایک دن میں نے آئینہ میں اپنی صورت دیکھی (چونکہ داڑھی زیادہ بڑھ گئی تھی) میں نے اس کو تھی میں پکڑا تا کہ باہر بڑھے ہوئے بالوں کو تھی کے بیاح دول لیکن تھی سے او پر کا حصہ کا شد دیا۔

(۱۲۵) عمارہ بن حمزہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ منصور کے در بار میں پہنچے اورا پیغ مقررہ مقام پر جو بلحاظ مرتبہ متعین تھا جا کر بیٹھ گیا۔ اسے بین ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر الہؤ منین میں مظلوم ہوں۔ منصور نے کہا کہ کس نے تجھ پرظلم کیا۔ اس نے کہا عمارہ نے میری جانبداد غصب کرلی۔ منصور نے کہا اے عمارہ اٹھواورا پیٹے حریف کے برابر جا کر پیٹھو۔ عمارہ نے کہا کہ بید میراحریف نبیل ہے۔ منصور نے کہا ہی کس طرح جب کہ وہ تم پر دعویٰ کر رہا ہے۔ عمارہ نے کہا کہ اگروہ جا نبیدا اس کے مقبول اس سے زاع نہیں کرنا چا ہتا (کہ اپنی قابت کروں) اور اگر میری ہے تو میں اس سے دشتبر دار ہوتا ہوں اور میں اس مجلس سے اٹھ کر جس پر امیر الہؤمنین نے مجھے مشرف کیا جا نبیدادی وجہ سے ادنی درجہ میں آنا گوارانہیں کرتا۔

(۱۷۷) حفرت عبداللہ بن مبارک عمتعلق ابن حمید ہے منقول ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن المبارک کے پاس بیٹھے ہوئے چھینک بی اور الحمد للہ نہ کہا۔ ان سے آپ نے کہا جب چھینک آ کے تو چھینک و اللہ بیا کہنا ہے؟ اس نے کہا الحمد للہ۔ آپ نے فر مایا پر حمک اللہ۔

(۱۲۷) امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک کنیز بارون الرشید کی کنیز وں میں سے اس کے پاس موجود تھی اور ہارون الرشید کے سامنے ایک جواہرات کی مالا رکھی ہوئی تھی۔ ہارون الرشید اس کو اُٹھ کرا لٹنے پلٹنے کا مشغلہ کرنے لگے۔ پھروہ مالا گم ہوگئ۔ بارون نے اس کنیز کو تہم کیا کہ بیاس کی حرکت ہوگی۔ جب اس سے دریافت کیا تو اس نے انکار کیا۔ بارون الرشید نے قسم کھالی کہ میں نے اگر اس سے چوری کا اقر ارنہ کرالیا تو میری بیوی پر طلاق اور

میرے سب مملوک آ زاداور مجھے پر حج لازم۔وہ کنیز برابرا نکار پر قائم ربی اور وہ اس کومتیم کرتے رے اب ہارون الرشيد كوشم ٹو شنے كاانديشہ لاحق ہو گيا تو امام ابو يوسف بيسيے كو بلاكر پورا قصہ سنایا انہوں نے کہا کہ اس کنیز ہے مجھے بات کرنے کا موقع عنایت فرمادیجئے اور ہمارے ساتھ ایک خادم ہوگا تا کہ میں آپ کوار قتم ہے باہر کرسکوں۔ ہارون الرشید نے اس کا انتظام کر دیا۔ ا مام ابو پوسف م بینید نے اس سے مل کر کہا کہ جب امیر المؤمنین تجھ سے بار کے بارے میں سوال کریں تو تو اس ہے انکار کر دینا پھر جب دوبارہ سوال کریں تو کہد دینا کہ میں نے لیے ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ سوال کریں تو کہددینا کہ میں نے نہیں لیا۔ بیسمجھا کر واپس تشریف لاتے وفت خادم کو بیہ بدایت کر دی کہاس گفتگو کی امیر المؤمنین کواطلاع نیددینا اور بارون الرشید ہے آپ نے کہااے امیر المؤمنین آپ اس کنیزے ہار کے بارے میں تین مرتبہ پے در پے سوال سیجئے وہ آپ کی تصدیق کرے گی۔خلیفہ نے جا کراس ہے سوال کیااس نے پہلی مرتبہا نکار کیا پھر دوسری مرتبوال کیا تواس نے کہا ہاں میں نے لیا ہے۔ خلیفہ نے کہا تو کیا کہدرہی ہے۔اس نے کہا والله میں نے نبیس لیا کیکن مجھے ابو یوسف نے ایساسمجھا یا تھا۔ پھر خلیفہ نے امام ابو یوسف سے کہا یہ کیا معاملہ ہے آپ نے فر مایا اے امیر المؤمنین آپ کی قتم پوری ہوچی ہے کیونکہ اس نے آپ کوخبر دی کہاس نے ہارلیا اور پھرخبر دی کہنیں لیا تو دونوں میں سے ایک جواب میں وہ کچی ہے اوراب آپ اینے حلف کی قید ہے نکل کیے ہیں۔ ہارون بہت خوش ہوئے اوران کوانعام دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعدوہ ہار بھی مل گیا۔

(۱۲۸) ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام ابویوسف ہے پوچھا کہ فالودہ اور لوزینہ کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے دونوں میں ہے کونسا اعلیٰ ہے؟ آپ نے کہا اے امیر المؤمنین فریقین جب تک حاضر نہ ہوں میں فیصلہ نہیں کیا کرتا۔ ہارون الرشید نے دونوں چیزیں منگا دیں۔ اب ابویوسف نے لقمہ پرلقمہ مارنا شروع کر دیا۔ بھی فالودہ میں سے کھاتے تھے اور بھی لوزینہ میں سے جب دونوں پیالے آ دھے کر دیے تو ہولے اے امیر المؤمنین میں نے اب تک کوئی دو حریف ان سے زیادہ لڑنے والے نہیں دیکھے جب بھی میں نے ایک کے حق میں فیصلہ دیے کا ارادہ کیا تو فوراً دوسرے نے اپنی دلیل پیش کردی۔

(179) یزید بن ہارون کے بارے میں احمد بن محمد بن یکیٰ بن سعیدالقطان کہتے ہیں کہ بزید بن

المالف علمية المالك الم

ہارون نے جھے ہا کہ تو جھ پر گیہوں کے آدھے گلے والے چکی کے پاٹ ہے بھی زیادہ بھاری ہے میں نے کہا ہا ہا ابوخالد پورے گلے کا پاٹ کیوں نہیں کہددیا۔ کہنے لگے کہ جب گلا پورا ہوجا تا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ گھومتا ہا ور آدھے گلے کا پاٹ زیادہ زورلگانے سے گھومتا ہے۔

(\* کا) امام شافی کے بارے میں حسن بن الصباح سے مروی ہے کہ جب امام شافعی بغداد آئے تو رشید نے امین اور مامون کے مابین جوعہد کرایا تھا اس سے اتفاق کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ شخ کر کے وقت عام لوگ مبار کبادد ہے کے بارون الرشید کے یہاں پنچے اور دار العامہ میں بیٹے کر اجازت کا انتظار کرنے لگے۔ اب لوگوں نے باہم گفتگو کی کہم کو دونوں شاہزادوں کے لیے سام عنوان سے دعا کرنی چاہیے۔ کیونکہ جب ہم ان کے لیے (مند آرائے خلافت ہونے کی) دعا کریں گویے میں بدرعا ہوگی اور اگر ہم ان کے جق میں دعا ہی نہ کریں تو یہ بھی کریں گویے تو میں بدرعا ہوگی اور اگر ہم ان کے حق میں دعا ہی نہ کریں تو یہ بھی ایا مشافعی ہے کے یہ اشکال ان کے مامنے بھی پیش کیا گیا تو آپ نے کہا الذیو فیق دینے والا ہے۔ جب خلیفہ کے پاس سے اجازت آگئی تو سب لوگ اندر آپ نے کہا الذیو فیق دینے والا ہے۔ جب خلیفہ کے پاس سے اجازت آگئی تو سب لوگ اندر آپھی کے تو سب سے پہلے ہولیے والے امام شافعی تھے آپ کے اجازت آگئی تو سب لوگ اندر کہا تو کہا:

لا قصّرا عنها ولا بلَّغتَها ﴿ حتى يطول على يَدَيْكَ طوالها

'' نیکوتا بی کریں بید دونوں اس ( خلافت ) ہے یعنی بید دونوں اُس کے اہل رہیں اور نیتو اس کودے تا کہ خلافت کی لانبی رہتی تیرے ہاتھوں پر درازر ہے۔''

(اکا) ربیج ہے منقول ہے کہ امام شافعی بیمار ہوئے تو میں ان کے پاس عیادت کے لیے گیا اور
کہا اے ابوعبد اللہ (قوی الله ضعفك) (لفظی ترجمہ) قوی کر دے اللہ آپ کے ضعف کو
آپ نے فرمایا کہ اے ابومجمدا گر اللہ نے میرے ضعف کومیری قوت ہے قوی کر دیا تو گویا مجھے
ہلاک کر دیا۔ میں نے کہا اے ابوعبد اللہ میں نے تو ان کلمات ہے صرف فیر بی کا ارادہ کیا تھا۔
آپ نے فرمایا اگرتم میرے لیے بدد عابھی کرتے ہوئے ہوتے تو (پھربھی مجھے تمہاری نبیت سبحہاری نبیت موف فیر بی کی ہے کہوہ فلے کہا مام شافعی کے
بدگانی نہوتی ) میں بہی بہھتا کہ تمہاری نبیت صرف فیر بی کی ہے (مقولہ مؤلف) امام شافعی کے
اصول میں ہے کہ وہ فلا ہر الفاظ کو اخذ کرتے ہیں اس بنا پر انہوں نے خیال کیا کہ جب ضعف
قوی ہوجائے گا تو تکلیف برجے گی حالانکہ سیج حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ من اللہ تو ایک الکہ خیال کیا کہ جب ضعف فی کو یہ دعاتھی کی اور پڑھے گی حالانکہ سیج حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ من اللہ تو کی کردے اپنی رضا

میں میر ہے ضعف کو) ظاہر ہے کہ اس کے معنے یہ بین کہ بجائے ضعف کے قوت عطافر مائے اور اس میں ایک حد تک مجازی معنے ملحوظ کیے گئے ہیں رہے نے بھی یہی مجاز استعمال کیا تھا۔ مگر شرافعی نے حقیقت کا قصد کیا۔

(۱۷۲) ربیع کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص امام شافعی کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ کیا تو صنعا کار ہے والا ہے؟ اس نے اقر ارکیا۔ پھر آپ نے کہا: شاید تو لوہارہے؟ اس نے اس کا بھی اقر ارکیا۔

(سُوكا) حرملہ بن يكي كہتے ہیں كہ مير ب سامنے امام شافعی ہے ایک شخص نے سوال كیا كہ ميرى بيوى كے پاس ایک مجبورتھی ميں نے اس كو يہ كہد دیا كہا گرتو نے يہ تجبور كھالى تو تجھ پرطلاق اور اس كو پھينك دیا تب بھی طلاق اب كیا كرنا چاہے۔انہوں نے جواب دیا كہ آدھی كھالے اور آدھی پھينك دے (مقولہ مؤلف) ایک روایت میں بیوا قعہ جو بیان كیا گیا ہے۔امام شافعی سے امام احمد بن صنبل نے بھی روایت كیا اور ہمارے اصحاب نے اس جنس كے بہت سے مسائل ذكر كے ہیں جن كے جواب پركوئى بہت ذہين مفتى ہى آگاہ ہوسكتا ہے۔ہم ان میں سے چندمسائل كا

( سم 12) ان میں سے ایک بیہ ہے ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا جو پانی میں کھڑی تھی اگر تو اس پانی میں تفہر ہے تو تجھ پر طلاق اور نکلی تب طلاق تو ہم دیکھیں گے کہا گر پانی جاری تھا اور اس شخص نے کوئی خاص نیت نہیں کی تھی تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی چاہوہ فکل آئے یا کھڑی رہاور اگریانی کھڑا تھا تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ اسے فوراً کوئی دوسراز بردتی اٹھا کر باہر لے آئے۔

(۱۷۵) اگرایی صورت واقع ہوکہ عورت سیڑھی پر ہے اور اس ہے شوہر نے کہا کہ اگر تو اس سیڑھی پر چڑھی یااس سے نیچاتری یا تو نے اپ آپ کو نیچ گرا یا یا کی نے نیچا تا را تو تجھ پر طلاق ہے تو اسکا حیلہ بیہ ہے کہ وہ دوسری سیڑھی پڑھال ہوجائے (جواس سیڑھی کے برابر رکھ دی جائے)۔

(۲۷) اگر (گھر والوں نے) بہت ہی مجموریں کھا کیں اور پھر شوہر نے یہ کہد دیا کہ اگر تو نے میر نے سامنے اس تعداد کا ذکر نہ کیا جو میں نے کھالی ہے (تو تجھ پر طلاق) تو اس سے دہائی کی سے میر سے سامنے اس تعداد کا ذکر نہ کیا جو میں نے کھالی ہے (تو تجھ پر طلاق) تو اس سے دہائی کی سے مورت ہے کہ جس قدر کھوریں کھانے کا زیادہ سے زیادہ احتمال ہوا کی سے لے کر اس عدد تک سے بیا جائے گا)۔

المانف علميه المحالية (۷۷۱) اگر (شوہراور بیوی دونوں نے) تھجوریں کھائیں اور ( دونوں کی گٹھلیاں ایک جگہ مخلوط پڑی ہیں) شوہرنے کہاا گر میری کھائی ہوئی تھجوروں کی تشلیوں کواپنی کھائی ہوئی تھجور کی تصلیواں ہے الگ نہ کرد کی تو تجھ پرطلاق توعورت کو چاہیے کہ ہرا یک تھلی کوالگ الگ کردے۔ (۱۷۸) اگر کسی نے بیوی ہے کہا کہ تجھ پرطلاق ہے اگر تو تصدیق نہ کردے گی۔اس امر کی کہ تو نے میری چیز چوری کی پانہیں؟ تو اگر اس نے پیے کہد دیا کہ میں نے چرایا جو کچھ چرایا تو طلاق نہ یزے گی (اگر چہ چوری بھی ثابت نہ ہوگی) ( ۱۷ ع) اگر کسی کے تین بیویاں ہیں اور وہ ان کے لیے بازار سے دود و پٹے خرید کر لایا ان پر ہر ایک جھٹڑنے گئی اس پر شوہرنے کہاتم سب پرطلاق اگراس مہینہ میں تم میں سے ہرایک ہیں ہیں دن نداوڑ ھے۔ تواس کی بیصورت ہے کہ ایک دوینہ بری کواور ایک درمیانی کواوڑ ھنے کے لیے دے دیا جائے اور دس دن کے بعد بڑی ہوی ہدو پٹہ سب سے چھوٹی کودے دے اور در میانی عمر والی ہے مسلسل بیس دن پورے کرنے کے بعد بڑی بیوی اسے لے کراوڑھ لے آخر ماہ تک۔ (١٨٠) هَنْيَنَنَالَهُ: (تين يويون والعِصْ نے) تين كوس كا سفر كيا اوراس كے ساتھ دو فچر ہیں۔ تینوں سوار ہونے کے لیے جھکڑنے لگیں۔اس شوہرنے طلاق کا حلف کیا کہتم میں سے ہر ایک کو دوکوس سوار ہوکر چلنا ہوگا۔ تو ایسا کیا جائے کہ سب سے بڑی اور درمیانی کوسوار کرویا جائے۔ پھر ایک کوس چل کر درمیان والی اتر جائے اور اس کے خچر پر بڑی بیٹھ جائے اور چھوٹی سوار ہو جائے۔ درمیان والی کے خچر پر اور آخر مسافت تک جیٹھی رہے اور درمیانی عمر والی بڑی کی عگہ دوفرسخ کے ختم تک بیٹھی رہے۔واللہ اعلم۔ (١٨١) منينسنگلف: ايك مخص ايخ كھريين تميں بوتليس لايا (جن ميں سے )دس بحرى جوتى اور دی آ دھی آ دھی اور دس خالی تھیں (اس کے تین بیویاں ہیں ) پھر کہاتم سب پرطلاق ہےا گر میں ان کوتم پر میں اس طرح برابر نتقشیم کرسکوں کہ اس تقشیم پر نیتر از و سے کام لوں اور نہ پیانے

ان کوتم پر میں اس طرح برابر نہ تقسیم کرسکوں کہ اس تقسیم پر نہ تر از و سے کام لوں اور نہ پیانے سے۔ اس کو چاہیے کہ وہ پانچ آ دھی آ دھی ہوتگلیں لے کر دوسری پانچ آ دھی آ دھی بوتگوں میں بھر دے (اس طرح پانچ پوری بوتگیں بن جا تھی گی اور دس پوری بوتگلیں تو موجود ہی تھیں اب کُل پندرہ بوتگلیں بھری ہوئی ہو جا تھیں گی اور پانچ خالی بوتگوں کا اضافہ دس خالی بوتگوں میں ہو کرگل پندرہ خالی بوتگیں ہوجا تھیں گی) اب ہرا کیک بیوی کو پانچ بوتگلیں بھری ہوئی اور پانچ خالی دے بیات بھری ہوئی اور پانچ خالی دے

و ہے۔

(۱۸۲) ایک شخص نے اپنی بیوی کے پاس ایک برتن دیکھا۔ جس میں پانی بھراہوا تھااس نے بیوی ہے کہا یہ جھے پلا دے اس نے انکار کر دیا تو اس نے صلف بالطلاق کیا کہ نہ تو اس پانی کو پی سکتی ہے اور نہ گراسکتی ہے اور نہ گراسکتی ہے اور نہ گراسکتی ہے اور نہ کوئی ایسی ہی صورت اختیار کر سکتی ہے (مثلاً یہ کہ کسی دوسر کے کو بلا دے) تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ برتن میں کوئی ایسا کپڑا ڈالا جائے جو یانی بی جائے پھراس کو دھوپ میں سکھالیا جائے۔

(۱۸۳) آیک شخص نے قسم کھائی (اور بیان کیا کہ) اس کی بیوی نے یہ پیام بھیجا ہے کہ میں تجھ پرحرام ہو پھی اور میں نے دوسر شخص سے نکاح کرلیا ہے اور میں تیرے لیے ضروری قرار دیتی ہول کہ تو میرے لیے میراخر چ بھیج اور میرے شوہر کا خرچ بھیج (یہ تیم اس طرح ضجع ہو عتی ہے ہول کہ تو میرے لیے میراخر چ بھیج اور میرے شوہر کا خرچ بھیج (یہ تیم اس طرح ضجع ہو عتی ہو کہ ایس غلام کواموال تجارت دے کر کہیں بھیجا اس کے بعد اس (باپ) کا انتقال ہو گیا اب اس شخص کے تمام ترکہ کی وارث اس کی بیٹی ہوئی اور غلام سے (چونکہ وہ اب اس کا مملوک ہو گیا) نکاح فنخ ہو گیا اور دوسر شخص سے نکاح کرلیا اب وہ یہ پیام بھیجتی ہے کہ مال میں میں کہی کوتی ہے کہ ال کے بارے میں کہی کوتی ہے کہاں کے بارے میں کہی کہی حوالہ کرنے کا تحکم نافذ کرے اس لیے نے شوہر کو بھی دلواتی ہے )

(۱۸۴) کسی کے دو بیویاں ہیں ان میں ہے ایک بالا خانہ میں ہے اور دوسری نیچ گھر میں ہے شوہر نے سیڑھی چڑھنا شروع کیا تو دونوں بیویوں نے اپنے اپنے پاس آنے پراصرار شروع کر دیا۔اس شخص نے قتم کھائی کہنہ میں اوپر چڑھ کر تیرے پاس آؤں گا اور نہ نیچے اتر کر تیرے پاس آؤں گا اور نہ اس جگہ اس ساعت میں تھہروں گا تو چاہے کہ نیچے کے گھروالی اوپر چڑھ آئے اور اوپر دالی اتر کر اس کے پاس آجائے اب اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس کے ساتھ

ع ہے چلاجائے۔ ( ۱۸۵)اگراپنی زوجہ سے حلف کیا کہ میں تیرے گھر میں بورینہیں لاؤ نگا اور بچھ سے جماع بور سہ پر ہی کرونگا پھراس نے گھر میں جماع بھی کرلیا اور تتم بھی نہ ٹوٹی۔ اسکی صورت یہ ہے کہ بوریہ کا سامان گھرمیں لے آئے اور کاریگر کو ملاکر گھر میں ہی بوریہ بنوالے اور اس پر جماع کرے۔ کھالف عِلمیۃ کی کہ اور ہاہ جود پائی کہ اور ہاہ جود پائی کہ اور ہاہ جود پائی کہ استعمال کروں گااور ہاہ جود پائی پر استعمال کی قدرت ہونے کے دن میں عنسل بھی نہ کروں گااور امام کے ساتھ جماعت کی نماز بھی فوت نہ ہونے دوں گا تو اس کوچا ہے کہ وہ امام کے ساتھ فجر کی اور ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھ کے لیاور بعد عصر جماع کرے جب سورج غروب ہوجائے تو فوراً غسل کرے اور امام کے ساتھ

(١٨٧) ايک شخص نے قتم کھائی کہ میں نے ایک ایسے (روزہ دار) شخص کودیکھا جو (ایک معجد میں) دومقتر بول کا امام بن کرنماز ادا کررہا تھا (نماز کے دوران میں) اس نے اینے داھنی طرف توجہ کی توالی قوم کودیکھا جوآ پس میں باتیں کرر ہے تھے (ان کی باتیں بھی سنیں ) تواس پر اس کی بیوی حرام ہوگئی اور اس کاروز ہ باطل ہو گیا اور دونو ںمقتد یوں کےکوڑے مار نے واجب ہو گئے اور مجد کو ڈھا دینا پڑا۔ بیابیا شخص تھا جس نے ایک ایسی عورت سے نکاح کرلیا جس کا شوہر غائب تھااوران دونوں مقتریوں نے شہادت دی تھی کہ دہ مرگیااوراس نے ہمارے سامنے ہیدوصیت کی تھی کہا*س کے گھر کومبحد* بنادیا جائے اور میخف مقیم اور روز ہے تھا۔ جب اس نے وا ہنی طرف التفات کیا تو دیکھا کہ وہ غائب شخص جواس کی بیوی کا شوہر تھا آ گیا اور بیلوگ تفتگو کر رہے تھے کہ عید کا جا ند ثابت ہو چکا ہے۔اس لیے آج یوم عید ہے اس کواس کی اطلاع نہیں تھی کہ شوال کا ہلال دیکھا جا چکا (اس لیےروز سے تھا) اور اس نے اپنی ایک جانب میں پانی اور کیڑے یرنا یا کی کانشان بھی دکھیلیا توعورت حرام ہوگئی خاوند کے آ جانے ہے اور روز ہ باطل ہوا بوم عید کے ثبوت سے اور نماز باطل ہوئی کپڑے برنا یا کی کے مشاہدہ سے اور ان دونوں آ دمیوں کواس لیے کوڑے مارے جائیں گے کہانہوں نے جھوٹی شہادت دی تھی اور مبحد کا تو ڑنا اس ليے ضروري ہوگيا كه وصيت غلط ہوگئي اور مالك كواس كا گھر مطے گا۔

(۱۸۸) ایک شخف کے پاس چھوار ئے انجیراور مشمش تھی جن کا مجموعی وزن ہیں رطل تھا۔اس نے قتم کھائی کہاس نے چھوار ہے فی رطل نصف درہم اور انجیر فی رطل دو درہم اور کشمش فی رطل تین درہم کے بھاؤ سے فر وخت کیے اس شخص کوگل کی قیمت ہیں درہم وصول ہوئی تو (اس کی قتم سچی ہونے کی بیصورت ہے کہ) اس کے پاس چھوار ہے چودہ رطل اور انجیر پانچ رطل اور کشمش ایک رطل تھا۔ (۱۸۹) ابو گریکی بن المبارک یزیدی کے بارے میں مبردسے مروی ہے کہ خلیفہ مامون الرشید نے ان سے کچھ پوچھا تو انہوں نے کہا: لاو جعلنی الله فداك یا امیر المؤمنین ۔ یعن نہیں اور مجھے اللہ مجھے آپ کے قربان کرے اسے امیر المؤمنین ۔ تو مامون پھڑک اٹھا اور بولا کہ اللہ نے کیسی عقل رساتم کوعطا فرمائی کوئی ' واؤ' کسی دوسرے موقع پر اس قدر احسن نہیں ہوگا جس قدراس موقع پر زیب دے رہا ہے اور ان کوانعام اور خلعت عطا کیا گیا (اگر لاکے بعد بغیر واؤ کے جعلنی الله ' [النے ] ہوتا تو بالکل اُلے معنے ہوتے تھے )۔

(۱۹۰) ابوالعینا کے بارے میں جمر بن کی نے بیان کیا کہ جم سے ابوالعینا نے ذکر کیا کہ جمھ سے فلفہ متوکل علی اللہ نے کہا کہ میں تم کو اپنا مصاحب بنانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ جمھ میں اس کی طاقت نہیں اور میں بیاس بنا پر نہیں عرض کر رہا ہوں کہ جمھے اس شرف کاعلم نہیں جو ضلیفۃ المسلمین کی مجلس کی رکنیت سے جمھے حاصل ہوگالیکن میں نے ایسا اس لیے عرض کیا کہ جمھ پر تو پر دہ پڑا ہوا ہور کہ جمل اندھا ہونے کی وجہ ہے دکھی مسکتا) اور ایسے محض کے اشارات بے کل ہول گے اور ایما شاہی اس سے محتلف ہوگا ہوسکتا ہے کہ اس کا کلام غیظ وغضب کے موقع کے مناسب ہواور آپ اس وقت خندہ پیشانی ہوں یا اسکا کلام مسرت و رضا کے موقع کا ہواور آپ چیس بجیس ہوں اور جب ان دونوں حالتوں میں جمھے کو امتیاز نہ ہوا تو ہلاک ہوسکتا ہوں متوکل نے کہا تم نے ٹھیک کہا اور جب ان دونوں حالتوں میں جمھے کو امتیاز نہ ہوا تو ہلاک ہوسکتا ہوں متوکل نے کہا تم نے ٹھیک کہا (ہماری خوثی بہر حال یہی ہے تم اپنے او پر ہماری مصاحب لازم ہی کراو ۔ میں نے عرض کیا (بسروچشم) ایسالز وم جیسافرض اور واجب کا ہوتا ہے تو جمھے کودس ہزار درہم صلاعطافر مایا گیا۔ (بسروچشم) ایسالز وم جیسافرض اور واجب کا ہوتا ہے تو جمھے کودس ہزار درہم صلاعطافر مایا گیا۔ (اوالا یہ کہ ہماری کو اپنا ندیم بنا کیں کاش میں نا بینا نہ ہوتا (اس کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے ) ابوالعینا نے من ابوالعینا ءواپا ندیم بنا کیں کاش میں نا بینا نہ ہوتا (اس کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے ) ابوالعینا نے من

مصاحبت کی صلاحیت ہے۔

(19۲) ابوالعینا کا ایک واقعہ ہم کو معلوم ہوا کہ انہوں نے عبداللہ ابن سلیمان سے اپنے وظیفہ مقررہ کی دیر سے طنے کی شکایت کی انہوں نے کہا کیا ہم نے فلاں (صیغہ دار مال) کو آپ کے کام کے لیکونہیں دیا تھا۔ ابوالعینا نے کہا اس مخص نے مجھے ٹال مٹول کر کے کانٹوں میں تھینج رکھا ہے انہوں نے کہا تم ہے ہی تو اس کو انتخاب کیا تھا۔ ابوالعینا نے کہا مجھے پراس کا بارنہیں ، الاجا

كركهاا گراميرالمؤمنين مجھےرؤيت ہلال اورمہروں كےنقوش ديكھنے ہےمعاف ركھيں تو مجھ ميں

سکتا۔ مویٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آ دمیوں کا انتخاب کیا تھا ان میں ہے ایک بھی صاحب سعادت نہ نکلا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کوزلزلہ نے آ پکڑا اور رسول اللہ تنگیر آئی نابی سرح کو کا تب منتخب کیا تھا وہ مرتد ہوکر کفار سے جاملا اور علی دلائو نے ابومویٰ اشعری کومنتخب کیا تھا۔ ابوموی نے علی دلائو ہی کے خلاف فیصلہ دیا۔

(۱۹۳) ایک وزیر نے کثرت کار کی شکایت کی تو ابوالعینا نے کہا خدا مجھے وہ دن ندد کھائے کہ آپ فارغ ہوں۔

(۱۹۳) ابوالعینا ہے کہا گیا: بقی من یُلقی؟ (لین کوئی الیا شخص باتی رہ گیا ہے جس سے ملاقات کی جائے؟) مطلب بیتھا کہ ابوالعینا ء نے اپنے زمانہ میں کوئی صاحب کمال نہیں چھوڑا تھا جس سے ملاقات نہ کی ہوتو ایک سائل نے بوچھا کہ کوئی الیا شخص باتی تو نہیں رہ گیا اُس نے لفظ یُلقی کھی جلا قات نہ کی ہوتو ایک سائل نے بوچھا کہ کوئی الیا شخص باتی تو نہیں رہ گیا اُس نے لفظ یُلقی ہی افظ یُلقی سے لفظ یُلقی سے ابوالعینا نے جواب دیا بعم فی البیر ۔ یعنی ہال کویں میں ۔ آئے گا اور ای کا قصد کر کے ) ابوالعینا نے جواب دیا تعم وار دیا سلمہ بن دینار میں کیا فرق ہے (لیمنی وونوں کے مرتبہ میں وہی فرق ہے (لیمنی وونوں کے مرتبہ میں وہی فرق ہے جواب دیا کہ وونوں کے مرتبہ میں وہی فرق ہے جوان دونوں کے دادا کے ناموں میں باعتبار قیمت سکہ فرق ہے (لیمنی جوفرق درہم اور دینار

(194) ابوجعفر محد بن جریر الطبر ی کے بارے میں ابن المحز وق بغدادی کے غلام نے بیان کیا کے میرا آقامیری بہت عزت کرتا تھا اس نے ایک کنیز خریدی اور اس سے میرا نکاح کردیا۔ مجھے اس سے بہت محبت ہوگئی مگر اس کنیز کو مجھ سے اسی درجہ شدید بغض ہوگیا اور وہ مجھ سے بمیشہ بدگئی تھی اور اس حد تک معاملہ پہنچا کہ ایک دن اس نے مجھے تی سے جھڑکا میں نے غصہ سے یہ کہد دیا کہ تجھ پر تین طلاق اگر تو نے جیسے الفاظ سے مجھے مخاطب کیا میں بھی اسی قتم کے الفاظ سے مجھے مخاطب کیا میں بھی اسی قتم کے الفاظ سے مجھے مخاطب نہ کروں میر نے کل نے تیرا مزاج بگاڑ دیا (وہ عورت بڑی چالاک اور ذبین تھی اس نے فوراً کہا تجھ پر جدا کرنے والی تین طلاق (اب اگر وہ کی خاص کی جہ سے طلاق (اب اگر وہ کی خاص کی ہتا ہے تو اس صلف کی وجہ سے طلاق ہو جاتی گیا ور نہیں مجھ نکا کہ اسے کیا جواب دوں اس طلاق ہو جاتی ہے وجات کیا اور نہیں مجھ نکا کہ اسے کیا جواب دوں اس

اندیشہ سے کہ اگر میں نے اس کو وہ ہی کہ دیا جواس نے کہا تو اس سے طلاق واقع ہوجائے گی۔ تو میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے ابوجعفر طبری کے پاس پہنچا اور ان کوسب قصہ سایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے سے الفاظ کہہ دے کہ تجھ پر تین طلاق اگر میں تجھے طلاق دیدوں تو ان ہی کلمات سے اس کو بھی خطاب ہو جائے گا اور تیری قتم پوری ہو جائے گی اور اس پر طلاق نہیں پڑے گی اور ایسی قسموں کو اب مت لوٹانا۔

( ۱۹۷ ) علی بن عیسیٰ الربعی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کنارہ ٗ د جلہ پر پیدل جارہے تھے کہ انہوں نے رضی اور مرتضٰی کوکشتی میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور ان دونوں کے ساتھ عثان بن جنی بھی تھے تو انہوں نے ان سے کہا دونوں شریفوں کا بیہ معامد تعجب خیز ہے کہ عثان تو ان کے درمیان بیٹھا ہواور علی اُن سے دور کنارے پر پیدل جار باہو۔

(۱۹۸) ابوالوفا ابن عقیل کے بارے میں از ہر بن عبدالوہاب ہے منقول ہے کہ ایک شخص نے ابن عقیل ہے آ کر کہا کہ میں جب بھی نہر میں خواہ دوغو طے لگاؤں یا تین مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ پانی میر ہے سرے او پر ہوگیا ہے اور میں پاک ہو گیا ہوں اب میں کیا کروں۔ انہوں نے جواب دیا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دے آ پ سے پوچھا گیا کہ یہ آ پ نے کیے فر مایا؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ رسول القدی فی نفر مایا کہ تین سے کوئی باز پر سنہیں ہے۔ بچ سے جب تک بالغ نہ ہوجائے اور ہوخون سے جب تک جاگ نہ جائے اور مجنون سے جب تک ہوش میں نہ آ جائے اور جوخص نہر میں غوط لگائے ایک مرتبہ یا دوم تبہ یا تین مرتبہ اور پھر بھی وہ یہی خیال کرے کہ اس کا خسل نہیں ہواتو وہ مجنون ہی ہوسکتا ہے۔

(199) ابرائیم بن وینار کہتے ہیں کہ مجھ ہے ابن عقبل نے بیان کیا کہ مجھے اطلاع پنچی کہ سلطان محمد بن علی بغداد پنچنے والے ہیں۔ میں ملاقات کے لیے جب پہن مرتکلا اورایک ٹیلہ پر جو اُن کے راستہ پر تھا بیٹھ گیا جب وہ پننچ گئے تو میرے بارے میں مقر بین ہے پوچھا کہا گیا کہ یہ ابن عقبل ہیں تو سواری کو چیھے بنا کر انرے اور میرے ساتھ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ ہے ملاقات کو میراول چا بتا تھا اور طہارت کے بعض مسائل مجھ سے دریا فت کیے پھراپنے خادم سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہول کر لیجئے میں نے بہا فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوائی منین نے بہا کی صفر ورت نہیں کے وکھ ایم المؤمنین نے مجھے کی کا حاجمتند نہیں رہنے دیا تا لیے میں کی محمد بالکل ضرورت نہیں کی وکھ المیر المؤمنین نے مجھے کی کا حاجمتند نہیں رہنے دیا تا لیے میں کی

کا عطیہ قبول نہیں کرتا۔ جب میں اپنے مکان پر واپس آ گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک خادم خلیفہ میرے پاس مال لے کرآیا خلیفہ کے پاس سے اور میرے اس فعل کا خلیفہ کی طرف سے شکر بیادا کیا اور میں سلطان محمیلی ہے اٹکار کے وقت جانتا تھا کہ وہاں وہ خص موجود ہے جو جملہ حالات سے خلیفہ کو باخبر کرنے کی ضدمت پر متعین ہے۔

( • • ٢ ) اور ہم کو ابن عقیل کا ایک میقصہ پنچا ہے کہ وہ ایک دن نماز جمعہ ہے رہ گئے تو لوگ ان کے پاس بہت منظر آئے تو کہا کہ میں نے صند وقول کے پاس نماز پڑھی ہے اس طرح پھر ایک مرتبہ جمعہ کی نماز سے رہ گئے تو جب لوگوں نے اس پر توحش کا اظہار کیا تو کہا کہ میں نے منارہ کے قریب نماز پڑھی اور (حقیقت سے ہے کہ انہوں نے اپنے گھر پر ظہر کی نماز پڑھی تھی) صند وقول سے مرادا پنے گھر بی کا منارہ تھا۔

(۲۰۱) بعض فقہاء کے بارے میں منقول ہے کدا یک شخص نے ان سے سوال کیا کہ جب میں اپنے کپڑے اتار کر اور نہر میں داخل ہو کرغنسل کروں تو قبلہ کی طرف توجہ کروں یا کسی دوسری طرف توجہ کروجوتم نے اتارے (اور کنارے پر کھے کہ کوئی ان کولیکر نہ بھاگ جائے )

المرب الم

## عابدول اورز امدول كي حكايات ذ كاوت

(۲۰۲) حضرت جنید سے مروی ہے کہ میں نے (اپ شیخ) سری تقطی سے سناانہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ طرطوں میں علت ذرب (دستوں کی بیاری) میں مبتلا ہو گیا تو قاری صاحبان میر سے پاس عیادت کے لیے آئے اورا یے بیٹھ گئے کہ جانے کا تصور بی نہیں۔ مجھان لوگوں کے بیٹھنے سے تکلیف ہور بی ہے۔ کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کیجے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ ہمیں عیادت کا ادب سکھاد یجئے۔

(۲۰۴۳) یوسف بن الحسین نے بیان کیا کہ مجھ نے کہا گیا کہ ذوالنون اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانح ہیں۔ میں نے (اس کے شوق ہے) مصر پہنچ کرایک سال ان کی خدمت میں گذارا پھر ان سے عرض کیا کدا ے استادیس نے آپ کی خدمت کی میراحق خدمت آپ پرواجب ہے اور مجھے کہا گیا کہ آپ اللہ کا اسم اعظم جانتے ہیں اور آپ مجھے بیجیان چکے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی اس کا اہل آپ نے نہ پایا ہو گامیں چاہتا ہوں کہ وہ آپ مجھے تعلیم کر دیں۔ بین کر ذ والنون خاموش ہو گئے اور مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے ان کے سکوت سے بیڈ بیجہ نکالا کہ وہ مجھے بتا دیں گے اس کے بعد چھ ماہ گذر گئے تو ایک دن میرے، پاس گھر میں ایک طباق لے کر آ ئے اور اس پرسر پوش تھا اور وہ ایک رو مال ہے بندھا ہوا تھا اور ذوالنون جیز ہ میں رہتے تھے کہنے لگے کہتم ہمارے فلاں دوست کو جانتے ہمو جو قسطاط میں رہتے ہیں میں نے کہاہاں واقف ہول فرمایا تو پیمیں ان کے پاس بھیجنا چاہتا ہول تم ان کودے آؤ۔ میں نے وہ رومال سے بندھا ہوا طباق لے لیا اور میں اس کو لے کرطویل راستہ پر چلتا ر ہا اورسو چتار ہا کہ ذوالنون جیسا شخص فلال شخص کے پاس مدید بھیج رہا ہے۔ ویکھنا تو جاہے کہ اس میں کیا ہے۔ میں صبر نہ کر سکا یہاں تک کہ مل پر پہنچ گیاو ہاں بیٹھ کر رومال کھولا اور ڈھکنا اٹھایا تو اس میں ایک چو ہاتھا جوطباق ہے کود کر بھاگ گیا۔ میں اس واقعہ ہے بخت غصہ میں بھر گیا اور میں نے کہا کہ ذوالنون میرے ساتھ منخرا بین کرر ہاہے اور مجھ جیسے تخف کے ہاتھ جو ہا بھیجنا ہے اورای غصہ کی حالت میں واپس آ گیا۔ جب ذوالنون نے مجھے دیکھا تو میرے چبرے سے سب کچھ بمجھ لیا پھر کہاا ۔ احمق ہم نے تیراتج بہ کیا تھا۔ہم نے تیرے ہاتھ ایک چو ہاا مانت دیا تھا تو نے اس میں بھی ہمارے ساتھ خیانت کی تو تو کیاا یے حال کے ہوتے ہوئے میں اللہ کا اسم اعظم تیری امانت میں دے دوں۔ میرے پاس سے چلا جامیں آئندہ مختبے دیکھنا بھی نہیں جا بتا۔

المائن المائن

## عرب اورعلماء عربيت كے واقعات و حكامات

( ۲۰ ۴ ) ہم سے علی بن مغیرہ نے بیان کیا کہ جب نزار بن معد کی وفات کا وفت آیا تو اُس نے اپنے مال کواپنے بیٹوں پڑتھیم کردیا اور وہ چارتھے مصراور رسعہ اور ایا داور انمار اور کہا بیٹو! بیسرخ خیمہ جو چھڑے کا بناہوا تھا اور جو مال اس سے مشابہت رکھتا ہے وہ مصر کا ہے۔ اس لیے مصر کومصر

الحمراءكها جاتا تفااور بيسياه خيمه اورجو مال اس كے مشابہ ہے وہ رسيد كا ہے تو اس نے سياہ رنگ ك كلوزے لے ليے اى ليے ربيعه كوربيعة الفرس كها كيا اور بيخادمداورجو مال اس كے مشاب ہے وہ ایاد کا ہے اور اس خادمہ کامخلوط رنگ تھا جس میں سیا ہی اور سفیدی تھی تو ایاد نے اہلق گھوڑے لے لیے اور پیھیلی اور بیٹک انماری ہے جس میں بیاپنی نشست رکھے گا تو انمار نے اینے حصہ کی چیز لے لی اور بیٹوں ہے رہی کہااگر اشیاءموجود ہ کی تقسیم کے بارے میں تم میں اختلاف واقع ہوجائے توتم کو چاہیے کہ افعیٰ بن الافعیٰ جرہمی سے فیصلہ کر الو۔ (مذکورہ بالا قبضہ ابن الافعل جرہمی کے فیصلہ کے بعد عمل میں آیاتھا ) جب نزار کا انتقال ہو گیا تو ان بھا ئیوں میں اختلاف واقع ہوا توانہوں نے افعیٰ کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرنے کا ارادہ کیا اور افعیٰ نج ان کا بادشاہ تھا۔ بیسب روانہ ہو گئے ۔ دورانِ سفر میں مضر کی نظرا یک قطعهٔ نرمین پریزی جس میں کسی جانور نے گھاس چری تھی تو کہا کہ جس اونٹ نے یہاں گھاس چری ہے وہ کا ناہے۔ربیعہ نے کہا اوروہ ٹیڑھا بھی ہے ( یعنی ایک کروٹ پر جھک کر چاتا ہے ) اور ایاد نے کہا کہ اس کی ہم کئی ہوئی ہےاورانمارنے کہا کہوہ بدکا ہواہے۔ان لوگوں نے تھوڑا ہی راستہ قطع کیا تھا کہ اُن کوایک شخص ملاجس کی سواری کا اونٹ کھویا گیا تھا۔اس نے ان ہےاس کے بارے میں پو چھا تومفرنے کہا کیاوہ کانا ہے۔اس نے کہالاں۔ربیدنے کہا کیاوہ ٹیر ھابھی ہے؟ اُس نے کہالاں۔ایاد نے کہا کیا ابتر یعنی بغیر دم کا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انمار نے کہا کیا وہ بد کا ہوا ہے اس نے اس کی بھی تقىدىق كرتے ہوئے كہا كەدالله بيرب صفات ميرے ادنٹ كى ہيں مجھے بتاؤ كەدەكبال ہے تو ان سب نے اس سے تم کھا کر کہا کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔وہ ان کولیٹ پڑااور کہنے لگا کہ میں تمہیں کیے بچاشمجھوں جب کہتم نے میرے اونٹ کی تمام علامات بیان کر دیں اور ان کے پیچھے لگار ہا یہاں تک کہ جب یہ نجران پہنچ گئے اور افعلی جرجمی کے یہاں جا کر اترے تو اس اونٹ والے بڈھےنے بادشاہ کو یکارکر کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ میر ااونٹ لگا کیونکہ انہوں نے مجھ سے اس کی تمام علامات بیان کی ہیں چر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔افعیٰ نے ان سے کہا کہ جبتم نے اس کودیکھانہ تھا تو اس کی صفات کیے بیان کیس بتومضرنے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک ست کی گھاس جرتا چلا گیا اور دوسری طرف کی گھاس کونہیں چھیڑا میں نے اس سے سمجھا کہ وہ کانا تھا۔ربیعہ نے کہا کہ زمین پر میں نے اس کے یاؤں کے ایک نشان کو پورامکمل

نشان پایا اور دومرانشان خراب اس سے میں سمجھا کہ وہ اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ ہے ایک پاؤں زمین پرسخت ڈالنا ہے اور اس کورگڑتا ہواا تھانے کی وجہ سے فراب کر دیتا ہے اور ایا دنے کہا کہ میں نے اس کی مینگنیوں کومجتمع اور اکٹھاد یکھا۔اس سے میں سمجھا کہاس کی دُم کٹی ہوئی ہے اور اگر وہ وُم والا ہوتا تو اُس کے وُم ہلانے ہے مینگنیاں متفرق ہو جاتیں اور انمار نے کہا کہ میں نے ویکھا کہ زمین کا ایباحصہ جہاں گھاس خوب گنجان ہے وہاں ہے کچھکھائی گئی پھر دوسری ایسی جگہ کی گھاس کھائی گئی جواس سے خراب اور بدر جگہ ہے جہاں کم گھاس ہے میں اس سے سمجھا کہ وہ بد کا ہوا ہے۔ (ورنہ اچھی جگہ سے کھا تار ہتا ) افعیٰ نے ان لوگوں کا بیان من کر بڈھے سے کہا کہ ان لوگوں ہے تیرےاونٹ کاتعلق نہیں ہے کہیں اور جا کر تلاش کر \_ پھران ہے یو چھا کہتم کون ہوتو ان لوگوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا اس نے ان کومرحبا کہا پھر بولا کہ باوجوواس قد رفہم وذ کا ء کے جس کومیں دیکھے چکا ہوں پھر بھی تم کومیرے نصلے کی کیسے احتیاج ہوئی؟ پھران کے لیے کھانا اورشراب منگائی گئی جب وہ طعام وشراب ہے فارغ ہوئے تومفزنے کہا کہ آج تک میں نے الیع عمدہ شراب نہیں دیکھی اچھا ہوتا کہ بیقبر پر لگے ہوئے انگور کی نہ ہوتی اور رہیعہ نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا اعلیٰ گوشت نہیں دیکھا کاش کہ وہ جس بکری کا ہے وہ کتیا کے دودھ سے نہ پرورش کی جاتی اورایاد نے کہا کہ میں نے آج تک ایساصاحب مروت وشرافت نہیں دیکھا کاش وہ ای باپ کا بیٹا ہوتا جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور انمار نے کہا میں نے آج بک ایسی روٹی نہیں دیکھی کیاا چھا ہوتا کہاں کو حا کضہ عورت نہ گوندھتی اورافعلٰ نے ایک فخض کوان پرمتعین کردیا تھاجوان کی ہاتوں پر کان لگائے رکھے اس مخص نے ان کی پوری گفتگواس کوسنا دی ہادشاہ نے اس کے بعد ناظم شراب خانہ کوطلب کر کے اس سے پوچھا کہ جوشراب تم نے اب مہیا کی تھی وہ کس طرح حاصل کی گئی ہے؟اس نے کہا کہ بیاس انگورسے بنائی گئی ہے جو آپ کے والد صاحب کی قبر پرلگا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت اس سے زیادہ نفیس شراب موجود نہ تھی اور بادشاہ نے بکری کے بارے میں چرواہے ہے تحقیق کی تو اس نے اقرار کیا کہ ہم اس کو کتیا کا دودھ بلایا کرتے تھاور بکر بول میں اس سے فربداورکوئی بکری نہ تھی اس لیے اس کوؤ کے کیا گیا۔ پھرا پے محل میں جا کر بادشاہ نے اس کنیز ہے سوال کیا جس نے آٹا گوندھا تھااس نے بتایا کہ وہ حائضہ ہے۔ پھراپی مال کے پاس پہنچا اور اپنے باپ کے بارے میں اس سے تفتیش کی تو اس

الماتف علمه علمه المحالة المحالة علمه المحالة علم المحالة علم المحالة علمه المحالة علم المحا

نے بتا دیا کہ وہ ایسے بادشاہ کے ماتحت تھی جس کے اولا رنہیں ہوتی تھی اس لیے مجھے اس بات ہے بری گرانی تھی کہ اس کے بعد حکومت کا سلسلہ منقطع ہوجائے گا۔ تو میں نے اپنے نفس پر ایک ایے مخص کوقدرت دے دی جو ہمارے یہاں مہمان ہوا تھااس نے جماع کیا جس نے اس سلطنت کا وارث پیدا ہوا اس تحقیق کے بعد با دشاہ ان کی ذکاوت پر جیران ہو گیااور پھران کے پیچھے اس مخص کولگایا جس نے ان کی با تیں سی تھیں کہ ان سے جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کی وجہ دریافت کرے۔ چنانجیاں شخص نے مل کران سے گفتگو کی تو مفنر نے کہا کہ بیشراب اس انگور ہے بنائی گئی جوقبر پرلگا ہواہے مجھے ایے معلوم ہوئی کہ شراب کا خاصہ ہے کہ جب پی جاتی ہے تو (سرورلاتی ہے)اورغم زائل ہوجاتا ہےاوراس کااڑ میں نے اس کےخلاف پایا جب اس کو پیاتو ول رغم كاغلبه ہوگيا۔ربيدنے كہا كديہ بات كديہ گوشت الى بكرى كامے جوكتيا كے دودھے پالی گئی ہے جھے کواس وجہ سے معلوم ہوئی کہ بھیز بحری اور دوسرے اقسام حیوانات کا گوشت نیجے اور چربی او پر ہوتی ہے بجز کتے کے کہ اس کا گوشت او پر اور چربی نیچے ہوتی ہے تو میں نے اس میں کتے کی پیغاصیت د کھے کر مجھ لیا کہ بیالی بحری کا گوشت ہے جس کو کتیا کا دودھ پلایا گیاہے اوراس سے گوشت نے پیرخاصیت حاصل کی اور ایا دنے کہا کہ بیربات کہ باوشاہ اپنے اس باپ کا بیٹانہیں ہے جس کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے میں نے اس طرح معلوم کی کہ اس نے ہمارے لیے کھانا تیار کرایا مگرخود ہمارے ساتھ نہیں کھایا میں اس سے سمجھا کہ بیاس کی طبعی حالت اس کے باپ جیسی نہیں ہے کیونکہ وہ الیانہیں کیا کرتا تھا اور انمار نے کہا کہ یہ بات کہ روٹی حائضہ کے گوندھے ہوئے آئے کی ہے میں ایسے تمجھا کہ روٹی کو انگلیوں سے توڑنے ہے اس کے باریک ریزے ہوجاتے ہیں گراس کے نہیں ہوتے تھے میں اس سے سمجھا کہ اس کو حائضہ نے گوندھا تھا (اس لیے چڑیلی ہوگئ)اس شخص نے افعیٰ کواس تمام گفتگو ہے مطلع کیا اُس نے کہا پاوگ تو شیاطین ہیں (ان کوجلدرخصت کرنا جاہے) پھران کے پاس آیا اوران سے کہا کہ اپنی روداد سناؤ تو انہوں نے جو کچھان کے باپ نے وصیت کی تھی بیان کی اور جو کچھ باہم اختلاف واقع ہوا وہ بھی بیان کیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ جو مال سرخ خیمہ کے مشابہ ہے وہ مفز کا ہے ہے تو اس کے حصہ میں دیناراور سرخ رنگ کے اونٹ آئے اس لیے مصر کومصر الحمراء کہا گیا ہے۔ پھر کہااور جواموال ساہ قبہ کے مشابہ ہیں خواہ چو پائے ہوں یا اور پچھوہ ربعہ کا حصہ ہے تو

اس کوسیاہ رنگ کے گھوڑے دیئے گئے اس لیے اس کوربیعۃ الفرس کہا گیا اور جو مال اس خادمہ کے مشابہ ہوجس کے رنگ میں سفیدی اور سیا ہی ہے وہ ایاد کا ہے تو اس کے حصہ میں اہلت گھوڑے اور گائے بیل آئیاور انمار کے حق میں درہموں اور زمین کو تجویز کیا گیا اس کے بعد سے لوگ والیس آگئے۔

(۲۰۵) (مقولہ مؤلف) جاننا چاہیے کہ عرب بطور ضرب المشل صاحب ذکاوت کے لیے دَہاء کا استعمال کرتے ہیں: ادھی من قیس استعمال کرتے ہیں (دہاء کے معنی جودت رائے اور حذق کے ہیں) کہتے ہیں: ادھی من قیس بن ذھیو لینی قیس بن زہیر سے زیادہ برئی سمجھ رکھتا ہے۔ یقیس بن زہیر بن جس کا سروار تھا اور نہایت ذکی مانا جاتا تھا اس کا مقولہ ہے کہ چارا لیے ہیں جوجلد اُبل پڑتے ہیں۔ غلام مملوک جب خود مالک بن جائے اور باندی جب وارث بن جائے اور باندی جب وارث بن جائے اور باندی جب وارث بن جائے اور باندی جب اس کا تکاح ہوجائے۔

(۲۰۲) صعمی سے مروی ہے کہ عمر و بن معد یکرب ایک دن (مسلح اور سوار ہوکر) ایک قبیلہ میں پہنچے (جس سے عدادت تھی) تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ ابندھا ہوا ہے اور نیز ہ زمین میں گڑ ا ہوا ہے اور اس کا مالک ایک گڑھے میں قضا حاجت میں مشغول ہے انہوں نے اس کو لاکارا کہ ا پیے ہتھیار سنبعال میں مجھے قتل کروں گا۔اس نے یو چھا کہتو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عمر و بن معد یکرب ہوں اس نے کہاا ہے ابوثو رتو میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے (پیہ کہال کی بہادری ہے) کہ تو گھوڑے کی پشت پرسوار ہےاور میں کنویں کے اندر ہول (مردانگی یہ ہے کہ ) تو جھ سے بیع ہد کرے کہ مجھے تو اس وقت تک قتل نہیں کرے گا جب تک میں اپنے گھوڑے کی پیٹھر پرسوار نہ ہو جاؤں اور اپنے ہتھیار نہ سنجال لوں عمر و بن معد یکرب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بیقول دے دیا کہ میں اس کواس وقت تک قتل نہیں کروں گا جب تک گھوڑے پر سوار نہ ہوجائے اور اپنے ہتھیار نہ سنجال لے تووہ اس جگہ سے نکلا جس میں قضا حاجت کے ليے بیشا تھا اور اپنی تلوار کو نیام میں کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ نہ میں گھوڑے پرسوار ہوں گا اور نہ تجھ ہے قبال کروں گا۔اگر تو عہد تو ڑنا حیاہتا ہے تو تو جان (اور تمام عمرع ہد شکنی کے داغ کومنہ پرلگائے چرنا)اس کے بعد مجھے ایک تحض کوچھوڑ نااور والیس آنام المیں نے اس سے براحیلہ بازنہیں ویکھا۔

(٢٠٤) ابوعاتم اصمعي كتے بيں كہ بم سے بن عزرك ايك شخ نے بيان كيا كہ بوشيان نے بن العنمر کے ایک شخف کوقید کرلیا۔اس نے ان ہے کہا کہ میں اپنے خاندان والوں کے پاس قاصد بھیجنا جا ہتا ہوں تا کہوہ میرا فدیدادا کر دیں۔انہوں نے کہابشر طیکہ قاصدے جو گفتگو کرنا ہووہ ہمارے سامنے کرو۔ پھروہ قاصد کولے آئے۔اس نے قاصد سے کہا کہ میری قوم سے جاکر کہنا كه: ان الشجر قد ا ورق يعنى در فتول بريخ آ گئے۔ و ان النساء قد اشتكت يعنى اور عورتیں بیار ہو کئیں (بدوہ ترجمہ ہے جو سننے والے ظاہر معنے کے اعتبار سے بچھیں گے ) پھر اس قاصدے یو چھا کروسجھتا ہاس نے کہا ہاں مجھتا ہوں۔اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے یو چھا کہ بیکیا ہے۔ تواس نے جواب دیا کہ بیرات ہے۔ کہنے لگا مجھے اطمینان ہو گیا کہ تو مجھتا ہے (ول کی بات میتھی کداب بیاطمینان ہو گیا کہ بے وقوف ہے جو کلمات میں کہوں گا وہ میرے مقعد پرمطلع ہوئے بغیرضرور پہنچادےگا)اب تو روانہ ہو جااور میرے متعلقین سے سے کہدو کہ "میرے بھورے اونٹ کی پشت سے بوجھ اتارلو (متبادر معنے سے ہیں کہ اس کوفر وخت کر کے میرے فدید کی رقم کا انتظام کرو) اور میری سرخ رنگ افٹنی پرسوار ہوجاؤ اور حارشہ سے میرے معاملہ میں پوچھو۔قاصدیہ پیغام لے کرقوم کے پاس پہنچ گیا۔قوم نے حارثہ کو بلالیا (بدوہاں کا ایک ذہین شخص تھا) اس کے سامنے قاصد نے پوری بات بیان کر دی حار شہنے قوم سے تنہائی میں بیان کیا کہ: ''ان الشجر قد اور ق' ےاس کی مرادیہ ہے کہ قوم ( بنوشیان ) مسلح مو چکی ہے (جب کہ کوئی شخص مسلح ہو جائے تو کہا جاتا ہے اور ق الرجل اور اس کا بیکبنا کہ ان النساء قد اشتكت كا (يهال اشكت كمعن ياربوكني كنبين بي بلكه) يمطلب بك انہوں نے جنگ کے لیے شکافراہم کر لیے ہیں (شکایانی کے چھوٹے مشکیزے کو کہتے ہیں)اور اس کے اس اشارے سے کہ بیرات ہے بیمراد ہے کہ بیتم پر رات کی طرح یا رات کو چھا جائیں گے اور اس کا بیکہنا کہ: عوو اجملی اس کا مطلب بیہ ہے کہتم سب صمان سے کوچ کر جاؤ (صمان اس گاؤں كا نام ب) اور اس كا يه كمنا كه : او كبوا ناقتى الحمراء: اس ساسكى مرادیہ ہے کہتم جلد میدان کی طرف نکل جاؤ (جہاں کی سرخ گھاس ہے) جب بیہ مطلب انہوں نے سمجھ لیا تو سب اینے مکانوں سے نکل گئے پھر جب قوم نے حملہ کیا اورلوگ وہاں پہنچے تو وہاں ان کوایک بھی نہ ملا۔

(٢٠٨) مؤلف كتاب كہتے ہيں كه مجھے ابن الاعرابي سے يد حكايت كينچى كر قبيله طے نے عرب كايك جوان كوقيد كرليا تھا تواس كے باپ اور چھا پہنچة تاكه فديد كرأے لے جائيس توان لوگوں نے ان دونوں سے قم بڑھانے کے لیے جھگڑ ناشروع کر دیاوہ ان کوجورقم دیناجا ہتے تھے بیلوگ اس پرداضی نہوئے تواس کے باپ نے (بیٹے کے سامنے)ان سے کہانہیں قتم ہےاس ذات کی جس نے فرقدین کو ( دوستاروں کے نام جوا کٹھے رہتے ہیں ) پیدا کیا جو شیح اور شام جبل طے پرطلوع رہتے ہیں جو کچھ میں دینا چاہتا ہوں اس پر کچھ بھی نہ بڑھاؤں گا'' پھر دونوں واپس آ گئے اور پھر باپ نے چیا ہے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے کانوں میں ایسی بات ڈال آیا ہوں کہ اس میں سمجھ ہےتو نجات کی راہ نکال لے گا۔اس پرزیادہ وقت نہیں گذراتھا کہ وہ ان ہے آ ملااور ا یک حصہ انکے اونٹوں کا بھی ہنکالایا۔ باپ نے اسکویہ بات سمجھائی تھی کہ سفر میں فرقدین کا خیال رکھنا کہ بید دنوں ستارے آج کل اس پرطلوع ہورہے ہیں اور اس سے غائب نہیں ہوتے۔ (٢٠٩) ابن الاعرابي نے جمیں بید حکایت سائی جوان کوان کے مشائخ ہے معلوم ہوئی تھی کہ قبیلہ بن تمیم میں کا ایک مخص تھا جس کے ایک خوبصورت بٹی تھی اور میخص غیر تمند تھا۔اس نے اپنے مکان میں ایک کمرہ بنوا دیا جو بٹی اور اس کے شوہر کے لیے خاص کر دیا تھا۔ بیشوہراس کے خاندان میں کا تھا یعنی اس لڑکی کے چھا کی اولا دمیں سے تھا۔اب بیرحال پیش آیا کہ قبیلہ کنانہ کے ایک نو جوان کا اس کمرہ کی جانب گذر ہوا اس کی نظر اس لڑکی پر اورلڑ کی کی نظر اس پر پڑی اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسر ہے کی شدید محبت پیدا ہوگئی اس نو جوان کا اس تک پہنچنا کسی طرح ممکن نہیں تھا تو اس نے (اظہار محبت اور پیغام کے لیے) بیصورت نکالی کدایک شعر بنایا اور قبیلہ کے ایک بچے کوسکھایا اور اس کو بیسمجھایا کہ کھیلنے کے حیلہ ہے تو اس گھر میں چلا جا اور اس شعر کو اس طرح پڑھتے رہنا کہ ند سرکواو پر اٹھانا اور نہ کسی سے مخاطب ہوکر پڑھنا اور نہ کسی کی طرف اشارہ کرنا تو لڑ کے کوجس طرح سمجھا یا تھااس نے اسی طرح کیاا وراس لڑکی کا شو ہرا یک دودن کے بعد ایک سفرکاع م کے ہوئے تھالا کے نے یشعر پر ھناشر دع کیا:

لنحى الله من يلطى على الحب اهلة و من يمنع النفس اللجوج هواها (ترجمه) (خدابراكر) المخفى كاجومجت براال مجت كوبراركاتا باوركون فخف بجونفس ريص كواس كى خوابش بدرك سكى)

الاکے جب بیشعر سناتو سمجھ گئ اور بیشعرکہا۔ الا اتما بین التفرق لیلہ و تطعی نفوس العاشقین مُناها (ترجمه) خبردارره! جدائی کی صرف ایک رات باتی ہے ( کیونک شو برسفر میں جانے والا ہے ) اور عاشقوں کے نفوس کوان کی تمنا کیس دی جا کیس گی۔

ماں نے سناتو وہ سب کھی ہجھ کی اوراُس نے بیشعر کہا:

الا انما تعنون ناقةً رحلِكم فمن كانَ ذانوق لَديه رعاها ( رجمہ )ارے تم نے کوچ کرنے کے لیے ناقہ کی نیت کر رکھی ہے لیکن جوناقہ کا مالک ہے وہ اس کے پاس ہی اس کی ممہداشت کرتا ہے۔

باب نے بھی سااورسب کھی جھے گیا۔اس نے بیشعرکہا:

فاتًا سنرعاها و نواتق قيدها و نظرد عنها الوحش حين أتاها ( ترجمہ ) ہم اس کوچ ' نیں گے اور اس کی تکہداشت کڑی کر دیں گے اور جو وحثی اس کے قریب آئے گا اس کو بھادیں کے۔

شوہرنے میمی بیاشعاری لیے اور سب واقعہ مجھ گیا تواس نے بیشع کہا:

سمعتُ الذي قُلتم فها انا مُطلِقٌ فتاتيكم مهجورةً لبلاها! (ترجمه) جو پچوتم سب نے کہاوہ میں نے س لیا میں اس کوآ زاد کیے دیتا ہوں تا کہ وہ عورت چھوڑی ہوئی بن کر اپنااہ کے باعث تہارے پاس آ سکے۔

چنانچیشو ہرنے طلاق دے دی اور اس نوجوان نے اس کے پاس اپنارشتہ بھیج دیا اور مہر پر راضی کرلیا پھراس سے نکاح ہوگیا۔

(۱۱۰) على نے ہم ہے ذكركيا كه ايك مرتبه جب ہم بعره ميں تقے قوشد يدكري يا ي اور ہوابند مقى تواكي اعرابى سے كہا كيا كرتمهارى مواؤل كوكيا مواتواس نے كہارك كئ كويا كچھلوكول كى باتیں کان لگا کرس رہی ہے۔

(۲۱۱) ہم سے رہے نے بیان کیا کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ ایک دیہاتی مخص نے ایک قوم کے سامنے کوڑے ہوکراپی حاجت کا اظہار کیا اور کہا خداتم پر رحم کرے میں مسافر ہوں اور سفر کی صعوبت میں گرفتار ہوں اللہ اس شخص پر رحمت کرے جس کو وسعت دی گئی اور اس نے کسی حاجت مند کے ساتھ اچھاسلوک کیا تو اس کوایک آ دمی نے ایک درہم دیا تو اس نے اس سے کہا خدا تجھے اجرعطا کرے بغیراس کے کہ (پہلے ) تجھے کی تکلیف میں ڈالے۔ (۲۱۲) ابن الاعرابي سے منقول ہے كه ايك عربي ويهاتى نے اپنے بھائى سے كہا كه كياتم دودھ کی چھاچھ بغیر کھنکارے ہوئے لی سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ دونوں نے اس شرط پرایک رقم طے كرلى جب اس نے پياتو كلے ميں تكليف موئى تو أس نے ( كھنكھارنے كى تركيب نكالى اور) كها: كبش املح و نبت اقبح و انافيهااسجح (ان كلمات عدم مقد مقصور تبيل معن يه بيل میندهاچیت کبراہےاور گھاس خراب ہےاور میں اس میں زمی اختیار کررہا ہوں مقصود کھنکھار کا بدل ح كوينانا ہے) بھائى نے كہا تو كھنكھارر ہا ہے تواس نے كہا: من تنحنح فلا افلح (جو تھنکھارے گاوہ نفع میں نہ رہے گا۔ایسے الفاظ سے جواب دیا کہ پھرکھنکھار پیدا ہوگئی )۔ (۲۱۳) ابراہیم بن المنذ رالحزامی نے بیقصد شایا کدایک دیہاتی صحرائی عرب کے باشندوں میں سے ایک شہری کے یہاں آیا اس نے اس کوانے یہاں بطورمہمان ظہرایا۔اس کے پاس بہت مرغیاں تھیں اور اسکے گھر والول میں ایک بیوی اور اس سے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ بیہ شہری میزبان بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی ہے کہا آج ناشتہ کے لیے مرغی بھون کر لے آ نا۔ جب ناشتہ تیار ہو کر آ گیا تو میں اور میری بیوی اور دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیاں اور وہ اعرابی سب ایک خوان پر بیٹھ گئے ہم نے وہ بھنی ہوئی مرغی اس کے سامنے کر دی اور کہا آپ ہارے درمیان اسے تقلیم کردیجے ہم نے اس سے مننے اور خداق کے لیے ایسا کیا تھا۔اس نے كہاتقسيم كرنے كاكوئي احسن طريق تو ميں نہيں جانتاليكن اگرتم ميرى تقسيم پر راضى ہوتو ميں سب رِتقیم کرنے کو تیار ہوں ہم نے کہا ہم سب راضی ہیں۔اب اس نے مرغی کا سر پکڑ کر کا ٹا اور وہ مجھے دیا اور کہاراس (لیمنی سر) رئیس کے لیے پھر دونوں بازو کاٹے اور کہا دونوں باز و دونوں بیٹوں کے۔ پھر دونوں پنڈ لیاں کا ٹیں اور کہا اور کہا ساقین دونوں بیٹیوں کی پھر پیچھے سے دم کا حصہ کا ٹا اور بولا کہ عجز (لیتنی چوتڑ والاحصہ) عجوز (بڑھیا) کے لیے۔ پھر کہاز ور (لیعنی دھڑ کا پورا حصہ) زائر (مہمان) کا۔اس طرح پوری مرغی پر قبضہ کیا۔ جب اگلادن آیا تو میں نے بوی ے کہا کہ آئ یا فی مغیاں بھون لینا۔ پھر جب صح کا ناشتدا یا گیا تو ہم نے کہ اُنشیم کیجئے تو کہنے لگامیراخیال یہ ہے کہ آپ صاحبان کومیری شام کی تقسیم قابل اعتراض ہوئی ہم نے کہانہیں ایسا

MILLIAN SERVICE STATE OF THE WIND OF THE W

نہیں ہوا آپ تقسیم سیحے کہنے لگا جفت کا حساب رکھوں یا طاق کا؟ ہم نے کہا طاق کا۔ تو کہا ہم تر نہ سیہ ہوگا تو اور تیری ہیوں اور ایک مرفی اور سے تین ہو گئے ( یہ کہہ کر ) ایک مرفی ہماری طرف پھینک دی پھر کہا اور تیر سے دو بیٹے اور ایک مرفی پور سے تین ہو گئے ( یہ کہہ کر ) دوسری مرفی ان کی طرف پھینک دی ۔ پھر کہا اور تیری دو بیٹیاں اور ایک مرفی پور سے تین ہو گئے ( یہ کہہ کر ) تیسری مرفی ان کی طرف پھینک دی ۔ پھر کہا میں اور دوم غیاں پور سے تین ہو گئے اور خود دوم غیاں لے کر بیٹھ گیا۔ پھر ہمیں بید دکھ کر کہ ہم اس کی دوم غیوں کو دکھ رہے ہیں بولا کہتم لوگ کیا دکھ رہے ہو؟ شاید تھر ہمیں میری طاق والی تقسیم پینے کہ دوم غیوں کو دکھ رہے ہیں بولا کہتم لوگ کیا دکھ رہے ہو؟ جا اچھا تو شاید تہمیں میری طاق والی تقسیم پینے کہ مرفی ہوں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ ایا اور جفت کے حساب سے تقسیم سیجے ۔ یہ من کر پھر سب مرغیوں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ ایا اور بولے اور ایک مرفی چینک دی اور میں اور تین دی اور میں اور تین دی اور میں اور تین مرغیاں اپنے آگے رکھ لیں پھر آپ نے اپنا مند آسان مرغیاں اپنے آگے رکھ لیں پھر آپ نے اپنا مند آسان کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ تیر ابوا احسان تو نے ہی تو مجھاس تقسیم کی بجھ عطافر مائی ۔ کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ تیر ابوا ااحسان تو نے ہی تو مجھاس تقسیم کی بجھ عطافر مائی ۔

(۲۱۳) ابن الاعرابی ہے منقول ہے کہ ایک اعرابی سے سوال کیا گیاتم نے کس حال میں صبح گذاری تو اس نے کہا کہ اس حال میں کہ ہرشے کواپنے سے بھا گتا ہوا اور نحوست کواپی طرف

ہے آ تاہواد یکتاہوں۔

(۲۱۵) مہدی بن سابق نے جھ سے بیان کیا کہ ایک اعرابی ایک شخص سے ملنے کے لیے آیا اس شخص کے سام ابی کود کھ کران کو ایک اس شخص کے سام ابی کود کھ کران کو ایک اس شخص کے سام ابی کود کھ کران کو ایک حاور سے ڈھانپ دیا اعرابی نے بھی دیکھ لیا تھا وہ سامنے بیٹھ گیا اس شخص نے اعرابی سے کہا کہ قرآن کی پھھ آیات عمدگی سے سناؤ کے ؟ اس نے کہا ہاں سناسکتا ہوں۔ اس نے کہا تو سنا ہے۔ اس نے کہا ہوں۔ اس نے کہا تو سنا ہے کہا تو سنا ہے کہا تو سنا ہے کہا تو سنا ہے کہا ہوں کے در اس کی ضرورت نہ تھی کیونکہ تین تو جا در کے والی نے جو اب دیا کہ (اس کی ضرورت نہ تھی کیونکہ تین تو جا در کے سنچے (موجود ہی) ہے ( تین انجیم کو کہتے ہیں )۔

(۲۱۲) عیسیٰ بن عمر نے بیان کیا کہ ایک اعرابی کو بح بن کا والی (گورز) بنا دیا گیا۔اس نے وہاں کے سب یہودیوں کوجع کرلیااور کہاتم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ان لوگوں

نے کہا کہ ہم نے ان کوئل کر کے سولی پراٹکا دیا۔ بین کراس نے کہا پھرتو بیضروری بات ہے کہ تم نے اس کی دیت (خون بہا) ادا کی ہوگی؟ ان لوگوں نے جواب دیا '' نہیں' اعرابی نے کہا تو واللہ تم یہاں سے جانہیں سکتے جب تک اس کی دیت ندد ہے دو گے۔ تو جب تک ان سے دیت ندو صول کرلی جانے نددیا۔

(٢١٤) ابن قتيبه نے بيان كيا كه ابوالعاج حوالى بصره كا عامل (گورز) تھا اس كے ساشنے عيسائي هخص لايا گيا ابوالعاج نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بندار شهر بندار بتايا عامل نے كہا پھر تو تم تين ہواورا يك جزيد ديتے ہونيس خداكى قتم ايا نہيں ہوسكتا۔ اس سے تين جزيد وصول كيد

(۲۱۸) ان ہی ہے مردی ہے کہ اس کو تباہد کا حاکم بنایا گیا تو یہ منبر پر پڑھا اور بغیر خدا کی تھ و ثناء کے یہ کہنا نائر بھیجا ہے اور خدا کی تھ و ثناء کے یہ کہنا نشروع کیا کہ امیر المؤمنین نے تمہارے اس شہر پر مجھے حاکم بنا کر بھیجا ہے اور خدا کی قتم میں نہیں بچانوں گا کہ میہ موقع حق کا ہے یا نہیں۔ میدیرا کواڑ ہے میرے پاس ظالم آئے یا مظلوم میں تو وونوں ہی کواد ھیڑ ڈالوں گا۔ تو لوگ حقوق کے سلسلہ میں آپس میں ہی لین دین کر کے میگڑے نبٹالیا کرتے تھے گرکوئی مقدمہ اس کے پاس نہیں لاتے تھے۔

(۲۱۹) منقول ہے کہ ایک اعرابی نے عمر وہن عبید ہے آ کر کہا کہ میری اونٹنی چوری ہوگئی آپ
اللہ ہے دعا کر دیجے کہ وہ اس کو مجھے پھر دلوا دے انہوں نے دعا کی کہ' اے اللہ اس فقیر کی اونٹنی
چوری ہوگئی اور آپ نے بیارا دہ نہیں کیا تھا کہ وہ چوری جائے اے اللہ اس کواس کے پاس واپس
بھیج دیجے'' اعرابی نے کہا اے شیخ بس اب میری ناقہ گئے۔ اب میں اس سے ناامید ہو چکا ہوں
شیخ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ جب اللہ نے بیارا وہ کیا تھا کہ چوری نہ جائے پھر بھی
چوری ہوگئی تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اب وہ میری اونٹنی کو واپس کرنے کا ارا وہ کرے گا۔ اب وہ

(۲۲۰) حاجب بن زرارہ نے بارگاہ کریٰ میں حاضری کی اجازت چاہی تو حاجب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عرب قوم کا ایک (معمولی) شخص ہوں تو اجازت ل گئی۔ جب کسریٰ کے سامنے جاکر کھڑے ہوئے تو کسریٰ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میا تو نے ہی حاجب سے بیٹیس کہا تھا انہوں نے کہا میا تو نے ہی حاجب سے بیٹیس کہا تھا

کہ میں ایک (معمولی) شخص قوم عرب کا ہوں۔اس نے کہا پیٹک میں نے کہا تھا لیکن میں اس وقت بادشاہ کے دروازہ پر کھڑا تھا اس حال میں ان ہی کی طرح عام آ دمی تھا۔لیکن جب بادشاہ کے حضور میں بہنج گیا تو سردارین گیا کسریٰ نے کہا'' نے ہ' (بیایک فاری کلمہ ہے جس کے معنے ہیں ''خوب'' کسریٰ جب کسی سے خوش ہو کر'' نہ'' کہتا تھا تو اس کو انعام دیا جاتا تھا) اس کا منہ موتوں سے مجردیا جائے۔

(۲۲۱) جاحظ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک اعرابی ہے کہا کہ کیاتم اسرائیل کو ہمز کرتے ہو (ہمزے معنے اصطلاحاً تو ہمزہ کے اظہار کے ہیں گرلغت میں اس کے معنی تنی کے ساتھ گرانے یا جھٹکا دینے کے ہیں اور اسرائیل حضرت یعقوب علیتیں کا نام ہے) اعرابی نے کہا اگر میں ایسا کروں گاتو بہت برا آ دمی ہوں گا۔ پھراس نے پوچھا کہتم فلسطین کو جردیتے ہو (جرکے اصطلاحی معنی زیر کے ہیں اور لغوی معنی ہیں تھینچنا) اعرابی نے کہا پھرتو میں بڑا طاقتور ہوں گا۔ (۲۲۲) جاحظ سے یہ بھی منقول ہے کہ ابوصاعد شاعر نے غنوی کو ایک رقعہ لکھا جس میں یہ

(۲۲۲) جاحظ سے یہ بھی منقول ہے کہ ابوصاعد شاعر نے غنوی کو ایک رقعہ لکھا جس میں یہ اشعار تحریر کیے۔

رأیت فی النوم انی مالك فرسًا الله ولی نصیفٌ و فی كفی دنانیو (ترجمه) می نواب می دیکها كه می ایک گور سكاما لك مول اور میر سه پاس ایک شال ب اور میر سه باته مین ارسی سند مینارین .

فقال قوم لهم علم و معرفة رأيت خيراً و للاحلام تفسير (رأيت خيراً و للاحلام تفسير (رّجم) تواصحاب علم ومعرفت نے کہا تيراخواب بہت اچھا ہے اورخوابول کی تبير ہوتی ہے۔

اقصُصْ منامك فى دار الامير تجد تحقيق ذاك و للقال التباشِير (ترجم) تواپناخواب اميركى بارگاه يس بيان كرتواس كي حقيقت تحكول جائے گى اور (بيخواب الحجى فال ہے) اور فال ہے ا

غنوی نے بیرتعہ پڑھ کراس کی پشت پرتحریر کر دیا اَضغاثُ اَخُلام وَمَا نَخُنُ بِعَاوِیْلِ الآخلامِ بِعلِمِین (بیقر آن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ بیہے۔بیر پیٹان خیالات ہیں اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کاعلم بھی نہیں رکھتے )۔

(۲۲۳) ایک مخص نے ابوعثان مازنی کواہناایک شعرسنایا ادر پوچھا کہ آپ کے نز دیک بیکیسا

(CITY) (C

ہے؟ مازنی نے کہامیں یہ بھتا ہوں کہ تونے ایک عمل کیا ہے (عمل اصطلاح اطباء میں پیٹ سے مواد خبیثہ کوحقنہ وغیرہ کے ذریعہ سے نکالنے کی تدابیر کو کہتے ہیں ) اپنے پیٹ سے اس کو نکالنے ' کے لیے اگر تواسے چھوڑ دیتا تو مرض شک میں مبتلا ہوجا تا۔

(۲۲۳) منقول ہے کہ ایک اعرابی کشتی ہیں سوار ہوا۔ پھر اس کو پا خانے کی ضرورت ہوئی تو چلانے لگا۔ نماز۔ نماز۔ تو لوگوں نے کشتی کو کنارے کے قریب کر دیا۔ تو نکلا اور قضائے حاجت کی پھروالیس آ کر کہنے گئے (اپنی کشتی) لے جاؤتم پر بھی اس کے بعد بیدوقت آئے گا۔
(۲۲۵) ایک اعرابی نے چندلوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے نام پوچھے ان میں سے ایک نے کہا میرا نام ویش ہے (ویش کے معنی ہیں باندھنے والا) دوسرے نے اپنا نام منبع بتایا ایک نے کہا میرا نام شدید (منبع کے معنی ہیں روکنے والا) تیسرے نے اپنا نام شدید اس کے اعرابی من کر کہنے لگا کہ میں بجھے گیا تا لے تمہارے بی ناموں سے بنائے جاتے ہیں۔
(۲۲۲) ہشام بن عبدالملک نے ایک دن اپنے مصاحبوں سے کہا کون شخص ہے جو جھے ایس

را المراب المن المراب المن المنطقة المراب المنطقة المراب المنطقة المن

( ٢٢٧) ابوالعيناء صاعد كه درواز بي تراكر كور به و ي تو ان كواطلاع دى كئي كه وه نماز پر هد بي بي برخ در بي بي بي تو وا پس ہو گئے كه وير يك بعد دوباره آئے پھر يمي كہا گيا كه وه نماز پر هد بي بي ابوالعينا نے كہا برئي چيز ميں لذت ہوتی ہے ( بعنی نے نمازی معلوم ہوتے ہيں ) ۔

( ٢٢٨) حسن سے بوچھا گيا كه ايا م بيض ( بر ماه كى تير هو ين چودهو ين پندرهو يں تاريخ ) كه روز مستحب ہونے كى كيا وجہ ہا نہوں نے فر مايا ميں نہيں جانيا تو ايك اعرابي جو اُن كے طقه ميں بيش اُن اور ايك اعرابي جو اُن كے طقه ميں بيش اُن ايون ميں جانيا ہوں ' آپ نے بوچھا كه كيا وجہ جانے ہو؟ اس نے كہا كہ چاند كر بن بميشان بى ميں سے كى تاريخ ميں ہوتا ہے اور اللہ تعالى كو يہ بات پند ہے كه آسان پر

ایک اعرابی سلیمان بن عبدالملک کے دسترخوان پرشریک طعام ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ آ کے بردھانا شروع کر دیئے۔اس سے حاجب نے کہا کہ اپنے آگے سے کھاؤ۔اس نے کہا

جب کوئی امر حارث ہوتو اس زمانہ میں زمین میں اس کی خاص عبادت کی جائے۔

دوسروں برعیب لگانے والاخوداس میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بات سلیمان کو نا گوار گذری فر مایا کہ آئندہ اس مختص کو یہاں نہ آنے دیا جائے۔

(۲۲۹) ایک دوسرے اعرائی کوبھی سلیمان کے دسترخوان پرشرکت طعام کاموقع ملااس نے بھی آگے ہاتھ بوطائے تو حاجب نے اس سے کہا کہ اپنے قریب سے کھاؤ۔ اس نے کہا جوہزہ زار میں داخل کردیا گیااس کواختیار بھی دے دیا گیا سلیمان کواس کا جواب پیندآیااوراس کی حاجتیں بوری کردیں۔

(۱۳۰۰) ابن المد بر سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ شکار کے تعاقب میں ہارون الرشید اور عینی جعفر بن منصور کا بیٹا اور نفٹل بن رہتے وزیرا پنے خدام کی جماعت میں واغل ہو گئے۔ ان کی ایک فصیح زبان اعرائی سے ملاقات ہوئی ہیں گئی اس سے لیٹ پڑااس حد تک کہ اس کو یا ابن الزائیہ کہہ ویا لیعنی اے زنا کارعورت کے جیئے۔ اس نے کہا کہ تو نے کس قدرگندہ کلام کیا جھے کو معافی مانگنا چاہیے ورنہ اس کا مالی معاوضہ وینا چاہیے۔ تھے اس بات پر ان دونوں خوبصورت شخصوں کے فیصلہ پر رضامند ہونا چاہیے جو یہ ہمارے مابین نافذ کریں عینی نے کہا جمعے منظور ہے۔ دونوں نے اعرائی سے کہا کہ اس گائی کے بدلے میں اس سے دودا تک وصول کرلے۔ اس نے ان سے کہا کہا کہا گیا کہ اس گائی کے بدلے میں اس سے دودا تک وصول کرلے۔ اس نے ان سے کہا کہا کہا گیا گئی اور ایس جانہوں نے کہا تو یہ اور ایک ورہم چھوا نگ کا جو ایک درہم چھوا نگ کا جو ایک درہم چھوا نگ کا جو ایک درہم چھوا نگ کا جو تا ہوں کہ اور جو میر اتمہارے ذمہ واجب ہو وہ میں تمہیں بخشا ہوں۔ اس کے بعد بیسب ہنگی اور اس عمل مون کا تفریکی مشغلہ اس اعرائی کی با تیں بن گئیں اور اس عمل اعرائی کو بارون نے اور ان کے تمام دن کا تفریکی مشغلہ اس اعرائی کی با تیں بن گئیں اور اس

(۲۳۲) ایک اعرابی نے رمضان میں چودھویں رات کا جاند دیکھے کر کہا تو خودتو موٹا ہو گیا اور مجھے دبلا کر دیا (اس کی تجھے سزاملی ہے کہ ) خدانے مجھے دکھا دیا کہتوسل میں مبتلا ہو گیا (تیرے (CIM) (CIM)

سیدیں ای کے داغ ہیں )۔

(۲۳۳) ایک اعرابی نے عامل کو بددعادی کہ ضدا تجھ پرصادات ڈال دے (اسکی مرادصادوالے حروف ہیں) یعنی صفع (تھپڑ) اور صرف (یعنی صرف الدہر بمعنی گردش آیا م) اور صلب (سوی)۔

(۲۳۲) ایک اعرابی نے دعا کی اے اللہ جس نے جھ پرصرف ایک مرتبظلم کیا تو اسے جزاء خیر دے (کہ دوبارہ نہ کیا) اور جس نے جھ پر دومر تبظلم کیا تو جھے بھی جزادے اور اس کو بھی خیر دے (کہ دوبارہ نہ کیا) اور جس نے جھ پر دومر تبظلم کیا تو جھے بھی جزادے اور اس کو بھی دے اور جو تین مرتبظ کم کرے تو صرف جھے بی جزاد بیدے اسے نہ دہ بھئے۔

دے اور جو تین مرتبظ کم کرے تو صرف جھے بی جزاد بیدے اسے نہ دہ بھئے۔

دی اور جو تین مرتبظ کم کرے تو صرف جھے بی جزاد بیدے اسے نہ دہ بھئے۔

دی اور جو تین مرتبظ کم کی بیوی سے پوچھا کہ تبہاری ہنڈیا کی حوث مراد لے رہی تھی۔

جواب دیا اسکا خطیب خطید دینے کیلئے کھڑ امو دیکا ہے۔ اس سے ہنڈیا کا جوش مراد لے رہی تھی۔

جواب دیاا سکاخطیب خطبہ دینے کیلئے کھڑا ہو چکا ہے۔ اس سے ہنڈیا کا جوش مراد لے رہی تھی۔

(۲۳۲) ایک مرتبہ خلیفہ مہدی نے ایک عرب بڑھیا کے سامنے کھڑے ہوکر پوچھا کہ تو کس قبیلہ کے بیس حاتم قبیلہ کے بیس حاتم فبیلہ کے بیس حاتم جیسا شخص دوسر انہیں ہوا اس نے بلاتا مل جواب دیا وہی وجہ ہے جس کی بنا پر دنیا کے بادشا ہوں میں تجھ جیسا نہیں ہوا۔ مہدی کواس عورت کے ایسے فی البدیہ جواب سے جیرت ہوئی اہی کوانعام میں تجھ جیسا نہیں ہوا۔ مہدی کواس عورت کے ایسے فی البدیہ جواب سے جیرت ہوئی اہی کوانعام

عطاكيا كيا-

(۲۳۷) اصمعی نے بیان کیا کہ ایک اعرابی عورت ہے جس سے پہلے سے شناسائی تھی میں نے اس کے جیے کا حال پوچھااس نے کہاانقال ہو گیا اور خداکی تتم اس کے کم ہوجانے سے اللہ نے بچھے مصائب سے مامون کردیا پھریشعر پڑھا:

و کنتُ اخاف الدهر ما کان باقیاً فلمّا تولّی مات خوف من الدهر (ترجمه) اوروه جب تک زنده تفایش زباندے ڈراکرتی تفی اور جب اس نے پیٹے پھیری زباندے میراخوف جاتار با۔

(۲۳۸) ابن الاعرابی نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا''میں تنہارے سامنے علی جھٹڑ اور کماوید کا وسیار الاسلامان کی جھٹڑ اور کماوید کا وسیار لاتا ہوں تو اس سے کہا کہ تونے تو دوساکن جمع ہونا کلام کاعیب ہے )۔



الماجع المادة

اليے حيلوں كابيان جواہل ذكاوت نے اپنا كام نكالنے كيلئے استعال كيے! (۲۲۹) محمد بن سعد سے مروی ہے کہ ہر مزان اہل فارس میں سے تھاجب جلولا کا معاملہ ختم ہوا تویز د جرد (شہنشاہ فارس) حلوان ہے اصفہان کی طرف لکلا پھراصطح پہنچااور ہرمزان کوتستر کی طرف روانہ کیا۔ ہرمزان نے تستر کا انتظام کیا اور قلعہ بند ہوکر بیٹے گیا اوران لوگوں کا ابومویٰ نے محاصرہ کررکھا تھا بالآ خراہل قلعداس شرط پر باہرآ گئے کدان کے بارے میں حضرت عمر والنیز کے سواکسی اور کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔اس لیے ابومویٰ نے ہرمزان اوراس کے ساتھی بارہ سر داروں کواسیر کر کے حضرت عمر وانٹنؤ کی خدمت میں مدینے روانہ کر دیا۔ان لوگوں کے دیبا کے كيثرے تھے اور سونے كے چكے باند ھے اور ہاتھوں ميں سونے كئنگن پہنے ہوئے تھے۔ان كو ی ہیئت کے ساتھ مدینہ لا یا گیا تو لوگوں نے ان کو دیکھ کرتعجب کرنا شروع کر دیا۔ پھرلوگ ان کو لے کر حضرت عمر بالتیز کے مکان پر ہنچے تو وہ نہیں ملے۔ پھر آپ کولوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔اس پر ہرمزان نے فاری میں کہا کہ تمہارا بادشاہ کھویا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ حضرت عمر جالفظ سجد میں ہیں مجد میں جا کردیکھا کہ آپ سرے نیج جا درر کھے ہوئے سور ہے ہیں۔ ہرمزان نے یو چھا کہ کیا تمہارے بادشاہ یہ ہیں۔لوگوں نے کہا کہ ہمارے خلیفہ آپ ہی ہیں اس نے یو چھا کہ کیاان کا کوئی حاجب اور ٹکہبان نہیں ہے لوگوں نے کہاان کا ٹکہبان اللہ ہے۔ یہاں تک کہ ان کا وقت معین آ ہینچے۔ ہر مزان نے کہا مبارک بادشاہ ہیں (حضرت عمر طابعظ بیدار ہو چکے تھے آ یے نے ان کود مکھ کر) کہا حمد وستائش صرف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کواوراس کے متبعین کواسلام کے مقابلہ پر ذکیل کیا (پھرآپؓ نے ان کوبلیغ اسلام کی پھران کےا نکار پرقل کا فیصلہ کیا۔ ہر مزان نے کہا کیا آپ یانی پلا سکتے ہیں۔حضرت عمر دلاتیؤ نے فرمایا کہتم پرفتل اور پیاس جمع نہیں کیے جائیں گے۔ پھراس کے لیے پانی مٹکایا۔ ہرمزان نے پانی کابرتن ہاتھ میں لے لیا (گریینے میں توقف کیا کہ ایس حالت میں کہ برہنے شمشیرسامنے ہے کیا اطمینان ہوسکتا

ہے کہ بیگھونٹ طلق سے اتر نے کی نوبت آتی ہے یا نہیں۔ بیدد کھی کر) حضرت عمر بڑا ٹیؤ نے فر مایا فی اواورتم کوکوئی اندیشہ نہیں میں تم کول نہیں کروں گاجب تک تم ینہیں فی لو گے۔ بیت کر ہر مزان نے برتن ہاتھ سے بھینک دیا بھر عمر بڑا ٹیؤ نے قتل کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ کیا تم جمھ کوامن نہیں دے چکے ہو؟ حضرت عمر بڑا ٹیؤ نے فر مایا کہ وہ کیسے؟ ہر مزان نے کہا آپ ٹے نے جمھ سے کہا کہ تم کو کو اندیشٹ نہیں (جب تک ینہیں فی لو گے قبل نہ کیے جاؤ گے اور اب اس بھینکے ہوئے پانی کا پینا ممکن نہیں ہے لہذا قتل بھی واقع نہ ہوگا) بیت کر زبیر اور انس اور ابوسعید نے اس کی تصدیق کی۔ حضرت عمر بڑا ٹیز نے فر مایا اس کو خدا سمجھ اس نے اس طرح امن حاصل کر لیا کہ میں مطلع نہ ہو کیا۔ اس کے بعد ہر مزان نے اسلام قبول کر لیا۔

(۲۲۰۰) عبدالملک سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ فرماتے تھے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکا بجز ایک لڑے کے جو حرث بن کعب کے خاندان سے تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے خاندان کی ایک عورت کا ذکر کیا اوراس وقت میرے پاس بنی حارث کا ایک نو جوان موجود تھا اس نے کہاا ہے امیر آپ کے لیے اس میں پھی فیر معلوم نہیں ہوتی میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو اس کے بوت لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے تو تف کیا پچھ روز کے بعد مجھے اطلاع پنچی کہ ای جوان نے اس سے نکاح کرلیا۔ میں نے اس کے پاس ایک شخص کی معرفت سے کہ کر جمیجا کہ کیا تو نے مجھے سے نہیں جتابیا تھا کہ تو نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو اس کے بوت کی باپ اس کے بوت ہو کے دیکھا ہے جو کو دیکھا تھا کہ وہ اس کو چوم رہا تھا اس کے بعد جب بھی مجھے وہ جوان اور اس کا دھوکا یا و آتا تھا کو دیکھا تھا کہ وہ اس کو چوم رہا تھا اس کے بعد جب بھی مجھے وہ جوان اور اس کا دھوکا یا و آتا تھا

(۲۴۱) ہٹیم ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے ایک قوم کے پاس اپنارشتہ بھیجا انہوں نے ذریعہ معاش دریافت کیا تو اس نے بعد معاش دریافت کیا تو انہوں نے نکاح کر دیا۔اس کے بعد جب اس سے بوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بلیاں فروخت کیا کرتا ہے۔اس پر جھڑا ہوا اور بیمقدمہ قاضی شریح کے سامنے چش کیا گیا قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ دواب (لیعنی جو پایہ) کا اطلاق بلیوں پر بھی ہوسکتا ہے اور نکاح کونافذ قر اردیا۔

(۲۳۲) اصمعی رادی ہے کہ محمد بن حنفیہ نے مختار کے زمانہ میں کوفیہ آنے کا ارادہ کیا۔ جب مختار

(CIME The True of the City of

کواس کی اطلاع ہوئی تواس نے کہا کہ امام مہدی کی بیعلامت ہے کہ کوئی شخص بازار میں ان کے تلوار مارے گا توان پراثر نہ ہوگا۔ جب اس گفتگو کی اطلاع محمد بن حنفیہ کو ہوئی تو (مخار کی بدنیتی سمجھ گئے اورا پیغے مقام پر ) تلم ہر گئے۔

(۲۴۳) داؤد بن الرشيد كهتا ہے كەميل نے بيثم بن عدى سے يوچھا كەس چيز سے معيد بن عبدالرحن کوبیا سخقاق حاصل ہوا کہ مہدی نے اس کوقاضی بنادیا تھا اورایسے شاندار منصب پر بھا دیا۔ بیٹم نے کہا کہ مہدی سے عبدالرحمٰن کا جوڑ لگنے کا دلچسپ قصہ ہے اگرتم پسند کرو کے تو میں مفصل بیان کر دوں گا۔ میں نے کہا واللہ مجھے شوق ہے سنا یے۔ بیٹم نے کہا تو سنو جب کہ خلافت مہدی کے پاس پہنچ گئی تو سعید بن عبد الرحمٰن رہے حاجب کے پاس پہنچااور کہا کہ میں امیر المؤمنین سے ملنا جا ہتا ہوں۔ رہی نے کہاتم کون ہواور تمہاری کیا ضرورت ہے؟ سعید نے کہا میں ایک شخص ہوں میں نے امیر المؤمنین کے متعلق ایک اچھا خواب دیکھا ہے جس کو میں ان ہے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رہیج نے کہاا ہے مخص بہت لوگ اپنی ذات کے بارے میں بہت ی باتیں خواب میں دیکھتے ہیں جو پوری نہیں اترتیں۔ پھر کسی دوسرے کے حق میں کوئی بات دیکھی جائے تواس پر کیااعتاد ہوسکتا ہے۔ جاؤ کوئی اور حیلہ کر وجس میں اس سے زیادہ نفع ہو۔ معید نے کہا کہا گرتم امیر المؤمنین کومیرے آنے کی اطلاع نہ دو کے تو میں کسی دوسر مے مخص ہے جوامیر المؤمنین سے ملا سکے سوال کرنے پر اور خلیفہ سے بیہ بات ظاہر کرنے پر مجبور ہوں گا کہ میں نے ملنے کی اجازت جا ہی تھی مگرتم نے ان کواطلاع نہ دی۔ پھر ربیع مہدی کے پاس گیا اور کہا اے امیرالمؤمنین اپنی ذات کے بارے میں آپ نے لوگوں کولا کچی بنادیا لوگ مختلف قتم کے حیلے بنا كرآب كے ياس آتے ہيں -مهدى نے كہابادشامول كاايابى طريقدر ہاہے پھركيابات ہے۔ ر بھے نے کہا کہ ایک شخص دروازے برموجود ہے جودعویٰ کرتا ہے کہ اس نے امیر المؤمنین کے حق میں ایک اچھا خواب دیکھا ہے اور امیر المؤمنین ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہے۔اس ہے مہدی نے کہاارے رہیج خدا کی قتم میں بہت ی خوامیں خوداپی ذات کے لیے دیکھا ہوں جو بھیج نہیں اترتیں چہ جائیکہ کوئی دوسرامیرے بارے میں دیکھنے کا دعویٰ کرے۔جس میں بیاحثال بھی موجود ہے کہ بیاس نے گھڑ لیا ہو۔ رہی نے کہا واللہ میں نے اس سے ایسی ہی گفتگو کی تھی مگر وہ نہیں مانتا-مهدی نے کہا اچھا تو اس کو بلالو۔ تو سعید کا داخلہ ہو گیا اور بیسعید بن عبدالرحمٰن ایک بہت

و جیہاور خوبصورت چپرہ رکھتا تھااس کے اچھی لمبی داڑھی تھی اور تیز چلنے والی زبان تھی۔اس سے مہدی نے کہا کہ خداتم کو برکت دے بتاؤتم نے کیا خواب دیکھاہے۔ سعید بن عبدالرحمٰن نے کہا اے امیر المؤمنین میرے خواب میں ایک آنے والے نے آ کر مجھ سے کہا کہ امیر المؤمنین مہدی کواطلاع کر دو کہ وہ تیس برس اطمینان کے خلافت پر متمکن رہیں گے اور اس (خواب کی صداقت) کی نشانی ہیے کہ وہ ای رات میں بیخواب دیکھیں گے کہ گویا وہ یا توت کے تکینے ہاتھ میں لیے ہوئے الٹ پلٹ رہے ہیں پھران کوشار کریں گے تو پورےمیں یا قوت یا کیں گے گویا وہ یا قوت ان کو ہبہ کیے گئے ہیں۔مہدی نے کہاتم نے کیسا اچھا خواب دیکھا اور ہم کو تمہارےاس خواب کا ای آنے والی رات میں امتحان بھی ہوجائے گا جیسا کہتم نے خبر دی ہے۔ پھر اگر معاملہ تہارے کہنے کے مطابق واقع ہوا تو ہم تم کو جو پچھتم جا ہو گے عطا کریں گے اور اگر بات اس کے خلاف نکلی تو ہم تم ہے کوئی مواخذہ بھی نہ کریں گے کیونکہ ہم کوعلم ہے کہ خواب بھی ہو بہو واقع ہو جاتا ہےاور مجھی مختلف ہو جاتا ہے۔سعید نے کہا اے امیر المؤمنین میں اس وقت کیا کروں جب میں اپنے گھر والوں اور متعلقین سے ملوں گا اور ان کو اطلاع دوں گا کہ میں امیر المؤمنین کے حضور میں تھا اور خالی ہاتھ واپس ہوا ( تو وہ سب کس قد مُمَّلین اور متحیر ہوں گے ) مہدی نے کہاا بہم کیا کریں سعید نے کہا کہا میرالمؤمنین ہاری ضرورت کی چیز پچھتو ابھی عطا فرمادیں اور میں صلف بالطلاق کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے ( کہا میرالمؤمنین کوخواب میں تمیں یاقوت دیئے جائیں گے )وہ بالکلٹھیک ہےتو مہدی نے حکم دیا کہاس کودس ہزار درہم دیئے جائیں اور یہ بھی تھم دیا کہ کل کی حاضری کے لیے ان میں سے کوئی کفیل (ضامن) لیا جائے جب مال ان کو دیدیا گیا اور انہوں نے قبضہ میں کر لیا اور کہا گیا کہ تمہار اکفیل کون ہے؟ تو سعید نے ایک خادم کوتا کا جومہدی کے سر ہانے کھڑ اہوا تھا۔ جو بہت خوبصورت تھااورعمہ ہ لباس میں تھا۔ کہنے لگے کہ بیمیری کفالت کرے گا۔مہدی نے اس سے یو چھا کہتم ان کے فیل بنتے ہوتو اس کا چیرہ سرخ ہو گیا اور اس نے (انکار سے) شرمندگی محسوں کرتے ہوئے کہا ہاں میں کفیل ہوتا ہوں سعید بن عبدالرحمٰن واپس آ گئے۔ جب وہ رات آ گئی تو جیسا کے سعید نے کہا تھا مہدی نے قطعی حرف بحرف اس طرح خواب دیکھا اور سیج ہوتے ہی سعید دروازے پر آ موجود ہوئے اور حاضری کی اجازت طلب کی جوال گئی۔ جب مہدی کی نظر سعید پر پڑی تو مہدی نے کہا

بولوتمہاری خواب کا مصداق کہاں ہے؟ سعید نے کہا کیا امیر المؤمنین نے خوابنہیں دیکھا اب مہدی نے جواب میں کچھالفاظ چبانا شروع کر دیئے۔سعید نے کہا کہ میری بیوی پر طلاق ہے اگرامیرالمؤمنین نے خواب نہ دیکھا ہو۔مہدی نے سعید سے کہا کیا ہو گیاتم حلف بالطلاق پراس قدر جری کیے ہو گئے ۔سعیدنے کہااس لیے کہ میں بچ پر حلف کرر ہاہوں۔ پھرمہدی نے اقر ارکر لیا کدواللہ میں نے وہ سب صاف صاف دیکھا ہے۔ سعیدنے خوشی سے اللدا کبر کہااور بدکداب وعدہ وفا سیجئے مہدی نے کہا خوشی اورعزت کے ساتھ۔ پھر مہدی نے حکم دیا کہ ان کو تین ہزار دیناردیئے جائیں اور دس بکس ہرقتم کے کپڑوں کے دیئے جائیں اور تین خاص اصطبل کے اچھی فتم کے گھوڑے مع زیورد سے جائیں۔ معید بیعطیات لے کروایس آرہے تھے کہ وہ خادم ان ہے آ کر ملا۔جس نے ان کی کفالت کی تھی اوران سے کہا کہ میں تم ہے اللہ کا واسط دے کر سوال كرتا ہول كہ جس خواب كاتم نے امير المؤمنين ہے ذكر كيا تھا كياوہ واقعي ديكھا تھا۔سعيد نے اس سے کہا خدا کی قتم بالکل نہیں۔ پھر خادم نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے امیر المؤمنین نے جو پچھتم نے کہاتھااس کےمطابق خواب دیکھ لیا۔ سعیدنے کہا بیاتے بڑے شعبدے کی بات ہے جس کے راز کوتم جیسے لوگوں پر کھولنا ٹھیک نہیں (پیراز بھی من لو ) اس کی بنا یہ ہے کہ جب میں نے اپنے کلام کو پوری قوت سے امیر کے گوش گذار کر دیا تواس کے دل میں اثر گیااوراس کانفس اس بات میں مشغول ہو گیا اور اس کا قلب اس پرغور وفکر ہے لبریز ہو گیا اور قوت فکریہ پورے طوریر اس میں مشغول ہوگئی تو جب وہ سویا تو جس چیز میں اس کی قوت فکر پیمشغول تھی وہی چیز (نفس کے سامنے ) سوتے وقت توت متخیلہ نے سامنے کردی پھرخادم نے سوال کیا کہتم نے حلف بالطلاق كيا (ايك ظني امريراس كى جرأت كيے موئى) سعيدنے كہااس سے توايك بى طلاق يزتى) کیونکہ طلاق مغلظہ کا حلف نہیں کیا تھا) ابھی تو میرے پاس دوطلاق کا حق باقی تھا ( اس کے بعد بیوی کی مستقل جدائی کاموقع آتا ہے)(اگرامیرالمؤمنین وہ خواب نہد کیھتے اورایک طلاق واقع ہو جاتی ) تو میں بیوی کے مہروں پر دس درہم اوراضا فہ کر دیتا اور خلاصی حاصل کر لیتا جس کے ساتھ (اس قدر دولت) حاصل کر لی لینی دس ہزار درہم تین ہزار دینااور دس بکس مختلف اقسام کپٹر ول کے اور تین گھوڑے۔خادم مبہوت ہو کر سعید کا منہ تکنے لگا اور بہت متعجب ہوا تو سعید نے کہا کہ میں نے خدا کی تتم بالکل سے کہاہے چونکہ تم نے میری کفالت کی تھی اس لیے میں نے اس

کی مکافات میں تم ہے بالکل مچ بات کہددی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس راز کو پوشیدہ رکھنا اس نے بھی ایبا بی کیا پھرمہدی نے سعید کواپنی مصاحبت کے لیے طلب کرلیا تو وہ اس کے ندیم اورمقرب ہو گئے ادرمہدی کےلشکر پر قاضی کا منصب بھی ان کومل گیا اورمہدی کی وفات تک میہ اس پر قائم رہے۔مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم سے بیقصداس طرح روایت کیا گیا ہے اور مجھے اس کی صحت میں شک ہے۔ ایک ایسے متاز قاضی سے اپیا قصہ منسوب کیا جائے یہ بہت ہی مستعبد ہے (ازمتر جم عفااللّٰدعنہ۔ﷺ کمال الدین دمیریمصنف حیوۃ الحوان نے یہ نورا قصہ آخرتک امام ابن الجوزی کی ای کتاب نے نقل کرنے کے بعد لکھاہے'' میں کہتا ہوں کہ امام احمدٌ ہےان ہی سعید بن عبدالرحمٰن کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فر مایا کہان میں کوئی عیب نہ تھااور یجیٰ بن معین نے کہا کہ پر تقد تھاور پٹم بن عدی نے (جس کی روایت سے بید تصنقل کیا گیاہے)ان پریہاتہام تر اشاہے۔ بچیٰ بن معین کہتے ہیں ہیٹم ثقہ نہیں تھااور جھوٹ بولا کرتا تھا۔ علی بن المدین کا قول ہے میں بیٹم کو کسی درجہ میں رکھنے ہے خوش نہیں ہوں۔ ابوداؤر عجلی کا قول ہے کہ وہ کذاب تھا۔ ابراہیم بن یعقوب جرجانی کا قول ہے کہ پیٹم ساقط الاعتبار ہے اور اس نے خوو بی اپنایردہ فاش کردیا۔ ابوز رعہ نے کہا کہ وہ (روایت کے باب میں ) کوئی چیز نہ تھا۔'' (۲۲۴)عاصم احول سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کا پیام دیال کی والوں نے کہا ہم نکاح نہیں کریں گے جب تک تم طلاق نددے دو گے اس نے ان سے کہا کہ گواہ رہو میں تین طلاق دے چکا ہوں۔ اب اس سے نکاح کر دیا اور وہ اپنی پہلی بیوی کی زوجیت پر بدستور قائم رہاس پرقوم نے طلاق کا دعویٰ کیا اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا ہم اس وقت تک نکاح نہ کریں گے جب تک تو تین طلاق نہیں دے دے گا۔ تونے کہا گواہ رہومیں تین طلاق دے چکا ہوں اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ پہلے فلاں عورت جوفلاں کی بٹی ہے میرے نکاح میں تھی اور میں نے اس کوطلاق دی تھی انہوں نے کہامعلوم ہے پھراس نے کہا کہ بیجھیمعلوم ہے کہ فلال عورت جوفلال کی بیٹی ہے وہ بھی میرے نکاح میں تھی چرمیں نے اس کوطلاق دی تھی انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھراس نے کہا فلاں عورت جوفلاں کی بیٹی ہے وہ بھی میرے نکاح میں تھی اور میں نے اس کو بھی طلاق دی تھی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیااس نے کہا تو پھر میں تین طلاقیں دے چکا ہوں اور یہی میں نے

کہا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری گفتگو اس بیوی کوطلاق دینے کے بارہ میں ہور ہی تھے۔ یہ تنازید شفیق بن تورکس سے لیا گیا جوعثان کے پاس جارہ سے۔ جب شفیق والیس آئے تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس صورت کے بارے میں عثمان سے سوال کیا تھا انہوں نے اس کی سے کوقا بل اعتبار مانا ہے۔

(۲۲۵) عوف بن مسلم نحوی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن محمد صاحب السنداور ان
کے اصحاب مشرکین کے شہرول میں پھرنے کے لیے نکلے۔ دشمن ان کے آنے پر مطلع ہو گیا تو یہ
بھاگے (اس دوران میں) انہوں نے ایک بوڑھے کود یکھا جس کے ساتھ ایک غلام تھا اس سے
عمر بن محمد نے کہا ہم کو اپنی قوم کا حال بتا وُ ( کہ اس نے ہم کو گھیر نے کے لئے کس مقام پر گھات
لگائی ہے) اور (اگرتم نے بتا دیا تو) تم کو امن ہے اس نے کہا مجھے بیاندیشہ ہے کہا گرمیس نے
مہمیس بتا دیا تو پیغلام مجھے بادشاہ کے سامنے تھینے کے جائے گا اور وہ مجھے (اس جرم میں) قل کر
دے گا میں اس لیے اس غلام کو قبل کے دیتا ہوں تا کہ (پھر مطمئن ہوکر) تمہیس آگاہ کر سکوں اس
کے بعد اس نے غلام کی گردن مار دی۔ اب اس شخ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ مجھے بیاندیشہ تھا کہ
اگر تہمیں بتانے سے میں نے انکار کر دیا تو پیغلام سب پھی بتادے گا اب میں اس سے مطمئن ہو
گیا۔ خدا کی قیم اگر وہ لوگ میر سے پاؤں کے نیچ بھی ہوتے تو میں اس کو نہ اٹھا تا (اور قوم کے
راز کو افضانہ ہوئے دیتا) تو انہوں نے اس کی گردن مار دی۔

(۲۳۲) حسن بن عمارہ سے مروی ہے کہ میں زہریؒ کے پاس آیا جب کہ وہ درس حدیث ترک کر چکے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا تو آپ جمھے حدیث سناسیے اور یا میں آپ کو سناؤں فرمایا تم سناؤ میں نے کہا جمھ سے حدیث بیان کی تھم بن عتبہ نے انہوں نے روایت کیا بجی بین الجزار سے انہوں نے کہا میں نے علی علیہ اس سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ جاہلوں سے بیہ مواخذہ نہیں کرے گا کہ وہ ظم اختیار کرتے ۔ مگر اہل علم سے مواخذہ کرے گا کہ وہ علم کی اشاعت کرتے ۔ اس کے بعد انہوں نے جمھے چالیس حدیثیں سنائیں۔

(۲۲۷) حمیدی سے مروی ہے کہ ہم سفیان بن عینیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے انہوں نے ہم سے زمزم والی حدیث بیان کی کہوہ جس حاجت کی نیت سے پیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا بیان کرایک شخص مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور پھر واپس آیا اور سفیان سے کہنے لگا کہ اے

ابو گھر کیا وہ حدیث جوز مزم کے بارے میں ہم ہے روایت کی گئی تھیج نہیں ہے۔ آپ نے فر مایا کو تھیج ہے اس نے کہا کہ میں اس نیت ہے کہ آپ مجھے ایک سوا حادیث سنا دیں زمزم کا ایک ڈول بی کر آیا ہوں۔سفیان نے کہا بیٹھواور پھراس کوایک سوا حادیث سنا کیں۔

( ۲۴۸ ) ابن الى زر سے مروى ہے كہ جب حجاج كى آمد موتى تھى تو سفيان بن عينيه باب بنى ہاشم پرایک بلندمقام پرآ کر بیٹھ جایا کرتے تھتا کہلوگوں کودیکھتے رہیں۔ایک دن وہاں آپ کے پاس طلب حدیث میں سے ایک شخص آ جیشا اور بولا کداے محمد کوئی حدیث سناؤ (اگرچہ میہ ب موقع سوال تھا کہ آپ کا وہاں بیٹھنا درس حدیث کے لیے نہ تھا مگر پھربھی بتقاضاءا خلاق آپ نے اس کو بہت می حدیثیں سنادیں ( مگروہ بھی ایک چمیر مخص تھا ) بھراس نے کہا کہ اور سنا ہے۔ آپ نے پھراورا حادیث سنائیں (جب آپ خاموش ہوئے) تو پھراُس (بادب) نے کہا اور سنا ہے تو آپ نے اور احادیث سنائیں اور اس کے بعد اس کو دھکا دے دیا (جس سے مقصد یے تھا کہ اب دور ہو جائے ) مگر وہ وادی کی طرف جا پڑا (یہ ایک عمیارانہ حیال تھی ) اور اس کے گرنے کا حال لوگوں میں ایک دوسرے کے ذریعیہ سے پھیل گیا اور بہت سے حجاج وہاں انتظم ہو گئے اور کہنے لگے کہ سفیان بن عبینہ نے ایک حاجی گوٹل کر دیا۔ جب بیشور وشغب بہت بڑھ کیا توسفیان ڈر گئے اور اتر کراس تحف کے پاس آئے اور اس کے سرکواپنی گود میں رکھ کر کہنے لگے کہ کیا ہوا تیرے کس جگہ چوٹ لگی مگر وہ برابرا پنے یاؤں دے دے کر مارر ہاتھا اور منہ ہے حِماگ نکال رہا تھا کہ سفیان بن عینیہ نے ایک آ دمی کو مار ڈ الا ۔ سفیان نے اس سے کہا کمبخت ( کیوں مجھے بدنام کررہا ہے) کیا تونہیں دیکھ رہا ہے کہ لوگ کیا کہدرہے ہیں تواس نے آہتہ ہے کہا کہ میں نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے ایک سواحادیث زہری اور عمرو بن دینار کی نہ سنا دیں گے۔جب آپ نے شادیں تووہ اٹھ کھڑا ہوا۔

(۲۲۹) محن بن علی التوخی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اس نے بیان کیا کہ سنہ بیایس میں جب جج کے لیے گیا تو میں نے مجدحرام میں بہت سا نقد مال اور کپڑے بھرے ہوئے دکھیے میں خالوگوں نے بتایا کہ خراسان میں ایک نیک مرد بڑا دولت مند ہے۔ جس کوعلی الزراد کہتے ہیں اس نے پچھلے سال ای طرح بہت سامال اور کپڑنے ایک اینے اینے معتمد کے ساتھ بھیجے تھے اور اس کو بیتا کم ویا تھا کہ قریش کوعبرت ولائے جس کو

ان میں سے حافظ قرآن پائے اس کوا تنامال اورائے کیڑے دے دیو شخص جب پہلے سال یہاں آیا تھا تو پورے خاندان قریش میں اس کوکوئی حافظ قر آن نہ ملا بجز بنی ہاشم میں کے ایک تشخص کے تو اس کوحصہ مقررہ دے دیا اوراس نے لوگوں کوسب بات ( لیعنی قریش میں صرف ایک حافظ کا ملنا ) بتائی اور ہاقی مال کووا پس لے جا کر ما لک کودے دیا۔ پھر جب بیسال آیا پھروہ مال اور کیڑے اس نے یہال دوبارہ بھیج تو قریش کی تمام شاخوں میں سے ایک خلق عظیم آموجود ہوئی جنہوں نے (پچھلے سال کے واقعہ سے عبرت حاصل کر کے ) قر آن حفظ کر لیا تھا اور اس کی موجودگی میں ایک دوسرے سے حفظ میں مقابلہ بھی کررہے تھے اور کیڑے اور دراہم حاصل کر ر ہے تھے یہاں تک کہ وہ سب ختم ہو گئے اورا پسے لوگ باقی رہ گئے جن کونہیں ملا اور وہ اس سے مطالبہ کررہے تھے۔ میں نے من کرکہا کہ اس شخص نے قریش کے فضائل کو پھران کی طرف واپس لانے کے لیے کیسی اچھی تدبیر کی جس کی بہتر جز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کوعطافر مائے گا۔ (۲۵۰) ہم سے ابراہیم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں اپنی چھو چھی کے یہال گیا۔ میں نے چھوپھی زاد بھائیوں کے بار ہے میں یو چھا کہ دہ کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ عبداللہ بن داؤ د کے پہال گئے ہیں۔انہوں نے وہاں خاصی در کر دی پھراس کو برا کہتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے اس کومکان پر دیکھا تو وہاں نہ ملے اورلوگوں سے معلوم ہوا کہا ہے باغیجہ میں گئے ہیں تو ہم وہاں پہنچے اوران کوسلام کیا اور سوال کیا کہ ہم کوحدیث سنایئے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت معذور ہوں اس کام میں لگا ہوا ہوں۔ یہ باغیجہ ہے جس سے میرا معاش وابستہ ہاس کو یانی دینے کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس کوئی پانی دینے والاموجود نہیں ہم نے کہا ہم رہے کو تھما کراس کو یانی دیئے جاتے ہیں۔ کہنے لگے کہا گرنیت سیجے (یعنی محض بعجہاللہ ہو) موجود ہوتو ایسا کرلو۔ پھر ہم نے رہٹ گھمانا شروع کیا یہاں تک کہ سارے باغ کوسیراب کر دیا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ اب حدیث سنا دیجئے بولے میرے دل میں رکاوٹ ہے میں حدیث سنانے کے کیصیح نیٹ نہیں یا تااور میرے کام کے لیے تمہاری نیٹ سیج تھی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ (۲۵۱) علی بن محن سے مروی ہے کدان کے والد کہتے ہیں کہ جمیں بغداد کے بہت سے اکابر ہے معلوم ہوا کہ وہاں میل کے دوسری طرف دواند ھے سائل پھرا کرتے ہیں ان ہیں ہے ایک تو امیر المؤمنین علی بڑائیز کے نام کا واسطہ دے کر ما نگا کرتا ہے اور دوسرا حضرت معاویی کے نام کا واسطہ دے کر مانگا کرتا ہے اور بہت سے لوگ ان کے گر دجمع ہوجاتے ہیں وہ اپنی بھیک کے ٹکڑوں کوجمع کرتے رہتے ہیں۔ جب لوشتے ہیں تو ان ٹکڑوں کو برابر بانٹ لیتے ہیں اور اسی حیلہ ہے لوگوں سے وصول کرتے رہتے ہیں۔

(۲۵۲) عبدالواحد بن مجر الموصلی کہتے ہیں کہ ہم ہے موصل کے ایک نو جوان نے بیان کیا کہ جب ناصرالدولہ نے ابو بکر بن رایق موصلی کوئل کیا تو لوگوں نے اس کے گھر کو جوموصل ہیں تھا لوٹا میں بھی لوٹے ہے لیے گھر میں پہنچا تو مجھے ایک تھیلی ہاتھ آئی جس میں ایک ہزار دینار سے زیادہ تھے میں نے اس کواٹھ النیا مگر اس بات سے خاکف تھا کہ اگر ای طرح اسے لے کر نکلا اور میر سے پاس کسی فوجی نے اسے دیکھ لیا تو وہ اس کو مجھ سے چھین لے گا۔ اب میں نے گھر میں چکر لگانا ور لگانا شروع کیا تو میں مطبخ میں پہنچ گیا۔ وہاں سے میں نے ایک بڑا دیکچ اٹھالیا جس میں سکیاج تھا رایعی شور با جو گوشت کے ساتھ سرکہ شامل کر کے لگایا جاتا تھا) میں نے اس تھیلی کو اس میں ڈال رایعی شور با جو گوشت کے ساتھ سرکہ شامل کر کے لگایا جاتا تھا) میں نے اس تھیلی کو اس میں ڈال دیا اور اسکوا ہے ہاتھ پر رکھ کر اٹھالیا تو جو تحق بھی میر سے سامنے آیا اس نے دیکھ کر بید خیال کیا کہ میں میر در موں اور بھوک نے مجھے اس پر مجبور کیا کہ میں مید دیکچہ لیے جا رہا ہوں یہاں تک کہ میں کم در موں اور بھوک نے مجھے اس پر مجبور کیا کہ میں مید دیکچہ لیے جا رہا ہوں یہاں تک کہ میں میر میں تھا ہے گھر آگیا۔

فلاں معجد میں ٹھیا جماؤں گا) اور تو بھی میرے پاس ہے بھی نہ گذرنا اور روزانہ ایسا کرنا کہ میرے لیے دونتہائی رطل تشمش (ایک رطل آ دھ سیر کا ہوتا ہے ) اور دونتہائی رطل بادام تازے لا کر اور کوٹ کر دونوں کوخوب گوندھ وینا اور دوپہر کے وقت اس کو ایک کوری اینٹ پر رکھ دینا تا كەمىں بېچان سكول ـ بياينك فلال بيت الخلاميل جو جامع مبحد كقريب بركوديا كرناان اشیاء میں بھی اضافہ نہ کرنا اور بھی میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔اس نے کہا بہتر ہے۔اباس نے بيهبهروپ بھرا كهايك اونى جبه پېهنا جوساتھ لايا تھااوراونى پا جامه پېهنا اوررومال سر پر باندھااور مجد جامع کے ایسے ستون کے پاس جس کے قریب سے لوگوں کی آ مدور فٹ زیادہ رہتی تھی تمام دن تمام رات نماز بغیر وقفہ پڑھنا شروع کر دی بجز ایسے اوقات کے جن میں نمازممنوع ہے اور ان اوقات میں بھی جب بیٹھتا تھا توتشہیج پڑ ھتار ہتا تھاور کس سے ایک لفظ بھی نہیں کہتا تھااورا پی جگه بیدار رہتا تھا۔عرصہ دراز تک اس کا بیمعمول جاری رہالوگوں کی نظریں اس پراٹھنا شروع ہوئیں اور مشہور ہو گیا کہ بیصا حب بھی نماز منقطع نہیں کرتے اور کھانا چکھتے بھی نہیں'تمام اہل شہر اس کے معاملہ میں حیران ہو گئے یہ مکار مخف بھی مسجد ہے باہز نبیں نکلتا تھا بجزاس کے کہ ہرروز ا یک دفعہ دو پہر کے وقت اس بیت الخلاء میں جا کر پییٹا ب کرتا تھا اور اس اینٹ کے پاس جا کر جس کووہ پیچانتا تھااس پر وہشمش بادام والامعجون رکھا ہوتا تھااس کو جیٹ کر جا تا پہ معجون اینٹ پر رکھا ہوا بہل کریا خاند دکھائی دیتا تھا جو تخص بھی یہاں آتا اور جاتا تھا اس کواس کے پاخانہ ہونے میں بھی شک نہیں ہوا۔ بیاس کوکھا کرتوانائی حاصل کر لیتا تھااورواپس آ جاتا تھا جب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا یا رات کے کسی حصہ میں جب موقع و یکھتا یانی بقدر ضرورت بی لیا کرتا تھا اور اہل حمص اس خوش فہمی میں رہے کہ بیشاہ صاحب نہ کھانا کھاتے ہیں اور نہ یانی ہیتے ہیں اور ان کی شان ان کی نگاموں میں کافی بلند مو گئی لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگے اور بات کرتے تھےتو یہ جواب ہی نہیں دیتا تھا۔لوگوں کا ایک ججوم اس کے گردر ہے لگا اور اس سے بات کرنے کی سب نے ہی کوشش کی محربیہ بول کرنہ دیا تو اس کی جلالت شان اور بڑھ گئی یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی نشست گاہ کی زمین کو برکتیں حاصل کرنے کے لیے چھونا شروع کر دیا اس جگہ کی مٹی لیجانے لگے۔اس کے پاس بیماروں اور بچوں کواٹھااٹھا کرلانے لگے۔ بیران پراپنا ہاتھ بچھیردیا کرتا تھا۔ جب اس عیار نے اچھی طرح بھانی لیا کہ اس کا مقام لوگوں کی نگا ہوں میں ک درجہ

بلند ہو چکا ہےاور اس بہروپ پر ایک سال گذر چکا تھا تو بیت الخلامیں اپنی بیوی کے ساتھ (دوسری کانفرنس کی اور ) مل کراس کوسمجھایا کہ جمعہ کے دن جب لوگ نماز پڑھ رہے ہول تو آ کر مجھے لیٹ پڑیئے اور میرے منہ پرتھیٹر مار نا اور کہنا کہاے اللہ کے دشمن اے فاحق تو بغداد میں میرے جیٹے گونل کر کے بھاگ کریہاں آ گیا اورعبادت گذار بن گیا۔ تیری عبادت تیرے منہ یر ماری جائے گی اور تو مجھے چٹ کر چھوڑ ہے مت اور لوگوں ہے اپنا ارادہ بین ظاہر کرنا کہ اپنے یٹے کے قصاص میں تو مجھے تل کرانا جا ہتی ہے لوگ جمع ہو کرتیری طرف بردھیں گے اور میں ان کو اس ہےرو کتار ہوں گا کہ وہ تجھے تکلیف پہنچا ئیں اور میں لوگوں کے سامنے اعتراف کروں گا کہ بیشک میں نے اس کے بیٹے کوئل کیا تھااور تو بہ کر کے بیہاں آ گیااللہ کی عبادت کرر ہاہوں اور جو فعل شنیع جھے سرز د ہوااس پرندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کرر ہا ہوں تو لوگوں سے قصاص کا مطالبہ کرنا کہ مجھے اس مجرم کو جو تمہارے سامنے اقر ارتھی کررہا ہے۔ تھینچ کر سلطان کے سامنے لے جانے دو۔اب وہ تیرے سامنے دیت (لیعنی خون بہا) پیش کریں گے مگر تو قبول مت کرنا يهال تك كه (بڑھتے بڑھتے ) درر بيت تك پہنچ جائيں يا جوتو مناسب موقع سمجھے كه اب وہ لوگ مجھے بیانے کی ترص میں اپنے عطیات بوھانے سے رک گئے اور سے یقین کر لے کہ اب اس پر اضا فیمکن نہیں رہا پھرتوان کے فدیہ کو قبول کر لینااور مال جمع کر لینااور لے کراسی دن بغداد ہے نکل جانااوریہاںمت تھہرنامیں بھی موقع دیکھ کر بھاگ آؤں گااور تجھے مل جاؤں گا (پیاسکیم طے ہوگئی )اب جب کہا گلادن جمعہ کا آ گیا تو حسب تجویز عورت پینچے گئی اوراس کولیٹ پڑی اور جو کچھا سکوسمجھا یا گیا تھاوہ سب کچھٹل میں لائی تو شہروا لے کھڑے ہوگئے کہ وہ اسٹے قبل کرڈ الیس اور کہنے لگے کہا بے خدا کے دشمن میخص تو ابدال میں سے ہے۔ بیتو وہ ہستی ہے جس کی برکت ہے دنیا قائم ہے۔ بیقطب وقت ہے اس نے ان کواشار ہ کیا کٹھہر جاؤ اوراس عورت کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو لوگ مھبر گئے اس نے نماز مخضر کی اور سلام چھیر کر دیر تک زمین پر لوٹا پھر کہا اے لوگو جب سے میں آیا ہوں تم نے مجمی کوئی لقمہ میری زبان سے سنا ہے؟ تواس کا کلام سننے کے لیے ایک دوسرے بشارت دیے لگے تو ایک شور بلند ہو گیا کہ نہیں (ہم نے بھی آپ کی زبان سے کوئی بات نہیں سی ) پھر بولا کہ میں تمہارے بہاں اس گناہ سے توبد کر کے آیا ہوں جس کا ب عورت ذکر کرر ہی ہےاور یہ بچ ہے کہ میں بری حالت میں گرفتار اور خسارے میں مبتلا شخص تھا۔

المالف عليه عليه الماليف الماليف

بیٹک جھے ہے اس کے بیٹے کاقتل سرز د ہوا اور اس گناہ ہے تو بہ کر کے یہاں آ گیا اور اپنی عمر عبادت میں گذار رہا ہوں اور میں برابرایئے نفس کواس پر آ مادہ کرتا رہا ہوں کہ پھر واپس جا کر این کواس عورت کے پر دکر دول تا کہ رہے جھے اپنے بیٹے کے قصاص میں قتل کر دے کیونک جھے یہ کھٹکالگار ہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے میری توبہ قبول ندکی ہواور میں اللہ سے برابر دعا کرتا رہا ہوں کہ وہ میری توبہ قبول کر لے اور اس عورت کو مجھ پر مسلط کر دے۔ یہاں تک کہ میری د<sup>ی</sup> قبول ہوگئ کہ بیرمیرے پاس آگئ اور مجھ پراس نے قصاص لینے کے لیے قابو پالیا ہے تواب تم اے موقع دو کہ یہ مجھے قتل کردے اور میں تہمیں اللہ کے سپر دکرتا ہوں تو ایک شور کچ گیا اور ردنے یٹنے کی آوازیں بلند ہو گئیں اور وہ عالم شہر کی طرف جانے لگا تا کہ وہ اس کے بیٹے کے قصاص میں اے قبل کر دے۔ اب سر برآ وردہ لوگوں نے قوم سے کہا کہتم بہک گئے ہو کہ اس مصیبت سے چھٹکارے کی راہنیں نکالتے ایے بندہ صالح کواپے شہر میں محفوظ رکھنے کی تدبیر نہیں کرتے متہبیں جاہے کہ اس عورت کے ساتھ نرمی ہے بات کرواور اس سے درخواست کرو کہ وہ دیت قبول کر لے جس کوہم سب مل کرادا کر دیں۔ پھرلوگوں نے عورت پر تھیراڈ الا اوراس سے دیت کا سوال کیا تو اُس نے اٹکار کر دیالوگوں نے کہا دوریت لے لے۔اس نے جواب دیا کہ میرے بیٹے کے ایک بال کے مقابلہ میں ایک ہزار دیت دو لوگ اس پراصرار کے ساتھ بڑھتے بڑھتے وں دیت تک بھٹے گئے اس نے کہا کہتم میرے سامنے مال جمع کر کے رکھ دواگر اس کو دیکھ کرمیرا قلبی رجحان اس کے قبول کرنے کی طرف ہو گیا تو قبول کر نوں گی ورنہ میں تو قاتل کو قتل کرا کر ر ہوں گی۔ تو لوگوں نے ایک لا کھ درہم جمع کر کے اس سے کہا کہ یہ لے لے اس نے کہانہیں جی میر نفس میں یہی اثر ہے کہ میں اپنے بیٹے کے قاتل کوتل ہی کراؤں اب لوگوں نے اس کے سامنے اپنے کپڑے اپنی حیا دریں اور آپی انگوٹھیاں کھینکنا شروع کر دیں اورعورتوں نے اپنے ز بور پھیکے اتنے سامان کے بعداس نے میٹے کےخون سے دستبر دار ہوجانے کا اظہار کیا اور پی سب سامان لے کرچلتی ہوئی اس شخص نے اس کے بعد جامع معجد میں چنددن قیام کیا یہاں تک کہ اس نے اندازہ کرلیا کہ اب وہ بہت دورنکل چکی ہے۔ پھر ایک رات میں وہ بھی بھاگ نظا بہت ڈھونڈا گیا گراس کا بچھ بھی پیۃنشان نہ ملا۔ یہاں تک کہ ایک طویل مدت کے بعدلوگوں کو یتہ چلا کہ وہ توروپیہ ہٹورنے کے لیے محض ایک عیاری اور فریب تھا۔

(۲۵۵) معقول ہے کہ کوفہ میں ایک عورت تھی جس کے شوہر پر تنگی معاش واقع ہوگئی اس نے شوہر سے کہاا چھاہوتا اگرتم گھر سے نکلتے اور شہروں میں سفر کر کے التد کا فضل تلاش کرتے تو شیخص شام پہنچ گیا اس نے تین سوورہ ہم کمائے اور ان سے ایک اچھی خوبصورت اوٹنی خریدی گروہ بدخو اور بنی نکلی جس نے اس کو پریشان کر دیا اور غصہ سے بھر دیا اور (ساتھ بی ) بیوی کی طرف بھی اس کا غصہ رجوع ہوگیا کہ اس نے سفر پر مجبور کیا تھا (نہ سفر کرتا نہ یہ مصیبت گلے پر تی ) تو اس نے صف بالطلاق کیا کہ میں جس دن کوفہ میں جاؤں گا اس کو ایک درہ ہم میں نیچ ڈالوں گا بھر (جب عصہ دفع ہوگیا تو) نادم ہوا اور (کوفہ بینچ کر) بیوی کوقصہ سایا اس نے ایک بلی پکڑ کر اونٹنی کی عصہ دفع ہوگیا تو) نادم ہوا اور (کوفہ بینچ کر) بیوی کوقصہ سایا اس نے ایک بلی پکڑ کر اونٹنی کی گردن میں اور اونٹنی کی ساور اونٹنی کی اور اونٹنی کی اور اونٹنی کی اور ایک ساتھ فروخت ہوں گی' اس نے ایسا بی کیا تو ایک اعرابی آ کر ناقہ کوسب طرف سے دیکھی جا گر تیرے گلے کوسب طرف سے دیکھی جا گر تیرے گلے میں بلی پڑی ہوئی نہ ہوتی۔

(۲۵۲) ہم کوابود لا مدکا قصہ معلوم ہوا کہ وہ ایک مرتبہ مہدی کے پاس پہنچا اوران کوایک قصیدہ سایا۔ مہدی نے اس سے کہا کہ جو حاجت ہو بیان کرو۔ ابود لا مد نے کہا اے امیر المؤمنین جھے ایک کتا عطافر ماد ہجئے ۔ مہدی کوغصہ آگیا اور بولے کہ میں کہتا ہوں کدا پنی حاجت بیان کرتو کہتا ہیں ہمیری ہے تا ہود لا مد نے کہا اے امیر المؤمنین حاجت میری ہے یا آپ کی مہدی نے کہا تیری ہے ابود لا مد نے کہا بس تو میری یہی درخواست ہے کہ جھے شکاری کتا عطافر مادیا جائے مہدی نے تھی کہا تیری ہے ابود لا مد نے کہا بس تو میری یہی درخواست ہے کہ جھے شکاری کتا عطافر مادیا جائے مہدی نے تھی دے تھی دیا کہا سی کو ایک گھوڑ ابھی مہدی نے تھی دے کہ جھے شکاری کتا عطافر مادیا جائے ابود لا مد نے پھر کہا اے امیر المؤمنین بہ بیس کھوڑ ابھی آگیا تو کہا کہ اس کو ایک گھوڑ ابھی کو تو مہدی نے ایک غلام عطاکر دیا۔ تو پھر کہنے لگا ہے امیر المؤمنین اس کا بھی تو انظام کرد ہے کہ جب میں کہ جب میں پھر بولا کہ اے امیر المؤمنین میری گردن پر تو ایک عیال کا بوجھ آپڑ امیر سب کہاں نے کھا کیں گھور آبوں کی دیدی گئی مہدی نے کہا کہ امیر المؤمنین میری گردن پر تو ایک عیال کا بوجھ آپڑ امیر سب کہاں نے کھا کیں گھر بولا کہ اے امیر المؤمنین نے ایک ہزار جریب قطعہ زمین عامر (آباد سر سبز) اور ایک ہزار جریب قطعہ زمین عامر (آباد سر سبز) اور ایک ہزار جریب قطعہ زمین عامر (آباد سر سبز) اور ایک ہزار

جریب غامرعطا کیا۔ ابودلامہ نے کہاحضور! عامرکو میں ہمجھتا ہوں مگر غامر کیا ہے۔ مہدی نے کہا ایسی خراب زمین جس میں پھے نہ ہو۔ ابودلامہ نے کہا تو میں امیرالکو منین کوایک لا کھ جریب جنگل کی دیتا ہوں لیکن میں تو امیر المؤمنین ہے دو ہزار جریب عامر مانگتا ہوں مہدی نے بوچھا جہاں ہے ابودلامہ نے کہا ہیت المال ہے۔ مہدی نے کہا اچھا وہاں ہے مال دوسری جگہ نتقل کر دواور ایک جریب اس کو دے دو۔ ابودلامہ نے کہا اے امیرالکو منین جب وہاں ہے مال منقل ہوگیا تو وہ غامر بن جائے گی اس پرمہدی ہننے گئے اور اس کو عطیات ہے خوش کر دیا۔ منقل ہوگیا تو وہ غامر بن جائے گی اس پرمہدی ہننے گئے اور اس کو عطیات ہے خوش کر دیا۔ کو اسلام کیون نہیں لا تا اس نے کہا اس کی یہ وجہ ہے کہ جھے شراب بہت پہند ہے اور میں اس کو نہیں اس کو خوال سے ایک دن کہا کہا اب تو مسلمان ہو چکا ہے اگر تو نے شراب پی تو ہم تجھ پر حد جاری کر دیں گے اور اگر اسلام ہے گھا اور اس کے اور اگر اسلام ہو گھا کہ دیں گے اور اگر اسلام ہو کہا ہے آگر تو نے شراب پی تو ہم تجھ پر حد جاری کر دیں گے اور اگر اسلام ہو کہا ہو تھی تھی کہا اب قو مسلمان ہو چکا ہے آگر تو نے شراب پی تو ہم تجھ پر حد جاری کر دیں گے اور اگر اسلام ہو کہا ہو تھی تھی کہا اب قو مسلمان ہو چکا ہے آگر تو نے شراب پی تو ہم تجھ پر حد جاری کر دیں گے اور اگر اسلام ہو کہا ہو تھی تھی کہا ہو تھی تھی کہا دیں گے۔

(۲۵۸) ضمر ہ شود ب نے قل کرتے ہیں کہ ایک شخص کی ایک باندی تھی اس نے اس سے ا (باندی سے) پوشیدہ طور پر ہم بستری کی پھر (جب خود غسل کرنا اور اس کنیز کو نہلانا چاہا) اپنی ہوی ہے کہا کہ حضرت مریم اس رات میں غسل کیا کرتی تھیں تو سب غسل کرلوتو (اس حیلہ سے) خود بھی غسل کرلیا۔

(۲۵۹) جاحظ نے بیان کیا کہ ایک شخص داڑھ کے در دکوجھاڑنے کے سلسلہ میں لوگوں کو دھو کہ
دیا کرتا تھا تا کہ اِن ہے بچھا بنٹھ لے اور جس کوجھاڑا کرتا تھا اس سے یہ کہد دیا کرتا تھا کہ خبر دار
آج کی رات تمہارے دل میں بندر کا خطرہ بھی نہ آنے پائے۔اب وہ بیارتمام رات درد میں
گذارتا اور ضبح کواس کے پاس آتا تو یہ کہا کرتا تھا کہ غالباً تمہیں بندر کا دھیان آگیا ہوگا وہ کہتا کہ
اُل آیا تھا تو یہ کہد دیتا تھا کہ اس وجہ ہے تو جھاڑنے نفع نہیں دیا۔

، با کا منقول ہے کہ عقبہ از دی کوا کیے لڑک کے پاس لے جایا گیا جس پراس رات ہیں جن کا اثر ظاہر ہوا جس میں اس کے متعلقین نے ارادہ کیا تھا کہ اس کے شوہر کواس کے پاس بھیج دیں جب عقبہ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ پڑی ہوئی ہے تو اس کے متعلقین سے کہا کہ آپ (سب علیمدہ ہوجا کیں اور) مجھے تنہائی کا موقع دیں تو وہ ہٹ گئے انہوں نے اس سے کہا کہ جودل کی بات ہو

وہ مجھ ہے بالکل کی جیان کردے اور تیری مشکل کوحل کردینا میرے ذمہ ہوگا اس نے کہا کہ جب میں اپ متعلقین کے یہاں تھی تو میر اایک شخص ہے تعلق تھا اور اب ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ شوہر کومیر ہے پاس بھی سی اور حقیقت ہے ہے کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ اب مجھے رسوائی کا سخت خوف ہے تو کیا تمہارے پاس کوئی حیلہ ہے جور سوائی ہے بہا لیے۔ عقبہ نے کہا ہاں پھر اس کے متعلقین (شوہر وغیرہ) سے ملے اور کہا کہ جن نے نکل جانے کو مان لیا ہے۔ ابتم پند کر لوکہ اس کے بدن کے کس عضو ہے اس کو نکلوا ناچا ہے ہواور یہ بجھے لوکہ جس عضو ہے اس جن کو باہر کیا جائے گا۔ اگر آئکھوں سے نکلا تو یہا ندھی ہوجائے گی اور اگر کان جائے گا وہ لازی طور پر بیکار ہوجائے گا۔ اگر آئکھوں سے نکلا تو یہا ندھی ہوجائے گی اور اگر کان جوجائے گی اور اگر فرح سے نکلا تو اگر ہوجائے گی اور اگر فرح سے نکلا تو لئی ہوجائے گی اور اگر فرح سے نکلا تو لئی ہوجائے گی اور اگر فرح سے نکلا تو لئی ہوجائے گی اور اگر فرح سے نکلا تو لئی ہوجائے تو عقبہ نے ( کی جھونگ کا دکھاوا کر کے اس کے متعلقین نے کہا اس سے زیادہ ہلکی بات کوئی نہیں کہ اس کی بکارت زائل ہوجائے تو عقبہ نے ( کی جھونگ کا دکھاوا کر کے اس کو یقین دلا دیا کہ اس نے ایسا کر دیا۔ پھر عورت شوہر کے یاس چلی گئی۔ اس کو یقین دلا دیا کہ اس نے ایسا کر دیا۔ پھر عورت شوہر کے یاس چلی گئی۔

(۲۹۱) ایک شخص نے احف بن قیس کے تھیٹر ماراانہوں نے اس سے بوچھا کہ تو نے کیوں مارا اس نے کہا کہ مجھ سے اس پر ایک رقم طے کی گئی ہے کہ میں سردار بن تمیم کے مُنہ پر تھیٹر ماردوں۔ احف نے کہا تو کہ بھی نہ کیا۔ تجھے حارثہ بن قد امدے منہ پر مارنا چاہیے تھا۔ کیونکہ سردار بنی متمیم وہ ہے۔ وہ شخص چل دیا اور حارثہ کے منہ پر جا کر تھیٹر ماردیا۔ حارثہ نے اس کا ہاتھ کا ث دیا اور احدث نے یہی سوچا تھا۔

(۲۲۲) ابو محمد الخشاب نوی ہے مروی ہے کہ ایک جولا ہے کا گذر ایک طبیب پر ہوا اس نے دیکھا کہ وہ کسی مریض کے لیے نقوع (جو کسی عراق یا پانی میں دوا کو بھگو کراس کا زلال) تجویز کر رہا ہے اور کسی مریض کے لیے تمر ہندی (املی کے کٹار ہے) تجویز کر رہا ہے اس نے کہا کون ہے جواس کام کوعدگی ہے نہ کر سکے وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہا میرے لیے ایک بڑا ممامہ بنادے اس نے کہا کہ کس چیز نے تجھے اتنا بلند پرواز کر دیا۔ وہ بولا میں تو اب حکیم بنوں گا۔ وہ بولا میں تو اب حکیم بنوں گا۔ وہ بولی ایسانہ کر بیٹھنا جب تو لوگوں کو جان سے مارے گاتو لوگ تجھے سنگوا دیں گے اس نے کہا یہ اس اس اس اس اس کے کہا یہ کہا اس اس کے کہا ہے کہا کہ کس کے کہا ہے کہا کہ کہا ہے ک

المانف عليه على المحالية المحا

لیے دوائیں تجویز کرتے رہے اور کافی روپے کمالیے (اور کئی دن ایسے کرتا رہا) پھر آ کر بیوی ے کہا کہ میں روز اندایک گولی بنالیتا ہوں (اور ہر بیار کو وہی دیتا ہوں) دیکھ کتنا کما چکا ہوں۔ اس نے کہا بیکام چھوڑ دے حکیم جی نے کہاا بیانہیں ہوسکتا (اس گفتگوے) دوسرے دن ایباہوا كەلك باندى كاڭذر حكيم جى ( كےمطب ) كى طرف ہوااس نے ديكھ كراني مالك سے كہا جو تخت یمارتھی میراجی حیابتا ہے کہ نیا طبیب تمہارا علاج کرے اس نے کہا اس کو بلا لے چنانچہ آپ تشریف لے آئے اور حال بیتھا کہ اس بیار کا مرض تو ختم ہو چکا تھا صرف کمزوری باقی تھی ( مگروہ پینہ تجھی تھی ) حکیم جی نے تبحویز کیا کہ ایک مرغی بھون کر لاؤوہ لائی گئی اور مریضہ نے خوب کھائی تو ضعف جاتار ہااور وہ اٹھ بیٹھی (پھرتو خوب واہ واہ ہوئی) شدہ شدہ پیخبر بادشاہ تک پہنچ گئی اس نے اس کو بلا کرجس مرض میں وہ مبتلا تھا اس کا اظہار کیا۔ا تفاقیہ طور پر اس نے ایک الیبی دوا کہہ دی جواس کوموافق آگئے۔اس کے بعد سلطان کے پاس ایسے لوگوں کی ایک جماعت بینچی جواس جولا ہے کو پہچانی تھی انہوں نے سلطان سے کہا کہ میخض ایک جولام ہے یہ پچھنہیں جانتا۔ ملطان نے کہاا س مخض کے ہاتھ ہے مجھے صحت ہوئی اور فلا ل عورت کواسی کے علاج سے صحت ہوئی (پیمیراتجربہ ہےاس کےخلاف) میں تمہاری بات شلیم نہ کروں گا۔انہوں نے کہا ہم تجربہ کرانے کے لیےاس کے سامنے چند مسائل رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہااییا کرلواور انہوں نے کچھ سوال ت ججویز کر کے اس سے کیے اس نے کہا کہ اگر میں ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کروں گا۔تو تم جواب کونہیں سمجھ سکو گے کیونکہ جوابات کو وہی سمجھ سکتا ہے جوطبیب ہو لیکن (اگر تمہیں تجربہ ہی کرنا ہے تو اس طرح کرلو) کیا تمہارے یہاں بڑا شفاخانہ نہیں ہے لوگوں نے جواب دیا کہ ہے پھراس نے کہا کیا اس میں ایسے بیارنہیں ہیں جو مدت سے بڑے ہوئے ہوں لوگوں نے کہا ہیں۔اس نے کہا بس میں ان کا علاج کیے دیتا ہوں تم دیکھو گے کہ سب كے سب عافيت كے ساتھ كھنشہ بھر ميں اٹھ كر كھڑ ہے ہوں گے۔ كيا ميرى قابليت كے اظہار کے لیے کوئی دلیل اس سے بڑی ہو عتی ہے؟ لوگوں نے کہانہیں۔ پھر پیشفاخانے کے دروازے ر پہنچا اورلوگوں سے کہاتم سب یہاں بیٹھو۔میرے ساتھ اندرکوئی نہ آئے اور تنہا داخل ہوا۔اس کے ساتھ صرف افسر شفاخانہ تھا۔اس نے افسر ہے کہا کہ جو پچھٹل میں کروں گا اگر تو نے کسی کے سامنے اس کا اظہار کیا تو میں مجھے بھانسی دلا دوں گا اورا گرتو خاموش رہا تو مالا مال کر دوں گا۔

اس نے کہا میں نہیں بولوں گا۔ اس کو حلف بالطلاق دلایا پھراس سے پوچھا کیا تیرے پاس اس شفاخانه میں تیل موجود ہے اس نے کہاہاں۔ کہا کہ لے آ اوروہ بہت ساتیل لے آیا۔ اس نے وہ ایک بڑی دیگ میں ڈالا اوراس کے نیچ آ گ جلائی جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو مریضوں کی جماعت کوآ واز دی ان میں ہے ایک مریض ہے کہا کہ تیری بیاری صرف اس ہے دفع ہو عمق ہے کہ اس دیک میں بیٹے جائے۔ مریض اللہ کو یاد کرنے لگا۔ اے اللہ تو ہی مددگار ہے۔ حکیم جی نے کہایے تو کرنا ہی پڑے گا۔اس مریض نے، کہا جھے تو شفا ہوچکی تھی بس معمولی سا در دتھا سریس۔ عکیم جی نے کہا پھر شفا خانہ میں تو کیوں پڑار ہا۔ جب اچھا ہو چکا ہے۔اس نے کہا بس یوں ہی کوئی خاص وجنہیں۔ عکیم جی نے کہا تو چلا جااورلوگوں ہے کہتے جانا کہ میں تندرست ہو چکا۔وہ وہاں ہے نُفل کر بھا گااورلوگوں ہے کہدگیا کہ میں شفایا ب ہوگیاان حکیم صاحب کی آ مدہے پھر دوس مریض کانمبرآیااس ہے بھی وہی ارشاد ہوا کہ تیری بیاری صرف ای طرح دفع ہوسکتی ہے کہ تواس دیگ میں بیٹھ جائے۔اس نے کہااللہ اللہ ابی میں تو تندرست ہو چکا ہوں حکیم جی نے کہااس میں بیٹھنا ضروری ہےاس نے کہامیں تو آج ہی شام کورخصت ہونے کاارادہ کررہا تھا۔اب حکیم جی نے فرمایا اگر تختبے شفا ہو چکی ہےتو چلا جااورلوگوں سے کہتے جانا کہ میں اچھا ہو گیا ہوں وہ بھی نگل کر بھا گا ( جان بی لا کھوں یائے ) اور لوگوں ہے کہتا گیا کہ حکیم صاحب کی برکت سے مجھے صحت ہو چکی ہے یہی حال سب کا ہوا یہاں تک کہ سب علیم صاحب کاشکر بدادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے (بنادال آنچنال روزی رساند کددانا اندرال جرال بماند )۔ (۲۲۳) ایک عورت کا ایک آشا تھا۔ اس نے قتم کھائی کہ جب تک تو کوئی ایسا حیانہیں کرے گی کہ میں تیرے شوہر کے روبر و تچھ ہے جماع کروں میں تجھ ہے بات نہ کروں گا۔اس نے ایب حیلہ کرنے کا دعدہ کرلیا۔ اس کا ایک دن مقرر ہو گیا اور ان کے گھر میں ایک بہت لمبا تھجور کا در خت تھا۔اس عورت نے اپے شو ہر ہے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ اس مجوریر پڑھ کر مجوریں اینے ہاتھ سے توڑ کر کھاؤں۔اس نے کہاا پیا کرلے جب وہ بالکل چوٹی پر چڑھ گئی تو اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر بولی کہ ہائیں بیتو غیرعورت کے ساتھ کیا کر رہاہے بڑاافسوں ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ میری موجودگی میں تو اس سے جماع میں مشغول ہے اور گالیاں دیتی اور چیخی رہی اور وہ فتم کھا تار ہا کہ میں تو یہاں اکیلا ہوں یہاں کوئی دوسراموجود بھی نہیں۔ پھراتر کراس ہے جھگڑتی رہی اور وہ حلف بالطلاق کرتا رہا کہ وہ بالکل اکیلاتھا۔ پھراس نے عورت سے کہا تو بیٹے میں او پر چڑھ کر دیکھتا ہوں۔ جب وہ درخت کی چوٹی پر پہنچ گیا۔اس نے اپ آشنا کو بلالیااس نے اس سے مند کالا کرنا شروع کر دیا۔شوہر نے او پر سے جب نیچے بید معاملد دیکھا تواس نے بیوی سے کہا میں تیر بے قربان اپنے دل میں اس بات کا پچھرنج مت رکھ جوتو نے میرے بارے میں بیان کی مقی جو بھی اس درخت پر چڑھے گا وہ ایسا ہی ویکھے گا جیسا کہ تو نے دیکھا تھا (اور اب میں بھی مجھے اس طرح دیکھا تھا (اور اب میں بھی مجھے اس طرح دیکھ رہا ہوں)۔

(۲۲۳) ابوعبیده مغم بن الثیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن فرز دق ایک خوش رنگ منقش چادر اور سے ہوئے ایک عورت کے پاس سے (جوابی مکان کے قریب کھڑی تھی) گذرا پھراس کو دکھنے لگا (کہیں خوبصورت ہے) اس کی باندی نے کہا کہ بیچا درکیسی اچھی ہے۔ فرز دق نے کہا اگر تیری مالکہ جھے بوسہ دینے کی اجازت دے دے دی تو اسے بیچا در دے دوں۔ باندی نے کہا لکہ سے کہا کہ اس اعرابی کو بوسہ دینے کی اجازت دے دی تو اسے بیچا در دیں کو پہال کوئی بیچا تا بھی نہیں۔ مالکہ سے کہا کہ اس اعرابی کو بوسہ دینے میں کیا نقصان ہے جس کو یہال کوئی بیچا تا بھی نہیں۔ اس عورت نے اجازت دے دی تو فروز ق نے اس کا بوسہ لیا اور اس کوچا در دیدی۔ پھراس کین میں بانی لائی جب اس لڑی نے ہاتھ پر دکھا تو اس نے گلاس میں انگاہ ہوا اور کی جاتھ بی دی ہاتھ کہا کہ سے کہا اے ابوفر اس کیا کوئی حاجت ہے؟ فرز وق نے کہا نہیں لیکن میں نے اس کے بعد فرز وق در واز سے پر بیٹھے بی دے تا آئکہ صاحب گھر سے تھوڑا پانی چیخے کے لیے منگایا تھا جو کا نی کے گلاس میں لایا گیا ہوہ میرے ہاتھ سے گر کر فوٹ گیا تو اس کے بدلہ میں میری چا در پر قبضہ کرلیا۔ اس شخص نے گھر جا کر بیوں کو تو سے کہا اور کہا کہ فرز وق کواس کی چا در واپس کردو۔

الم المرابع

اليے حيلوں كاذكر جن كانجام مقصود كے خلاف نكلا

(۲۲۵) ابراہیم ہے منقول ہے کہ جب امیر معاویہ بوڑھے ہو گئے تو ان کو بے خوالی کی شکایت ہوگئی اور جب ان کی آ کھی تھی تو ناقو سوں کی آوازیں جگادیا کرتی تھیں۔ایک دن جب صح کے وفتت حضرت معاویةً کی مجلس میں لوگ جمع ہو گئے تو معاویہؓ نے کہاا ہے جماعت عربتم میں کوئی ایسا (بہادر ) ہے کہ میں اس کو جو تھم دوں وہ اس کی تعمیل کرے اور میں اس کو بقذر تبین دیت مال پہلے دے دوں گا اور بقدر دودیت مال اس وقت دیا جائے گا جب واپس آجائے گا تو قبیلہ غسان کا ایک نو جوان کھڑا ہو گیا اور بولا کہاہے امیر المؤمنین میں تیار ہوں۔معاویة نے کہا ہیکام ہے کہتم میرا پہ خط بادشاہ روم کے پاس لیے جاؤ۔ جب تم اس کے فرش پر پہنچ جاؤ تو اذان دے دو اس نے یو چھا کہ پھر کیا کرنا ہے؟ معاویۃ نے کہابس اور پچھنیں۔اس نے کہا کہ اتنی تھوڑی محنت کا آپ نے بڑامعادضہ دیا۔ میخف خط لے کرروانہ ہو گیا۔ جب قیصرروم کے فرش پر پہنچا تواس نے اذان دیدی۔امراء درباراس حرکت پر حمران رہ گئے اورانہوں نے تلواریں سونت لیس تو فوراً باوشاہ روم دوڑ کر اس غسانی کے پاس آ گیا اور اس کواپنی آ ژبیس لے لیا اور ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ کا واسطہ اور اپنے حقوق کا واسطہ دے کرفتل سے باز رکھاحتی کہ وہ لوگ رک گئے پھر اس کواپنے ساتھ تخت تک لے گیا اور خود تخت پر بدیٹھ گیا اور اس کو با کیس طرف بٹھایا۔ پھر کہاا ہے امراء در بار حقیقت بیہ ہے کہ معاویڈ بوڑھا ہو گیا ہے اور بڑھایے میں بیخوانی کی بیاری ہو جاتی ہے۔اس کو ناقوس کی آ واز وں ہے تکلیف پینچی تو اس نے بیرچا ہا کہ پیخفص اذ ان کی بناپر یہاں تمہارے ہاتھوں سے قبل کر دیا جائے تو (اس کو بہانہ بنا کر ) جواس کے شہر میں ناقو س پھو نکنے والے ہیں ان کو و قبل کر ڈالے اور خدا کی قتم اس کی اُمید کے خلاف ہم اس کواس کے پاس ( سیجے سلامت ) واپس جیجیں گے باوشاہ روم نے اس مخض کو جوڑ ااورسواری دے کروا پس کر دیا۔ جب میشخص لوٹ کرمعاویئے کے پاس پہنچا تو معاویئے نے اس ہے کہا کیا تو مجھ تک آ گیا تیج سلامت اس نے کہا جی ہاں (صحیح سلامت آ گیا) مگرآپ کی عنایات سے نہیں اور کہا جاتا ہے کہ (برزمانہ میں )مسلمانوں میں جیسا خلیفہ ہوتار ہااس کے بالقابل روم میں وید ہی باوشاہ ہوتار ہاہے۔اگر يهال مختاط ہوا تو وہاں بھی ویبا ہی مختاط اگریہاں عاجز ہوا تو وہاں بھی عاجز چنا نچیہ حفزت عمر بڑھنے کے عہد میں جو باوشاہ تھا( وہ بھی عمر پڑھٹنۂ کی طرح بڑامد برتھا )اسی نے ان میں دفاتر کانظم قائم کیا اور دشمنوں سے حفاظت کے سامان کیے اور جو بادشاہ معاوییّا کے زمانہ میں تھاوہ احتیاط وعمل میں معاویہ کے مشابہ تھا۔

(۲۲۲) ایک فوج کے ملازم نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہوا

اس کی ایک بستی میں جانا چاہتا تھا۔ میں راستہ میں تھااور چندکوں طے کر چکا تھا ورتھک گیا تھا میں ایک جانور پرسوارتھااوراس پر ہی میرا زادِ راہ اور روپیے تھااور شام قریب آنچکی تھی۔ دفعتہ میری نظرایک بڑے قلعہ پر پڑی اوراس میں ایک راہب کو دیکھا جوصومعہ میں تھا۔ وہ میری طرف آیا اور میرا استقبال کیا اور مجھ سے اپنے پاس رات گذارنے کی خواہش کی اور پیر کہ میں اس کی ضيافت قبول كروں ميں اس پرتيار ہو گيا۔ جب ميں اس كليسا ميں پہنچا تو اپنے سوا مجھے كوئى اورنظر نہیں آیا۔اس نے میری سواری کو پکڑ کر باندھا اور اس کے آگے جو ڈالے اور میرے سامان کو ا یک کمرے میں رکھا اور گرم یا نی لے کر آیا۔ بیز مانہ بخت سردی کا تھا اور برف گر رہی تھی اور میرے سامنے بہت ی آگ روش کر دی اور بہت اچھا کھانالا کر کھلایا۔ جب رات کا ایک حصہ گذر گیااور میں نے سونے کا ارادہ کیا تو میں نے اس سے سونے کی جگہ اور بیت الخلاء کا راستہ معلوم کیا تواس نے مجھے راستہ بتایا۔ بیت الخلاء بالا خانہ پرتھاجب میں قضاحاجت کے لیےاو پر گیا اور بیت الخلا کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بوریہ ہے۔ پھر جب میرے دونوں پاؤں اس پرر کھے گئے تو میں نیچے آگرا (کلیسا ہے باہر)میدان میں پڑا تھا۔وہ بوریہ حیت سے باہر کے حصہ پراٹکایا ہوا تھا اور اس رات میں بہت برف گرر ہا تھا۔ میں بہت چلّا یا مگراس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں کھڑا ہو گیا۔میرابدن زخمی تھا مگراعضا سالم نتھ میں برف ہے بیخنے کے لیے ایک محراب کی نیچے کھڑا ہو گیا جواس قلعہ کے درواز ہ میں تھی دفعتہٰ ایک ا تنابرا پھر آ کر پڑا کہ اگر وہ میرے سر پرلگتا تو اس کوپیس دیتا میں وہاں ہے بھا گتا اور چلا تا ہوا نکلاتواس نے مجھے گالیاں دیں تو میں سمجھا کہ بیسباس کی شرارت ہے جومیرے سامان کولو شخ كے ليے كى ہے جب ميں فكاتو مجھ ير برف كرتار باجس سے ميرے كيڑے بھيك كئے اور ميں نے اپنی حالت پرنظر کی کہ بیمیرابدن اکڑا جارہا ہے سردی اور برف ہے تو میں نے بیر کیب سوچی کہ کہ تقریباً تمیں رطل (پندرہ سیر ) کا پھر تلاش کر کے اپنے کندھے پر رکھا اور صحرا میں بھاگ کرایک لمبا چکر نگایا اتنا کہ تھک گیا اور بدن گرم ہو گیا تو اس کو کندھے ہے ڈال کر آ رام کرنے بیٹھ گیا۔ پھر جب سکون ہو گیا اور مجھے سر دی نے دبایا تو پھر میں نے وہی پھر سنجالا اور ای طرح بھا گنا شروع کر دیا (رات بھریعمل جاری رہا) طلوع آ فتاب سے پہلے جب کہ میں اس قلعہ کی پشت پرتھا تو میں نے اس کلیسا کا دروازہ کھلنے کی آ وازسنی اور دفعتہ راہب پرنظریزی

کہ وہ نکلا اوراس موقع پر آیا۔ جہاں میں گراتھا۔ جب اس نے مجھے نہ ویکھا تو اس نے کہا''اے میری قوم اُس نے کیا کیا''اور میں اس کے کلمات من ہاتھااور میرا خیال ہے کہ اس منحوں نے میہ سوچا کہ وہ قریب کی بستی میں بیدد میکھنے کے لیے جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔اب اس نے چلنا شروع کیاتو میں دریے دروازے تک اس کے پیچھے چھپتا ہوا پہنچ گیا اور قلعہ میں داخل ہو گیا اوروہ اس دیر کے گرد مجھے ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھ گیااور دروازے کے چیچھے کھڑا ہو گیااور میری کمرمیں ایک خنجر تھا جس کی اس راہب کوخبر نیتھی جب اس کوٹھوم پھر کرمیرا کو کی نشان نہ ملاتو وہ لوٹ کر آ گیااوراندر داخل ہوااور درواز ہبند کیااس وقت جب کہ مجھے بیاندیشہ ہوا کہ رہے مجھے دیکھاہی جا ہتا ہے میں نے اس پرحملہ کر دیا اور اس کوخنجر سے زخمی کر کے بچھاڑ دیا اور ذیج کر ڈالا اورقلعہ کا درواز ہ بند کرلیااور بالا خانہ پر چڑھ کرآ گروٹن کی جووہاں سکگی ہوئی موجود تھی اورا پیے اویر سے وہ کپڑے اتار کر چھنکے اور اپنے اسباب کو کھول کر اس میں سے کپڑے نکال کر پہنے اور راہب کی جاور لے کراس میں سوگیا مجھے (رات کی تکلیف سے )افاقہ عصر سے پہلے نہ ہو۔ کا۔ اب میں بیدار ہوااور قلعہ میں گھو مایہاں تک میں کھانے کی چیزوں تک پینچ گیا وہاں کھانا کھا کر سکون حاصل کیا اور مجھ کواس قلعہ کے کمروں کی تالیاں بھی ہاتھ لگ گئے تھیں اب میں نے ایک ایک کمرے کو کھول کر دیکھا تو وہاں عظیم اموال جمع تھے سونا اور جیاندی اور بیش قیمت اشیاءاور کپڑے اور قتم قتم کے آلات اور لوگوں کے کجاوے اور ان کا اسباب اور سامان بہت ہی پھے تھا۔ کیونکہ اس راہب کی عادت بھی کہ وہ ہرا ستخف کے ساتھ جوادھرہے تنہا گذرتا تھاوہی معاملہ کرتا تھاجواس نے میرے ساتھ کیا تھااس کے اموال پر قابض ہوجاتا تھامیری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مال کوکیے لے جاؤں۔ میں نے بیر کیب کی کہ کپڑے راہب کے پہن کر پچھ روز تک جب کہ گذرنے والے اس مقام ہے گذرتے تھے دورے اپنے کو دکھا تار ہاتا کہ لوگ مجھے وہی راہب مسجهيں اور جب کچھ قريب ہوتے ان کی طرف پشت کرليا کرتا اس طرح بيرمعاملة مخفی رہا پھر چند روز کے بعد میں نے وہ کیڑے اتارڈ الے اور میں نے اس دیر کے سامان میں سے دو گونیں تکال کران کو مال ہے بھرلیا اوران کواپنے خچر پر لا د کرا یک قریب کی بہتی میں لے گیا جہاں میں نے ایک مکان کرایه پر لےلیا تھااور برابر وہاں ہےائی قیمتی چیزوں کونتقل کرتار ہاجن کےجسم ٹھوس ہیں اور پھرایسی اشیاء کونتقل کیا جن کا بلکا جسم تھا اور قیمت زیادہ تھی میں نے وہاں صرف وہی

اشیاء چھوڑیں جوزیادہ وزنی تھیں۔ پھرایک روز بہت سے فچر اور گدھے اور مزدور کرایہ پر لیے اورجس قدربھی قدرت ہو تکی وہ سب اشیاء لا دلا د کرا یک بڑے قافلہ کے ساتھ چل پڑا اور پیہ ز بردست اموال غنیمت لے کراپنے وطن میں آ گیا۔ مجھ کو و ہاں سے دس بزار درہم نقتر اور بہت ہے دیناراور قیمتی سامان دستیاب ہوا تھا۔ میں نے اس سامان کوز مین میں گاڑ کرر کھ چھوڑ اکسی کو میرے حال کی قطعی خبر نہ ہو تکی ( ﷺ کمال الدین دمیری نے اس قصہ کونقل کر کے تکھا ہے کہ 'اس حکایت کوحافظ ابن شاکرنے بھی اپنے تاریخ میں ابومحد البطال کی روایت سے ذکر کیا ہے اور قصہ ك بعض اجزاء مين كبيل كبيل اس حقور اسااختلاف بهى كيا ہے۔ "مترجم) (٢٧٧)على بن الحسين اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كہ ہم سے نيشا پور كے نشكر والول كى ا یک جماعت نے بیروا قعد نقل کیا جن میں چند کا تب اور تا جر وغیرہ بھی ہیں کہ من تین سو حیالیس ہے کچھاو پر ہوا ہوگا ان کے ساتھ ایک نو جوان نصر انی کا تب تھا جوا بی الطبیب القلائس کا بیٹا تھاوہ ایک مرتبہ کسی ضرورت ہے دیہات کی طرف گیااس کو گر دوں نے پکڑ کرستانا شروع کر دیااور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذات کوان سے خریدے ( یعنی مطلوبہ رقم دی تو رہا کیا جا سکتا ہے ) اس نے ایسانہ کیااورا پے متعلقین کو لکھا کہ میرے پاس جارور جم ( ۱۴ ماشہ )افیون بھیج دواوریاد رکھو کہ میں اس کو بیوں گا اور پھر مجھے سکتہ لاحق ہوجائے گا اور بیٹر دلوگ مجھے مردہ سجھنے میں شک نہ کریں گےاور مجھے تمہارے پاس بھیج دیں گے جب تمہارے پاس میں پہنچادیا جاؤں تو مجھے تم حمام میں داخل کردینااورمیرے جسم کوخوب پیٹنا تا کہ بدن گرم ہوجائے اورایارج کے ساتھ منہ میں مسواک کرنا تو میں ہوش میں آ جاؤں گا اور وہ نو جوان نا تجربہ کارتھا اس نے کسی ہے س رکھا تھا کہ جوزیادہ افیون کھا جائے گا اس کوسکتہ پڑے گا۔ پھر جب حمام میں داخل کیا جائے گا اورجسم پر چوٹیس لگائی جائیں گی اور ایارج ہے مسواک کی جائے گی تو اچھا ہو جائے گا اور اس کومقدار خوراک کاعلم نہیں تھاغرض وہ چار درہم افیون کھا گیا اور کر دوں نے دیکھ کریقین کرلیا کہ وہ مرگیا تو انہوں نے اس کوسی چیز میں بند کر کے اس کے تعلقین کے پاس بھیج دیا۔ جب بیخض ان کے پاس پہنچادیا گیا توانہوں نے اس کوحمام میں داخل کر دیااوراس کے جسم کو بہت پیٹااور مسواک بھی کی مگراس میں کوئی حرکت پیدانہیں ہوئی اور جمام میں کئی دنوں تک اس کورکھا گیا۔اطباء نے بھی اس کودیکھا توانہوں نے کہا کہ میرمر چکا ہےانہوں نے پوچھا کہاس نے کتنی افیون کھائی تھی ان کو

چار درہم وزن بتایا گیا۔انہوں نے کہا کہ (جمام کی حرارت سے کیافا کدہ ہوسکتا ہے) اگراس کو چہنم میں بھی بھون دیاجائے گاتو بیا چھانہیں ہوسکتا۔ ییٹمل اس شخص پرمؤثر ہوسکتا ہے جو چار دانق (۲/۳ درہم) یا ایک درہم تقریباً کھالے بیتو یقینا مرچکا ہے۔ گراس کے اقربا کا اظمینان نہ ہوا اور انہوں نے اس کوجمام میں رکھا یہاں تک کہ جسم میں بواور تغیر پیدا ہونے لگا اس وقت اسے دفن کیا اور جو تد ہیراس نے کی تھی وہ اُلٹی پڑگئی۔

(۲۲۸) محن کہتے ہیں کہاس کی مثال ایک پرانی روایت ہے وہ یہ کہ بلال بن ابی بروہ بن ابی مویٰ اشعری حجاج کی قید میں تھے وہاں ان کوستایا جاتا تھااور بیمعمول تھا کہ جو مخص قید خانہ میں مرجا تا تھا۔ جاج کے پاس اس کی رپورٹ جاتی تھی وہ اس کے نکا لنے کا حکم دے دیا کرتا تھا اور پید کہ ور نڈکولاش میر دکر وی جائے۔ایک مرتبہ بلال نے دار وغیل ہے کہا میں تم کودی بزار درہم دیتا ہوںتم میرانام مردوں کی فہرست میں ککھ دوجب وہ حکم دے گا کہ لاش متعلقین کے سپر دکر دی جائے تو میں کسی بعید مقام کو بھاگ جاؤں گا۔ حجاج کومیرا کچھھال نہ معلوم ہو سکے گااورا گر چاہوتو تم بھی میرے ساتھ بھاگ نکلومتہیں ہمیشہ کے لیے مالدار کر دینا میرے ذمہ ہے تو داروغے نے مال لےلیااوران کا نام مردہ ظاہر کر کے چیش کردیا۔ حجاج نے کہا کہاس جیسے مخص کواس کے اہل کے حوالہ کرنااس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک میں اس کو دیکھے نہلوں اس کو لاؤ۔ اب وہ بلال کے پاس آیااوران سے کہا کہ تیار ہوجاؤ انہوں نے کہا کیا خبر ہے تو اس نے حجاج کا حکم اور پوری بات بیان کردی اب اگر میں نے تمہاری لاش نہ دکھائی تو وہ مجھے تل کرڈ الے گا وہ ضرور سمجھ جائے گا کہ میں نے حیلہ کیا تھا ابتمہیں گلا گھونٹ کر مار نا ضروری ہو گیا۔ بلال نے روکر اس ہے بہت کچھ کہاسنا کہ وہ ایسانہ کرے مگر کوئی صورت نہ بی تو انہوں نے وصیت کی اور نماز پڑھی پھران کودار وغہ جیل نے پکڑ کر گلا گھونٹ دیا پھران کو نکال کر تجاج کے سامنے لے گیا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ وہ مرچکے تو کہد دیا کہ اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے چنانچہ وہ لوگ لے گئے ۔انہوں نے دس ہزار درہم میںا پنے لیقل خریدا تھااور جوحیلہ کیا تھاوہ الٹاپڑ گیا۔ (٢٦٩) ابن جریر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ مصور نے عبداللہ بن علی کو پوشیدہ طور پر رات کوعیسیٰ بن مویٰ کے حوالہ کیا اور کہاا ہے عیسیٰ اس تخص نے مجھ سے نعمت (خلافت ) کوزائل کرنا جا ہا اور تم ہے بھی جب کہتم مہدی کے بعد میرے ولی عہد ہواور خلافت تمہارے پاس بھی پہنچنے والی ہے

اس کو لے جاؤ اس کی گردن مار دینااور خبر دار کمز وراورضعیف مت بن جانا \_ پھرلکھ کر دریا فت بھی كياجس چيز كاميں نے تم كو حكم ديا تھاتم نے كيا كيا۔ توعيسىٰ نے جواب ديا جو حكم آپ نے ديا تھا اس کونا فذکر دیا گیا۔اب منصور کوعبداللہ بن علی کے قبل میں کوئی شک باتی نہیں رہااور حقیقت نیقی کے میسیٰ کواس کا خفیہ نگار باخبر کر چکا تھا کہ منصور آپ کواور عبداللہ کو دونوں کوتل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس نےتم کواس تے قبل کا حکم تو مخفی طور پر دیا ہے اور تم پرخون کا دعویٰ تھلم کھلا ہو گا اور تم کو اس میں پھنسا لے گا۔ عیسیٰ نے یو چھا پھرتمہاری کیا رائے ہے اس نے رائے دی کہ عبداللہ کو ا پنے مکان میں پوشیدہ رکھو۔ جب منصورتم سے علانبیطلب کرے پھرتم بھی علانبیاس کو پیش کر وینا۔اب منصور نے (یہ یقین کر لینے کے بعد کہ عیسیٰ عبدالتد کوتل کر چکا ہے )ایک شخص کو خفیہ طور پر سمجھا یا کہ وہ عبداللہ کے چیا کی اولا دکوعبداللہ بن علی کے لیے سوال کرنے پر آ مادہ کرے اور ان کو بیامید دلائے کہ وہ پورا کیا جائے گا ( اوراس کور ہا کر کے تمہارے سپر دکر دیا جائے گا ) چنانچہ (اس کے سمجھانے پر)ان لوگوں نے (آ کر)منصور سے گفتگو کی اور بیسوال اٹھایا۔منصور نے کہاہمارے پاس عیسیٰ ابن موکٰ کولا ؤ۔وہ آ گئے تو کہاا ہے میسیٰ میں نے عبداللہ بن علی کوتمہارے سپر دکیا تھا اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی اس کومیرے پاس لاؤ عیسیٰ نے کہااے امیر المؤمنین کیا آپ نے مجھے اس کے قبل کا تھم دیا تھا؟ منصور نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے میں نے قل کا حکم نہیں دیا۔اس کے بعدان مدعیوں سے کہا کدیہ تبہارے سامنے تبہارے رشتہ دار کے قتل کا اقر ارکر چکا ہے اور اس بات کا مدعی ہے کہ میں نے اس کو قتل کرنے کا تھم ویا تھا اور جھوٹ بولتا ہے تو انہوں نے کہا پھر آ پ اس کو ہمارے سپر دیجیجے ہم اس کو وہیں رکھیں گے۔ منصور نے کہامتہمیں اختیار دیا جا تا ہےتو وہ نیسی کومیدان میں لے گئے اور بہت ہےلوگ جمع ہو گئے۔ پھرایک تخص نے ان میں ہے اپنی تلوار برہند کر کے میسیٰ کی طرف بڑھا تا کہ اس کے مارے۔اس سے عیسیٰ نے کہا کیا تو مجھ قتل کرنا جا ہتا ہے۔اس نے کہا ہاں واللہ میسیٰ نے کہا مجھے امیر المؤمنین کے پاس واپس لے چلو۔ لوگ منصور کے پاس لے آئے۔ عینی نے کہا کہ آپ نے اس کے تل سے میر نے تل کا ارادہ کیا تھا (اور میں نے اس فریب کو بجھنے کے بعد اس کومحفوظ رکھا تھا) اور بیٹمہارا چیا زندہ صحیح سالم موجود ہے اور عبداللہ بن ابی کو بلوا کر سامنے کھڑا کر دیا ) (اس طرح منصور کا حیلہ اس کے لیے رسوائی بن گیا )۔

( ١٤٠ ) حارتى نے بيان كيا كەخلىفە مقتدر بالله كے زمانه ميں چند شوخ طلبه حديث كساتھ نوعمری کے زمانہ میں میرالبغداد جانا ہوا۔ ہم نے ایک خادم کو دیکھا جوضی (خوجہ) تھا وہ سرراہ ا کید د کان لگائے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے دوائیں اور سرمہ پینے کے کھرل اور آلاتِ جراحی رکھے ہوئے تھے اور سر پرایک پرانا شامیانہ تنا ہوا تھا جیسا ان بازاری حکیموں کا دستور ہے میں نے اینے ساتھیوں سے بوچھا کہ بیکیا معاملہ ہے۔انہوں نے کہابدایک خادم ہے جوطبابت کا پیشہ کرتا ہے لوگوں کے لیے دوائیں تجویز کرتا ہے اور پینے کما تا ہے اور بغداد کے عجائبات میں ے ایک بیجھی ہے۔ میں نے کہامیں اس ہے گفتگو کرنا جا ہتا ہوں تا کہ اس کی سمجھ کا انداز ہ کر سکوں۔ان میں ہے ایک نے کہا کہ اس کی فہم تو میں بھی نہیں جانتا مگر ہمارا دل بھی حابتا ہے کہ تم اس سے چھیٹر چھاڑ کرو۔ میں نے کہا چلومیں اس کو چھیٹروں گا۔وہ اس کے پاس پہنچااورا نی الیمی حالت بنالی کہ گو یاغش کھار ہاہے اور مرنے کے قریب ہے اور سخت بیمار ہے اور کنی دفعہ چلایا اے استاد!اےاستاد! خادم عکیم نے اس کوڈانٹ کر کہا کچھ بول توسہی خدا تجھے شفانہ دے تجھ پر کیا مصیبت پڑگنی کونسا طاعون تیرے سر پر آپڑااس نے کہااستاد میں اپنی آنتوں میں اندھیراد یکھتا ہوں اور میرے بالوں کے سروں پر مروڑ پیدا ہو گیا اور جو پچھ میں آج کھا تا ہوں وہ دوسرے دن مردار کی طرح (جوں کا توں) نکل جاتا ہے میرے حال کے مطابق نسخ تجویز کرد یجئے۔خادم نے جواب تیار کرلیا تھا بولا'' تیرے بالوں کے مروڑ کا پیعلاج ہے کہ اپنا سراور داڑھی منڈ واد مےمروژ بھی جاتارہے گااورآ نتوں کے اندھیرے کا پیعلاج ہے کہا پے حجرے کے دروازے پر قندیل لٹکا دے ( حجرے ہے مرادشکم ہے دروازہ مبرز میں سے تمام اندر کا حصہ ) چیک اٹھے گا جیسے چھتہ کی گلی (ایسے دوم کانوں کی دیواروں پرجن کا فاصلہ کم ہوجیت ڈال دی جائے جس کے پنیج گذرگاہ ہووہ چھتے کہلاتا ہے) اور پیشکایت کہ جو کچھتو آج کھاتا ہے وہ اگلے دن مردار کی طرح نکل جاتا ہے توبس تواہیے اخراجات ہے چھوٹ گیا جو پیٹ میں سے (پاخانہ) نکلے پھراس کو کھا لیا کرو۔'' ہماری گفتگو کے وقت عام لوگ جمع ہو گئے تھے انہوں نے شور وغل اور ہمارا نداق اڑا نا شروع کر دیا اور جومنخراین ہم نے اس کے ساتھ کرنا جا ہا تھا وہ ہم پر ہی ملیت پڑا۔ اب ہمارا منتهائے مل صرف يمي ہوسكاكہ بم بھاگ اٹھيں۔ چنانچہ بم كو بھا گناہى يڑا۔ (۲۷۱) حسین بن عثان وغیرہ سے منقول ہے کہ عضدالدولہ نے شاہ روم کے یہال برسم

رسالت قاضی ابوبكر با قلانی كو بهيجاجب قاضی صاحب دارالسلطنت ميں پنچ گئے تو بادشاہ كوأن كی آ مہے مطلع کیا گیااور قاضی صاحب کے علم کے مرتبہ ہے بھی آگاہ کیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے ملاقات کی صورت برغور کیا اوراس کو بیانداز ہ ہوگیا کہ حاضری کے وقت جیسا کہ عام طور پر رغیت کا دستور ہے کہ بادشاہ کے سامنے زمین کو چوہتے ہیں قاضی ابو بکراس کفر کواختیار نہیں کریں گے تو اس نے سوچ کر بیصورت نکالی کہ وہ جس تخت پر بیٹھے اس کوالی جگہ بچھایا جائے جہاں پر داخلہ ایک اتنے چھوٹے دروازے ہے ہوکراس ہے گذرنا بغیر رکوع لینی زیادہ بھکنے کےممکن نہ ہوتا کہ قاضی رکوع کی صورت میں اندر داخل ہوں اور اسی حالت کو زمین بوی کے قائمقام سمجھ لیا جائے جب قاضی صاحب وہاں پہنچ تو اس حیلہ کو مجھ گئے تو انہوں نے اپنی پشت پھیر کرسر جھایا اور دروازے میں پیچھے کوسر کتے ہوئے داخل ہوئے کہ بادشاہ کی طرف پشت رہی پھرا پناسراٹھایا اور گھوم کر بادشاہ کی طرف پھر گئے تو بادشاہ کوان کی دانشمندی کاعلم ہوااوران سے مرعوب ہوا۔ (۲۷۲)مردی ہے کے قبیلہ مزنیہ نے ثابت کوجو (اسلام کے مشہور شاعر) حسان انصاری کاباپ تھا قید کرلیا اور فدریہ کے بارے میں کہا کہ ہم بکروں کے سوااور سی جنس کوشلیم نہ کریں گے ثابت کی قوم بھی اس ضدے جوش میں بھرگئی اور انہوں نے کہا کہ ہم بھر نے بیں دیں گے۔ ثابت نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ جو کچھ میہ ما نگ رہے ہیں وہی ان کودے دو۔ جب وہ بکرے لے کر آ گئے تو ثابت نے کہا کہان کے بھائیوں کوان کے حوالے کر دواور مزنیہ والوں ہے کہا کہا ہے بھائیوں کو پکڑو۔اس وقت ہے مزنیہ کا نام مزنیۃ النیس پڑگیا (تمیں بکرے کو کہتے ہیں) پر لفظ ان کی ج اور مذاق بن گیا۔

ایک شاعر جس کا نام مہیارتھا کمی قطع داڑھی والاتھا اورمطرز شاعر کے پیگی داڑھی تھی سے دونوں استھے ابوالحن جبرمی کے پاس سے گذر ہے۔اس نے پیشعر کہا:

اِضْرِ طْ عَلَى الْكُوسِج وَالاللهى وَزَدَهِما النَّ اَنُ عَضِا سلحا!

(ترجمه) پُگُل دارْهی دالے اور لمی دارْهی دارهی در استان الله دار الله دارکا حاجب به اور علی بن علی کے بعد حسن بن احمر کو بھی جو قادر کا مصاحب به ایستان میل کے بعد حسن بن احمر کو بھی جو قادر کا مصاحب به ایستان کا جا در سال میل درتا جا در علی بن علی الحق الحق در الرهی دار الله تا در حسن مصاحب با ایستان میل درتا جا در علی بن علی الحق الحق در الرهی دار الله تا در حسن میل الحق در بالله تا در سال میل درتا جا در علی بن علی الحق در الرهی دار الله تا در حسن در سال میل میل میل میل در سال میل میل در سال میل میل در سال میل

کو بچ لیعن چگی داڑھی والاتھا پھر تو جہری گھبرا گیا اوراس کو بیڈ رہو گیا کہ بیاطلاع ان تک پہنچادیں گے تو اس نے مہیار دیلمی کو بی قطعہ لکھا جس میں خوشامہ یں کر رہاہے:

ابا الحسن اصفح ان مثلی من جنی و مثلك من اعفی من العدو او عفا ( ترجمہ )ا الحسن اصفح ان مثلی من جنی کرورڈ می چھوٹے خطا کار ہوتے ہیں اور تم جیسوں کی شان بیہ کدوہ وشن سے محفود درگذر کرتے ہیں۔

ائن طُوّحَت ہی هفرةٌ قلت جفوۃ وَ حملت سمعی من عتابِكَ ما جفا (ترجمہ) اگر جھے ہلاك كرنے والى بات مير ،مندے نكل كئ تواس سے اعراض كرليا جائے اور ميرے كان نے آپ كے عمّاب كا آنا بوجھ اٹھا يا كہ جے چھاڑ ہى ديا۔

(۲۷۳) جھے ہے ابو بکر خطاط نے بیان کیا کہ ایک فقی فخص تھا جس کا خط بہت بھدا تھا دوسرے فقہااس پر بدخطی کاعیب لگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کوئی خط تمہارے خط سے زیادہ بھدا نهیں ہوسکتا وہ ایجے اس اعتراض پر جھلا یا کرتا تھا۔ ایک دن بازار میں اسکی ایک مجلد کتاب پرنظر یزی جوفر دخت ہور ہی تھی۔اس کا خط اس کے خط سے بھی بدتر تھا۔ تو اس نے کشادہ دلی ہے اسکی قیت دی اوراس کوایک دینار اورایک قیراط مین خرید لیا اوراس کتاب کو لے کرآیا تا که فقها برایی جت قائم کرے جب وہ اس کو پڑھیں۔ جب بیان کے پاس آیا تو پھرانہوں نے اس کی بڈھلی کا ذ کرشروع کر دیااس نے کہا (تمہارا بیکہنا غلط ہے کہ میرے خط سے زیادہ براکوئی خط نہیں ہوسکتا) مجھالیا خطال گیا ہے جو میرے خط ہے بھی بھدا ہے اور میں نے اس کے خریدنے پر بہت بڑی قیت صرف کی ہےتا کہتمہار ےاعتراضات ہے چھٹکارا ملے اور وہ کتاب ان کے آ گےر کھدی۔ انہوں نے اس کے صفحات الٹنے شروع کر دیئے۔ جب آخر پرنظر پڑی تو اس بران ہی حضرت کا نام کھھا ہوا تھا انہوں نے اس کتا ب کو بھی جوانی میں لکھا تھا۔ان کو دکھایا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ ( ۲۷ / ۲۷) ابوبکر نے بیان کیا کہ بھرہ میں ایک گانے والی تھی جس کی فیس پانچ دینار تھے اور خوبصورتی اور گانے میں بہت بڑھی ہوئی تھی گراس میں ریے بیب تھا کہوہ دیہاتی تھی قاف کو کاف ہے بدل دیا کرتی تھی۔ایک مرتبہ بھرے کے إمراء میں سے ایک کے یہاں بلائی گئی اور گانا شروع کیا:و ما لمی لا ابکی و اندب ناقتی (اور میں کیوں نہروؤں اورایٹی ناقہ پرنوحہ کیوں نہ کروں) اُس نے اندب فاکتی کہا (ناکت سکت سیکت سے جس کے لحاظ سے سیمعنے

CICIONO ESSOCIATION OF THE CONTRACTOR OF THE CON

موں گے کہا پنے گرا دینے والے اور نقصان پہنچانے والے پر کیوں نوحہ نہ کروں) امیر نے کہا ہم نے پانچ دینارٹھیک وزن کے تجھے دیئے لیکن تواب بھی ہم پر نوحہ کررہ ہی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ تو ہمارے پاس تلم ہرے۔ پھراس کو واپس کر دیا اور وہ مغنیہ شرمندہ ہوئی۔ واللہ اعلم۔

العنابة

## ایسے لوگوں کا حال جوکوئی حیلہ کر کے آفت سے پچ گئے

(۲۷۵) ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عمر جھنے نے ایک مخص کوکسی کا رضاص پر مامور کیا جوقریش میں سے تھا اس کے متعلق آپ کو سیا طلاع پینچی کداس نے پیشعر کہا:

اسقنی شربة الذ علیها واسق باالله مثله ابن هشام (ترجمه) بحصالی شراب پلادے جس سے میں لذت حاصل کروں اور خدا کی شمولی بی این بشام کوجھی پلا۔

(چونکہ لفظ شربۂ سے متبادر معنے شراب کے ہی ہوتے ہیں اس لیے شکایت کرنے والے نے آپ سے اس کی شکایت کرنے والے نے آپ سے اس کی شکایت اس بیت کی بنا پر گی گئی ہے تو اُس نے اس کے بعد دوسرا بیت اور ملا لیا (حضرت عمر بڑھیٰ نے اس کوطلب کی بنا پر گی گئی ہے تو اُس نے اس کے بعد دوسرا بیت اور ملا لیا (حضرت عمر بڑھیٰ نے اس کوطلب کیا) جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا کیا تو نے بیشعر نہیں کہااسقنی شوبہ منس اس نے عرض کیا ہاں اے امیر المکومنین (اس کے بعد بیہے)۔

عسلاً باردًا اہماء سحابِ انی لا آحِبُ شرب المداهر (ترجمہ) یعنی ایبا شند اشہد جو بادل کے یائی میں طایا گیا ہو کیونکہ میں شراب کونا پند کرتا ہوں۔

آپ نے بین کرفر مایا کیا خدا کی شم کھا کر کہتے ہو۔اس نے کہاہاں!فر مایا کدایے کام پرواپس جاؤ۔
(۲۷) عبید راویة الأشی سے مروی ہے کہ نعمان بن منذر سرز مین جرہ میں آیا اور جرہ کی زمین بہت سر سبز تھی عرب اس کو خُد االعذراء (مجبوبہ کارخسار) کہا کرتے تھے اس میں ورمنداور برنجاسف اورشب بوی اورزعفران اورشقائق العمان یعنی لالہ کے بود سے اوراقح ان (جو بابونہ کی ایک شم ہے) کھڑے ہوئے تھے جب لالہ کی طرف گذرا تو وہ اس کو بہت پہند آیا اور تھم دیا

💿 را دیدا س شخص کوکہا جاتا ہے جس کوکسی کے اشعار بکٹر ت یا د ہوتے تھے چونکہ ان کوآٹش کے اشعار بکٹر ت یا د تھے اس لئے لوگ ان کورواییۃ الآثش کہتے تھے۔

کہ اگر کسی نے اس میں ہے کچھ بھی اکھاڑا تو اس کے باز واکھیڑ دیئے جا کیں کہتے ہیں اس لیے لاله کا نام شقائق النعمان مشہور ہو گیا۔اس نے تھم دیا کہ وہ ایک دن اس علاقہ کی سیر کرے گا وہ حیرہ کی سیر کرتا ہوا نجف کے ایک جانب ایک نثیبی زمین کی طرف پہنچ گیا اس کی نظرایک بوڑ ھے پر پڑی جوا پنا جو تذی رہا تھا تو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بیا پنے حتم وخدم ہے آ گے بڑھ آیا تھا اس نے بوڑھے سے سوال کیا اے شیخ تو کس قبیلہ کا ہے؟ تو اس نے کہا بکر ابن واکل کا نعمان نے کہایہاں تیرا کام کیا ہے۔اس نے کہانعمان نے تمام چرواہوں کو بھگادیا۔سب نے داہے بائیں کی راہ اختیار کی اور میں نے اس شیمی علاقہ کو خالی پایا۔اونٹنیاں بیا ٹمئیں' بکریوں نے بیجے دے دیۓ اور تھی بہنے لگا۔اس نے کہا کیا تو نعمان سے نہیں ڈرتا۔اس نے کہا میں اس سے نہیں ڈرتا واللہ بسا اوقات میں نے اپنا میہ ہاتھ اس کی مال کی ناف اور پیڑ و کے درمیان پھیرا ہے وہ لینی نعمان تو کو یا (اس وقت ) زمین میں گھنے والے خر گوش کی طرح تھا۔ نعمان نے کہابڈ ھے! تو (اورالی کواس) اس نے کہاہاں اب نعمان کا چہرہ غصہ ہے بیجان میں آ گیا اس حال میں اس کا مقدمة انجیش سامنے آگیاانہوں نے کہابادشاہ سلامت رہے ہم پریشان تھے نعمال نے سرکے او پر سے جا در اٹھائی تو نشانات شاہی نمایاں ہو گئے۔ پھر نعمان نے کہااو بڈھے تو نے کیے وہ بکواس کی تھی تو اس نے کہا میں لعنت میں مبتلا ہوں تنہیں میری اس بات کا اندیشہ ہر گزنہیں کرنا چاہیے خدا کی قتم تمام عرب جانتا ہے کہ اس کی حدود کے مابین مجھ سے زیادہ کوئی جھوٹ بو لنے والانہیں ہے تو نعمان ہنس کر گذر گیا۔

( ٢٧٤) جاج نے تھم بن ايوب كو جربن حبيب سے ما نگا۔ اس كوانديشہ ہوا كه اگر حواله كرديا گيا تو يہ تھم كو تكليف ببنچائے گا۔ جرنے كہا كہ ميں تھم كوا بسے حال ميں جھوڑ كرآيا ہوں كه اس كا سربل رہا ہے اس كے حلق ميں پانی ڈالا جارہا ہے واللہ اگراس كو تخت پرڈال كرلايا گيا تو تمہارى ذات اس كى وجہ سے (لوگوں كى نگا ہوں ميں) عاربن جائے گى (يہ حيلہ كارگر ہوگيا) اوران سے كہدديا گيا كہ واليس خائے۔

(۲۷۸) محمد بن قتیبہ نے عبداللہ بن مسعودٌ کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل اور (توریت میں ان کی تحریف اور تغیر کا تذکرہ کرتے ہوئے ان ) کے ایک عالم کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نے تحریف اور تبدیل کر کے جب وہ نسخہ تیار کرلیا جس کو اللہ عزوجل کا کلام

ظاہر کرنا شروع کیا تھا تو اس عالم نے ایک ورق لیا جس پر خدا کا اصل کلام لکھا ہوا تھا اور اس کو ا یک سینگ میں رکھ کراپنے گلے میں لٹکا لیا پھراس پر کپڑے پہن لیے (جب بیگھڑی ہوئی كتاب كر) لوگول نے ان سے يو چھا كەكيا تواس پرايمان ركھتا ہے توانہوں نے اپنے ہاتھ ے اپنے سیند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں ان کی مراد میتھی کہاس کتاب پر جوسینگ میں رکھی ہوئی ہے جب اس کی موت آ گئی تو لوگوں نے اس کی قبر کو کھولاتھا تو وہ سینگ اورورق ملا۔اس وقت کہنے لگے کہ بیاس پرایمان لا نامرادلیا کرتا تھا۔ (۲۷۹) اصمعی نے اپنے باپ سے روایت کی کرعبد الملک بن مروان کے سامنے ایک ایساشخص لا یا گیا جوبعض ایسے لوگوں کا ساتھی تھا جنہوں نے عبدالملک سے بغاوت کی تھی تو اس نے حکم دیا کہاں گاردن ماردی جائے۔ال مخض نے کہااے امیر المؤمنین آپ کی طرف ہے مجھے میہ جزا ملنی چاہیےاس نے کہاواللہ میں فلال صحف کے ساتھ صرف آپ کی خیرخوا ہی کی وجہ ہے ہوا تھااور بیاس بنا پر کہ میں ایک منحوس آ دمی ہوں میں نے اب تک جس کسی کا بھی ساتھ دیا وہ مغلوب ہوا اور دشمن کے مقابلہ ہے بھا گااور جو دعویٰ میں کر رہا ہوں اس کی صحت آپ پر واضح بھی ہوگئی میں آپ کے حق میں ان ایک لاکھ آ دمیوں سے زیادہ اچھاتھا جو آپ کے ساتھ تھے عبد الملک ہنس پژااوراس کوچھوڑ دیا۔

( \* ٢٨ ) شبیب بن شتہ ہے مروی ہے کہ خالد بن صفوان تمیمی ابوالعباس (سفاح ) کے پاس پہنچا اور جواس وقت تنہا تھا کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین جب سے اللہ نے آپ کوخلافت پر دکی میں اس تلاش میں تھا کہ مجھے ایسا تنہائی کا وقت ملے جیسا آج کی مجلس ہے اگر امیر المؤمنین مناسب سمجھیں کہ درواز ہ بند کرنے کا حکم دے دیں جب تک میں بات سے فارغ ہو جاؤں تو کرلیں۔ سفاح نے حاجب کو اس کا حکم دے دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں آپ کے بارے میں سوچتا رہا ہوں اورغور وخوض کر تا رہا ہوں میں نے کسی کونییں دیکھا جو آپ سے زیادہ وسیح قدرت رکھتا ہو جو رتوں سے لطف اندوز ہونے میں اور آپ سے زیادہ کوئی تک میش بھی نہیں ویکھا کہ آپ نے اپنی ذات کا دنیا کی عورتوں میں سے صرف ایک عورت کو مالک بنادیا اور ای پر کا اکتفا کر رکھا ہے کہ اگر وہ منہ چلائے تو آپ بھی منہ چلائیں اور اے امیر المؤمنین آپ نے اپنی غائب اور مکدر ہو تو آپ بھی منہ چلائیں اور اے امیر المؤمنین آپ نے اپنی غائب اور مکدر ہوتو آپ بھی منہ چلائیں اور اے امیر المؤمنین آپ نے اپنی غائب اور منہ چلائے تو آپ بھی منہ چلائیں اور اے امیر المؤمنین آپ نے اپنی غائب اور تنگدل اگر وہ منہ چلائے تو آپ بھی منہ چلائیں اور اے امیر المؤمنین آپ نے اپنی غائب اور تنگدل اگر وہ منہ چلائے تو آپ بھی منہ چلائیں اور اے امیر المؤمنین آپ نے اپنی غائب اور تنگدل اگر وہ منہ چلائے تو آپ بھی منہ چلائیں اور اے امیر المؤمنین آپ نے اپ

او پرحرام کرلیا ہے دنیا کی لڑ کیوں کواوران کے مختلف حالات کی شناخت کواس خاص لذت کے طریقوں کو جوان ہے شہوت کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں اے امیر المؤمنین ان میں بعض طویل قد وقامت کی عورتیں ہوتی ہیں جواپیے جسم کوٹھیک رکھنے کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ کچھالی سفيدرنگ والي ہوتي ہيں جو بناؤ سنگار كو بہت پسند كرتى ہيں اور پچھ عورتيں گندى رنگ كى ہوتى ہيں جن کے لیوں پر سیابی ہوتی ہے بعض عورتیں زرد رنگ کی موٹے سرین والی ہوتی ہے اور وہ عورتیں جو مدینہ کی پیدائش ہیںاور جو طا ئف اور بمامہ کی ہیں جو بہت شیریں زبان اور نہایت حاضر جواب ہوتی ہیں اور نہ آپ باوشا ہول کی بیٹیوں کے حالات سے واقف اور اس سے کہ زیبائش ولطافت کے لیےان کی کیا ضروریات میں (بس آپ تو صرف ایک کے ہور ہے )اور غالد نے خوب زبان چلائی اورعورتوں کی قسموں اوران کی صفات پرلمبی تقریر کی اور ابوالعباس کو ان کی طرف خوب رغبت دلائی۔ جب فارغ ہو گیا تو ابوالعباس نے کہا کہ مبخت اس سے زیادہ خوبصورت کلام اب تک میرے کا نوں نے نہیں سنا تھا۔ وہ سب باتیں پھرییان کرمیرا سننے کودل چاہتا ہے تو خالد نے اپنے کلام کو پہلے ہے بھی زیادہ مرضع اور دکش بنا کرلوٹا دیا۔ پھر چلا گیا اور ابوالعباس بیٹھا ہوا سوچتار ہا۔اب اس کے پاس اُمّ سلم آئیجی اور ابوالعباس بیطلف کیے ہو ج تھا کہام سلمہ کے ہوتے ہوئے کسی عورت ہے تعلق ندر کھے گا اور اس کو پورا کر دیا جب ام سلمہ نے اس کوسو چے ہوئے پایا تو اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں آپ ہے کہتی ہوں کہ کیا کوئی ناگوار بات پیدا ہوگئی یا کوئی الی خبر آئی ہے جس سے آپ تشویش میں بڑے ہوئے ہیں ابوالعباس نے کہانہیں جب وہ برابر پوچھتی ہی رہی تو ابوالعباس نے خالد کی گفتگو بیان کر دی ام سلمہ نے کہا پھر آپ نے اس مادر بخطا کو کیا جواب دیا ابوالعباس نے کہا وہ صرف میری خیرخوا بی کی ایک بات کرر ہاتھااورتم اے گالیاں دیتی ہووہ وہاں سے اٹھ کر (غصہ سے بھری ہوئی) اپنے غلاموں کے باس پیچی اوران کو تھم دیا کہ خالد کو ماریں ۔ خالد کہتے ہیں کہ میں ( ابوالعباس کے ) محل ہے بہت خوش نکلا تھااس گفتگو کے اچھے تاثرات کی بنا پر جوامیر المؤمنین ہے ہوئی تھی اور مجھےانعام ملنے میں کوئی شک نہیں تھا تو اس دوران میں کہ میں (اپنے گھوڑے پر ) بیٹھا بی تھا کہ کچھالوگ مجھے پوچھتے ہوئے آئے اب توانعام کا مجھے یقین ہو گیا میں نے ان سے کہا کہ وہ میں ہوں کہ ایک ان میں ہے لاتھی لیے ہوئے میری طرف بڑھامیں نے اپنے گھوڑے کوایڑ لگا دی

(اس نے تعاقب کیا)اور مجھ سے ل گیا۔اس کی لاٹھی گھوڑ ہے کے پٹھے پر پڑی اور میں نے گھوڑ ا اور کدا دیا پھر میں ان کے ہاتھ خبیں آیا اور میں اپنے گھر میں چند دنوں تک چھیار ہااور میں نے قیاس کرلیا کہ بیلوگ ام سلمہ کے بھیج ہوئے تھے۔ایک دن دفعتذ کچھاورلوگوں نے مجھے آ گھیرا اور کہاا ہے امیر المؤمنین کے پاس چلومیرے دل میں قصور پیدا ہو گیا کہ بیموت کا پیغام ہے میں نے کہااناللہ واناالیہ راجعون ۔ میں نے کسی شیخ کاخون اپنے خون کی طرح ضائع ہوتانہیں دیکھا میں امیر المؤمنین کے کل کی طرف جانے کے لیے سوار ہو گیا اور و ہال پہنچ کرا یہے حال میں امیر المؤمنین ہے ملاقات ہوئی کہ وہ تنہا تھے اورنشت گاہ پرمیری نظر گئ تو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ باریک پردوں سے محدود ہور ہا تھا اور پردہ کے پیچھے میں نے کچھ کھسکھساہٹ بھی محسوں کی۔ ابوالعباس نے کہاار ہےتم نے امیرالمؤمنین کے سامنے جوصفات (عورتوں کی )بیان کی تھیں۔ ان کو پھر بیان کرومیں نے کہا بہت اچھاا ۔ امیر المؤمنین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب نے تلفظ 'ضر تین' ( سوتنیں )' مضرر' ( نقصان ) سے بنایا ہے اور کوئی شخص ایبانہیں جس کے پاس ا یک سے زیادہ عورتیں ہوں گی گریہ کہ وہ نقصان اٹھائے اور مکدررر ہے گا۔ابوالعباس نیکہا گفتگو میں یہ بات تونہیں تھی۔ میں نے کہاضرور آئی تھی اے امیر المؤمنین اور میں نے آپ ہے کہا تھا کہ تین عورتوں کا بیرحال ہے کہ وہ ہانڈی کے جوش کی طرح ابلتی ہی رہتی ہیں (اور مرد کے لیے ا کیے مصیبت بن جاتی ہیں) ابوالعباس نے کہامیں رسول الله مٹائٹیز امکی قرابت (کے فضائل) سے محروم ہوجاؤں اگر میں نے تجھ سے بیہ بات تنی ہو یا اس کا اس وفت ایسا کوئی ذکر بھی آیا ہو۔ میں نے کہااور میں نے آپ ہے کہا تھاا ہے امیر المؤمنین کہ چار ہیویاں تو ایک شوہر کے لیے (حیار ) شر کا مجموعہ ہیں اس کوجلد بوڑ ھااور بیکار بنا چھوڑیں گی ابوالعباس نے کہانہیں خدا کی قتم میں نے تجھ سے یہ بات بھی نہیں نی ۔ میں نے کہاواللہ ضرور سی ۔ ابوالعباس نے کہا کیا تو مجھے جھٹلا رہا ہے میں نے کہا کیا آپ مجھے قل کرنا جا ہے جیں ہاں واللہ اے امیر الحوُمنین کنواری باندیاں تو مرد ہوتی ہیں بس اتنافرق ہے کہان میں کوئی خصی نہیں ہوتا (اور مردول میں خصی ہوتے ہیں ) خالد كبتا بك يس نے بردے كے يتھيے سے مننے كى آوازمحسوس كى \_ پھريس نے كہاوالله ميس نے آب ہے کہاتھا کہ آپ کے پاس (گلتان) قریش کی ایک (خوبصورت) کلی ہے(اس کے ہوتے ہوئے) آپ دوسری عورتوں اور کنیزوں پر نظر ڈال رہے ہیں۔ خالد کہتے ہیں کہ اس پر

پردہ کے پیچھے سے مجھ سے کہا گیااہے چھا خدا کی تتم تونے بچ کہا تونے اس سے یہی گفتگو کی تھی مگر اس نے تیری بات کو بدل دیا اوران ہونی باتیں تیری طرف سے کہد دیں ۔ ابوالعباس نے کہا مُجنت تحقِّے خدا غارت کرے کیا ہو گیا تحقّے (ایک بات بھی تج نہ بولا) پس میں وہاں ہے فورأ کھسک گیا۔ پھرمیرے پاس ام سلمہ نے دس ہزار درہم اورایک گھوڑ ااورعمہ ہ کپڑوں کا بکس بھیجا۔ (۲۸۱) ایوب بن عبابہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بن نوفل بن عبد مناف کے ایک شخص نے بیان کیا کہ جباس کے پاس مال کا جس قدر حصر آتا تھاوہ آگیا اور اس کے پاس صرف ایک بیوی ام جن تھی اور وہ ساہ رنگ تھی تو دل میں گورے رنگ کی عورت کا اشتیاق ہوا تو ایک الیم عورت سے نکاح کیا جوشریف الطبع گور بے رنگ کی تھی اس برام نجن غضب ناک ہوگئی اور شوہر کے بارہ میں اس پر غیرت غالب آ گئی تو شو ہرنے اس ہے کہاا ہے ام تجن بخدااب میں اس درجہ میں نہیں ہول کہتم کومیرے بارے میں غیرت پیدا ہو کیونکہ میں خاصا بوڑ ھا ہو چکا ہوں اور نہتم پر غیرت کی جاسکتی ہے کیونکہ تم بھی خاصی بڑھیا ہو چکی ہواور تم ہے زیادہ کسی کا مجھ پرحق ہے تہہیں اس امر کا خیال دل سے ہٹادینا چاہیے اور اس بنا پر مجھ ہے رنجیدہ نہ ہونا جاہیے وہ خوش ہوگئی اور اس کا دل تشہر گیا۔ پھر چندروز کے بعداس نے کہا کہ کیاتم مناسب مجھتی ہوکہ میں اس نئی بیوی کو بھی تمہار ہے ساتھ ہی رکھوں کیونکہ مل کر بیٹھنا زیادہ اچھا ہے اور انتظام امور میں خوبی کا باعث ہوتا ہے اور عیب جولوگوں کو اس سے طعنہ زنی کا موقع نہیں رہتا ام مجن نے کہا مناسب ہے ایسا کر لیجئے اوراس نے اس کوایک دینار دیا اور بیکہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ تمہاری بڑائی اس پر قائم رہے اوروہ ندمحسوں کرے کہتم تنگدل ہوکہ اس لیے تم اس کے لیے کوئی خاص چیز اس دینار ہے خرید کر بنالینا۔ جب وہ کل تمہارے پاس آئے پھروہ نئی بیوی کے پاس آ بااوراس سے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ کل تنہیں ام جمن کے ساتھ رکھوں اور تمہاری بہت عزت کرے گی اور مجھے یہ بات گراں معلوم ہوتی ہے کہ ام مجن تم سے بردھی ہوئی ٹابت ہوتو بید بنارلواوراس سے اس کے لیے کوئی ہدیے لے جانا جبتم صبح کوو ہاں جاؤتا کہتمہاری طرف سے اس کو بیخیال نہ ہوسکے کہتم تنگ دل ہواورام نجن ہےاس دینار دینے کا کوئی ذکر نہ کرنا۔ پھراینے ایک خیرخواہ دوست ہے ملا اوراس ہے کہا کہ کل ہے میں اپنی نئی بیوی کوام نجن کے پاس ہی رکھنا حیا ہتا ہوں تو تم کل صبح میرے یاس آ کرسلام علیک کرنا میں تہمیں ناشتہ کے لیے بٹھاؤں گاجبتم کھانے سے فارغ ہو جاو تو تم جھے سے سوال کرنا کہتم کو دونوں ہیو یوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے میں اس سوال پر پچھ چونکوں گا اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب سے انکار کر دوں گا تو تم جھے تہم دے دیا۔ جب اگلا دن ہوا تو نئی ہیوی آ کرام مجن سے ملی اور وہ دوست بھی آ نکلے تو اس نے اس کو بٹھا لیا۔ جب دونوں ناشتہ سے فارغ ہو چکے تو وہ شخص اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا اے ابو ہجن میں آپ سے میمعلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ آپ کو دونوں ہیو یوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہو ابو بجن نے کہا سجان اللہ! مجھ سے آپ ایسی بات ایسے وقت یو چھ رہے ہیں کہ وہ دونوں س بھی ابو بجن نے کہا سجان اللہ! مجھ سے آپ ایسی بات ایسے وقت یو چھ رہے ہیں کہ وہ دونوں س بھی بیات ایسے وقت یو جھ رہے ہیں کہ وہ دونوں س بھی بیان ہوگی نہ تم کو معذور کہوں گا اور نہ کوئی دوسری بات قبول کروں گا۔ بجز اس کے ۔ ابو بجن نے کہا بیان ہوگی نہ تم کو معذور کہوں گا اور نہ کوئی دوسری بات قبول کروں گا۔ بجز اس کے ۔ ابو بجن نے کہا جب تم اس صد پر آگئے تو سن لوکہ ججھے دونوں میں سے دینا روالی سے زیادہ محبت ہو اللہ میں آئی بات سے آگے اور پچھ نہ کہوں گا۔ و بنار تو دونوں میں سے ہرایک کو دیا گیا تھا جو خوش ہو کر ہنس بات سے آگے اور پچھ نہ کہوں گا۔ دینار تو دونوں میں سے ہرایک کو دیا گیا تھا جو خوش ہو کر ہنس بات سے آگے اور ہم ایک کا یہ گمان تھا کہ اس نے اس قول سے مجھے ہی مرادلیا ہے۔

وں ن روہ ہوتی ہے۔ وہ اس اوالحسین بن عتب نے بیان کیا کہ میرے چیا کی بٹی صاحب روت تھی اور بیس نے اس سے نکاح کر لیا تھا میں نے نکاح کے لیے اس لیے ترجیح نہیں دی تھی کہ وہ خوبصورت ہوگی بلکہ مجھے صرف اس کے مال سے امداد حاصل کر ناتھی اور ایک نکاح میں پوشیدہ طور پر کررکھا تھاجب وہ اس کو تاڑ گئی تو وہ مجھے چھوڑ گئی اور نگاہ پھیر لی اور مجھ کو اس نے اس پر نگ کر نا شروع کر دیا کہ میں اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دول پھر وہ میرے یہاں واپس آ بھی جے میرے ساتھ میں مالہ پچھ کھیا گئی تو وہ مجھے چھوڑ گئی اور نگاہ پھر کی اور مجھ کو اس نے اس پر نگ جو میرے ساتھ میں مالہ پچھ کھیا اور میں نے ایک الی خوبصورت لڑکی سے نکاح کیا تھا جو میری طبیعت کے بالکل موافق تھی میرے ساتھ نباہ کرنے والی تھی ابھی وہ میرے ساتھ تھوڑ اس کے عملا ف میرے بیچا کی بیٹی نے کوشش شروع کر دی اور اس کی عملا وہ سے میں ہوگئی اور نگی ابھی کہ میں مبتلا کرڈ الا میرے لیے ہے آ سان بات نہتھی کہ میں اس لڑکی سے مفارقت نے بھی کو وہ نہوں کے کہا کہ 'پڑ وسنوں سے اعلیٰ درجہ کا ایک ایک کی پڑ امستعار لے کر اپنا پورا جوڑ اکر لواور اس کو خوب دعا کمیں دواور سے بیا کی بیٹی کے پاس پہنچواور اس کے سامنے بیٹے کر رونا شروع کر دواور اس کو خوب دعا کمیں دواور بھی تھی کی بیٹی کے پاس پہنچواور اس کے سامنے بہتے گر گر او یہاں تک کہ وہ پھول جائے پھر جب وہ تم سے تمہارا حال پو چھے تو اس کے سامنے بہت گر گر او یہاں تک کہ وہ پھول جائے پھر جب وہ تم سے تمہارا حال پو چھے تو

تم بہ کہنا کہ میرے چچا کے بیٹے نے مجھ سے نکاٹ کیا اور ہر وقت میرے سر پر ایک سوکن لا کر بٹھا تار ہتا ہےاور میراروپیان پرخرچ کرتار بتا ہے۔ میں پیچاہتی ہوں کہ آپ قاضی صاحب سے میری امداد کی سفارش کر دیں اور میرا انصاف ان ہے کرائیں میں اس کے خلاف قاضی صاحب کے ہاں دعویٰ کرنا چاہتی ہوں تو وہ ضرور مجھے میرے پاس لے کرآئے گی'' چنانچہ میہ سب کچھ کیا جب وہ اس کے پاس جا کرمسلسل روتی رہی تو اس کواس پر رقم آ گیا اور اس نے کہا خود قاضی تیرے شوہر ہے بھی بدتر ہے وہ بالکل یہی معاملہ میرے ساتھ کر رہا ہے اور اٹھ کر میرے یا س پینچی جب کے میں اپنی خاص نشست گاہ میں تھا اور غصہ میں بھری ہوئی اور اس لڑکی کا ہاتھا ہے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی کہنے لگی اس بدنھیب کا حال بھی میرے ہی جیسا ہے اس کی بات ن اوراس کا انصاف کرمیں نے کہا دونوں اندر آ جاؤ تو دونوں داخل ہو کئیں۔ میں نے لڑکی ے کہا تیرا کیامعاملہ ہے تو اس نے وہی طے شدہ داستان بیان کر دی میں نے اس سے کہا کیا تیرے چھاکے بیٹے نے تجھ سے اقرار کیا ہے کہ اس نے تیرے اوپر دوسری بیوی کرلی اس نے کہا نہیں واللہ اور وہ کیسے اقر ارکرسکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کو برواشت نہیں کر عکتی۔ میں نے کہا کیا تو نے خوداس عورت کود مجھا ہے اور تو اس کے مکان اوراس کی صورت ہے واقف ہے اس نے کہانہیں واللہ۔ میں نے کہا اےعورت خدا ہے ڈراور جو پچھالیی با تیں تیرے کا نول میں پڑیں ان کوقبول ندکیا کر کیونکہ حاسد بہت ہوتے ہیں اورعورتوں کوخراب کرنے کےخواہش مند بکشرت ہیں اور حیلہ بازی اور دوسروں کوجھوٹا بنانا (بہت پھیل چکاہے) و کھے بیر میری بیوی ہے اس سے کی نے کہددیا کہ میں نے اس پرایک اور بیوی کرلی ہے حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس دروازے ہے با ہرمیری کوئی بیوی ہوتو اس پر بلاشرط تین طلاق (پیے نتے ہی)میرے چیا کی بیٹی اتھی اوراس نے میرے سرکو بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ قاضی صاحب تہہارے او پر تہمت لگائی گئی تھی (اس ترکیب ہے) میری وہ دوسری بیوی طلاق ہے ﴿ گُلُی کیونکہ دونوں مير برامغ موجود تيل\_

بر المسلم المسل

الطابق علمية المحالية المحالية

چاہتے ہیں کہ امیر المؤمنین دونوں میں سے بلند درجہ کی بات کوچھوڑ کراپی ذات کے لیے بہت مقام کی صفت کوتر جیج دیں منصور نے اس کومعاف کردیا۔

(۲۸۴) ابوالحن مدائن سے مروی ہے کہ احمد بن سمط نے پانچ سوآ دمیول کوقید کر کے محتار کے سامنے پیش کیااس نے ان میں ہے دوسو چالیس گوتل کیا اور بعض کوقید کیا اور بعض کوا حسان رکھ کر ر ہا کردیا۔قیدیوں میں سراقہ بن مرداس البار تی بھی تھا پھراس کے قبل کا تھم دیا سراقہ نے کہائمیں واللَّد تو مجھے قبل مت کر جب تک میں خود تیرے ساتھ ل کرایے گھر کی اینٹ اینٹ نہ ڈ ھادوں مخارنے کہا تھے کیے معلوم ہو گیااس نے کہاا خبارصا دقہ ہے جو پیٹیگوئی کرنے والی کتابوں میں درج ہیں تو مخارنے عبداللہ بن کامل اور الی عمرہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھارے اسرار کو کو تحقیق کرے گااور حکم دیا کہاس سے تخلیہ میں گفتگو کریں تنہائی میں سراقہ نے کہا کہ ہم کوایسی قوم نے قید کیا ہے جن کو ہم نہیں دیکھتے۔انہوں نے کہاوہ یہی لوگ ( ہمارے ساتھی ) ہیں جوخدا کے سابی میں سراقہ نے کہانہیں واللہ! ہمیں الی قوم نے قید کیا تھا جن کے سرول پر سرخ عمامے تھے وہ ا بلق گھوڑوں پر سوار تھے اور آسان اور زمین کے درمیان اڑ رہے تھے مختار نے کہا بیاللہ کے فرشتے تھاے سراقہ بدواقعہ لوگوں کو بتادے (سراقہ کہتا ہے کہ) پھر میں نے مینار پر چڑھ کر لوگوں کو بیقصہ سنایا اوران ہے تھم کھا کر بیان کیااس کے بعد میں رہا کردیا گیا۔ (٢٨٥) ابن عياض كہتے ہيں كه جنگ حره كے دن عباس بن سبل بن سعد الساعدى كے ليمسلم بن عقبہ ہے اس کی درخواست کی گئی تومسلم نے اس کوامن دینے سے لایا گیا۔عباس نے کہااللہ امیر کوسلامت رکھے واللہ ایمامعلوم ہوتا ہے کہ بدیجت بڑی تھال آپ کے والد ماجد کی ہے وہ اس طرح حرہ تشریف لایا کرتے تھے کہ ان پرایک منقش قیمتی جاور ہوتی تھی اور آ کرحرہ کی نشت گاہ میں بیٹھتے تھے پھر بڑی تھال اپنے سامنے اور حاضرین کے سامنے رکھتے تھے۔مسلم نے کہا تونے سچ کہا ای طرح ہوتا تھا تجھ کو امن دیا جاتا ہے پھرکس نے عباس سے بوچھا کہ کیا در حقیقت مسلم کاباپ ایمای تھا جیساتم نے بیان کیا تھا۔عباس نے کہانہیں خدا کی تتم میں نے تو حرہ میں اس کوالیں بری حالت میں دیکھا ہے کہ جب وہ موجود ہوتا تھا تو صرف ای کی نسبت سے اندیشہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے گھوڑوں کی رکاب یا اور کوئی سامان نہ چرا لیجائے اور کسی کی نسبت نہیں (لعنی اس کی سب سے بدتر حالت تھی)۔

(۲۸۲) اصمعی کابیان ہے کہ ایک مرتبدرشید نے مجھے بلا بھیجاجب میں پہنچا تو میں نے ایک لڑی کو بیٹھے ہوئے دیکھارشیدنے کہا کہ بیلڑی کون ہے میں نے کہا میں نہیں جانتا تو کہا بیہ مواسہ ہے امیر المؤمنین کی بٹی ۔ تو میں نے اس کواور امیر المؤمنین کووعا کیں دیں رشید نے کہا ہاں اس کے سرکو بوسہ دو۔ میں نے خیال کیا کہ اگر میں نے ایبا کرلیا تو پھراس پرغیرت کا غلبہ وگا اور بیہ پھر مجھے قتل کر ڈالے گا اور اگر میں کہنانہیں مانتا تو عدول علمی کی بناپر نہ چھوڑے گا تو میں نے اپنی آ ستین کواس لڑ کی کے سر پر رکھااور پھراس آ ستین کو بوسد میا۔ ہارون نے کہاواللہ اے صمعی اگر تواس ونت خطا کر جاتا تو مجھ ہے تل ہوجا تاحکم دیا کہاس کودس ہزار درہم دیئے جا کیں۔ (٢٨٧) ابن البهول ہے مروی ہے كه ابوحذيفه واصل بن عطار ايك قافلہ كے ساتھ سفر كے ارادہ ہے لکے اس اثنامیں ان کاراستہ خارجیوں کے ایک شکرنے روک لیا۔واصل نے اہل قافلہ ہے کہاان ہے کوئی بات نہ کرےادران ہے گفتگو کے لیے صرف مجھے بی چھوڑ دو۔ پھر واصل ان کے پاس مینیے۔ جب ان سے قریب ہوئے تو خوارج نے حملہ کرنا حایا تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیسےاس (حملہ) کوحلال بھھ لیا حالانکہ تم کو پی خبر بھی نہیں کہ ہم کون میں اور یہاں کیوں آئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہم مشرکین کی قوم میں کے ہیں ہم تمہارے پاس ستجیر بن کر کلام اللہ سننے آئے ہیں۔ بین کروہ حملہ کرنے ہے فورارک گئے اور ایک شخص نے ان میں ہے اہل قافلہ کے سامنے قراءت قرآن شروع کردی جب قراءت ہے وہ رکا تو واصل نے کہا ہم نے کلام اللہ س لیا اب ہم کو ہمارے ٹھکانے پر پہنچاؤ تا کہ ہم اس پرغور کریں اور اس پر کہ دین میں کیسے داخل ہوں (اس کے لیے غور اور تد برضر وری ہے) تو اس شکرنے کہا: پیواجب ہے چلو۔ (و ان احد من المشركين استجارك فاجرة حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منهُ) تم بم كل دیے اور واللہ خوارج مارے ساتھ ماری حفاظت کے لیے کی کوس تک آئے بہال تک کہ ہم شہر کے قریب پینچ گئے جہاں ان کا غلبہ نہ تھا پھروالیں ہو گئے ۔

(۲۸۸) ابوایخی جمی کہتا ہے کہ جب جاج (ملک میں) پھرتا تھا تو اس نے اپنے غلام ہے کہا کہ آئو ہم بھیں بدل لیں اور اندازہ کریں کہ لوگوں کا ہماری نسبت کیا خیال ہے تو دونوں نے بھیں بدل لیا اور نکل گئے۔ان کا گذر ابولہب کے غلام مطلب پر ہواانہوں نے اس سے کہاا ہے مختص کچھ جاج کا حال جانتا ہے اس نے کہا جاج پر خداکی لعنت انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے

کب نکلے گااس نے جواب دیا خدااس کی روح کواس کے بدن سے نکال لے مجھے کیا خبر ۔ تجاخ نے کہا کیا تو مجھے جانتا ہے اس نے کہانہیں ۔ تجاج نے کہا میں تجاج بن یوسف ہوں ۔ مطلب نے کہا کیا تو مجھے پہچانتا ہے ۔ تجاج نے کہانہیں اس نے کہا میں مطلب ہوں ۔ ابولہب کا غلام ۔ سب جانتے ہیں میں ہرمہینہ میں تین دن پاگل رہتا ہوں آج ان میں کا پہلا دن ہے ۔ تو اس کو چھوڑ دیا اور گذرگیا۔

(۲۸۹) ابوالحن بن ہلال الصابی سے یہ دکایت مروی ہے کہ ایک دن تجاج اپنے نشکر سے جدا ہوگیا وہ ایک باغ والے کے پاس پہنچا جوائی جائداد (درخوں) کو پائی دے رہا تھا۔ تجاج نے فی اس سے کہا تجاج کی حکومت میں تہہا را کیا حال ہے۔ اس نے کہا خدا اس پرلعنت بھیج نیک لوگوں کا قاتل اور کینہ ور ہے اللہ اس سے جلدی بدلہ لے۔ اس نے کہا کہ کیا جھے پہچا نتا ہے اس نے کہا کہ بین بولا کہ میں ہی تجاج ہوں تو اس نے دیکھا کہ اس کا خون خشک ہونے لگا۔ پھر اس نے اپنا فی نشر استجالا جو اس کے ساتھ تھا اور کہنے لگا تو مجھے پہچا نتا ہے تجاج نے نا انکار کیا بولا کہ میں ابواتو رہم مجنوں ہوں اور آج میر ہے جنون کے دور ہے کا دن ہے اور منہ سے جھاگ دکا لئے لگا اور بلبلا نے لگا اور جوش کا اظہار کرنے لگا اور اس نے ڈنڈ اسپ سر پر مارنے کا ارادہ کیا۔ تجاج ہے ہے حرکات دیکھ کر بنس پڑا اور چلا گیا۔

(۲۹۰) ناگیا ہے کہ تجاج ایک دن اپنے لشکر ہے الگ ہو گیا اور ایک اعرابی ہے ملا اور کہا کہ
اے معزز عرب تجاج کیسا ہے اس نے کہا ظالم ہے عاصب ہے۔ تجاج نے کہا پھرتم عبد الملک
(خلیفہ) کے پاس اس کی شکایت کیوں نہیں لے گئے۔ اس نے جواب دیا کہ خدا اس پر بعنت
کرے وہ اس ہے بھی بڑا ظالم اور عاصب ہے 'اسنے میں اس کالشکر آپنج پاتو تجاج نے تھم دیا کہ
اس بدوی کو بھی سوار کرلو۔ انہوں نے کرلیا اس نے ان لشکر والوں ہے پوچھا یکون ہے انہوں
نے کہا جاج ہیں کر بدوی نے تجاج کے پیچھے گھوڑا دوڑ ایا اور آواز دی کہا ہے جاج! اس نے کہا
نے کہا جاج بدوی نے کہاد کھناوہ جو ہمار ہے تہارے درمیان ایک راز کی بات ہوئی ہی وہ کی ہے
کہا ہے؟ بدوی نے کہاد کھناوہ جو ہمار ہے تہارے درمیان ایک راز کی بات ہوئی ہی وہ کی ہے
کہا ہے۔ نہوں پر جاج بنس پڑا اور اس کوچھوڑ دیا۔

(۲۹۱) ججاج ایک اعرابی سے جنگل میں ملا اس نے اپنے بارے میں اور اپنے عاملوں اور کا رہا کا ناگوار جواب دیااس سے جاج نے کہا ضدا

المالف عليه على المالك الم مجھے قتل کر دے اگر میں مجھے قتل نہ کر دل (اعرابی اب سمجھا کہ یہ خود حجاج ہی ہے) کہنے لگا پھر استرسال یعنی دوی کے ساتھ بے تکلف باتیں کرنے کاحق کہاں گیا۔ تجاج نے کہاوہ حق موزوں ے تیرے لیے ۔ تونے کیے اچھے طریقہ پر خلاصی کی راہ نکائی اور اس کوچھوڑ دیا۔ (۲۹۲) ابوالحسین بن السمارک لوگول کے سامنے شہر کی معجد جامع میں تقریر کیا کرتے تھے اور علوم متعارفه میں ہےالا ماشاءاللہ بہتر طور پر پچھے حاصل نہ کیا تقامحض طبعی باتیں مذہب صوفیہ پر کیا کرتے تھے۔ان کوایک رفعہ لکھا گیا کہ کیا فرماتے ہیں فقہاء کرام اس صورت میں کہ ایک شخص کا انتقال ہوااوراس نے فلاں فلاں وارث چھوڑ ہے تو انہوں نے اس کو کھولا اورغور سے پڑھا جب اس کو دیکھا کہ فرائض کا سوال ہے تو اس کو ہاتھ سے چھینک دیا اور کہا میں اس قوم کے مذہب پر کلام کرتا ہوں کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کی ملک میں پچھنہیں ہوتا۔ حاضرین کوان کی تیزی عقل سے جرت ہوئی ( کوس خوبصورتی سے اپن بے ملمی کو چھپایا)۔ (۲۹۳) بیان کیا گیا کم ریدایک والی مدینه کے یہاں (ایک وفت معین پرروزانه) آیا کرتا تھا۔ ایک دن دریے پہنچاوالی نے پوچھا کہ آج اتنی دریکوں کی تو جواب دیا کہ جھے عرصہ سے ایک این بمایوورت سے مبت تھی آج کی رات میں مقصد میں کامیاب ہو سکا اور اس پر میں نے قابو پالیا۔ بین کر والی غضب ناک ہوگیا اور کہنے لگا کہ واللہ تیرے اقر ارہے ہم تجھ کو ضرور ماخوذ کریں گے۔ جب مزیدنے دیکھا کہ والی کی گفتگو بنجیدہ ہے (اور بیضرور ماخوذ کرے گا) تو کہنے لگا کہ میری پوری بات تو س کیجئے۔ والی نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا جب مجمع ہوئی تو میں تعبیر دیے والے کی جبتی میں نکلا جومیرے خواب کی ٹھیک تعبیر دے سکے اب تک میں کامیاب ند ہوسکا والى نے يو چھاكياوه باتيس تونے خواب ميں ديكھي تھيں اس نے كہا بال تواس كا غصر جاتا زہا۔ (۲۹۴) ابوالففنل الربعي نے اپنے باپ نقل كيا كدا يك دن مامون الرشيد نے جب كدوه غضب ٹاک تھاابودلف ہے کہا تو وہی ہے جس کے بارے میں کی شاعرنے بیکہا ہے: انبها الدنيا ابودِلْف عند معزاةٌ و محتضره فاذا اولّٰی ابودِلْفٍ ولَّت الدنيا على اتره

(ترجمه)ابودلف دنیا ہی ہے خواہ سفر کرے یا اقامت کرے توجب ابودلف پیٹے چھر کر چلا جائے تو دنیا ہی اس

کےنشان قدم پر چلی جاتی ہے۔

ابودلف نے کہا اے امیر المؤمنین یہ جھوٹی شہادت اور ایک دھوکے باز کا قول ہے جو چا پلوس نداگر ہے اور صرف بیسہ کا طالب اور اس سے زیادہ سچا میر ابھا نجا ہے:
دعینی اجوب الارض فی طلب الغنی فلا الکرخ الدنیا و لا الناس قاسم فی طلب الغنی فلا الکرخ الدنیا و لا الناس قاسم (ترجمہ) جھے چھوڑ دے کہ میں تلاش کے لیے زمین کو چھان ماروں کیونکہ دنیا کوئی تالاب (میں بھرا ہوا پائی) نہیں اور مخلوق تقیم کرنے والی نہیں۔

بین کر مامون بنس پژااوراس کا غصه شخندا هو گیا۔

(۲۹۵) منقول ہے کہ عزہ اور بٹینہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی با تیں کررہی تھیں کہ سامنے ہے کیٹر آتا
ہواد کھائی دیا (جوعزہ کا عاشق تھا) تو بٹینہ نے عزہ سے کہا کیا تو چاہتی ہے کہ میں تجھ پرعیاں کر
دوں کہ کیٹر تیری محبت میں سچانہیں ہے۔عزہ نے کہاضرور! بٹینہ نے کہا پھر تو خیمہ میں چلی جا۔وہ
چلی گئے۔اتنے میں کیٹر قریب آگیا اور بٹینہ کے سامنے ٹھہر کر اس سے سلام علیک کی۔ بٹینہ نے
اس سے کہا کہ عزہ نے بچھ میں اتنی طافت باتی نہیں چھوڑی کہ کوئی اور تجھ سے لطف اندوز ہو سکے
کیٹر نے کہا والڈ اگر عزہ میری باندی ہوتی تو میں اس کو تجھے ہیہ کردیتا بٹینہ نے کہا اگر تو سچا ہے تو
اس مضمون کوشعر میں کہدے اس نے کہنا شروع کیا:

رمتنی علی عمد بنینة بعدما تولی شبابی وارجحن شبابها (ترجم) مجھ پرتیرچلایا قصدائیند نے بعدا کے کیمرا شاب رفصت ہوگیا اور ش اسکے شاب کو پند کرر باہوں۔ بعینین تجلا و بن لور قوقتهما لنوء الثویا لاستهل سحابها (ترجمہ) ایک آ کھوں سے جو بری بری ہیں کہ اگران میں آ نسو بحرلائے منزل ٹریا کے سامنے قو وہ بھی اپنا ماول برسائے گئے۔

یاشعار سن کرعزہ نے جلدی ہے پردہ ہٹادیا اور اس نے کہائے بیہودے میں نے تیرے دونوں شعر سن کے کہائے بیہودے میں نے تیرے دونوں شعر سن کے کہا تیسر ابھی توسن کے اس نے کہا وہ کیا ہے تو کشر نے کہا:

ولکنما نزمین نفسًا سقیمةً لعزّةً منها صفوها و لبابها (ترجمہ) اور کیکن تو ایس نفس پر تیر چلار ہی ہے جو بیار ہا اور عزہ ہے ہی اس کی شدر تی اور تو ت وابستہ (سیم معرض کرعزہ کا جوش شیڈر اہو گیا اور ) اس کے عذر کو لیندیدہ خیال کیا۔

(۲۹۲) ابو ہلال عسکری نے ذکر کیا کہ ایک شخص کو ایک اسی عورت سے محبت تھی جس کا شو ہر

غائب تھااوروہ اس کے پاس اطمینان ہے آیا کرتا تھا (ایک رات) اچا نک شوہر آپہنچااوراس نے اس مخص کوسوتے ہوئے دیکھااور عورت بچھ کراس کے دونوں پاؤں پڑلے یہ شخص فوراً تلوار پر لیکا پھراس کے بڑوس میں ایک شخص معاویہ بن ستارر ہتا تھااس نے اس کو آواز دے کر کہاا ہے معاویہ کیا میرا کا مختم ہوگیا (مقصود یہ ظاہر کرنا تھا کہ اب گھر تنہا نہیں رہا گھر والا آگیا ہے) شوہر نے سمجھ لیا کہ اس کام پر (یعنی یہاں لیٹنے پر) لگایا گیا تھا اور معاویہ نے یہ بچھ لیا کہ وہ یوں بی مینید میں برد بڑا رہا ہے اس نے جواب دے دیا ہاں اور تو سر بلند (کامیاب) ہوگیا شوہر نے مطمئن ہوکرا ہے چھوڑ دیا۔

(۲۹۷) ابوالحن بن الصافی نے بیان کیا کہ ایک مغنیہ نے مہدی کے سامنے گانا شروع کیا: مانقموا من بنی اُمیّة الا انّهم یسفهون اِذْ غضبوا (ترجمہ) بی امیّہ سے لوگوں کواس لیے پر خاش ہوگئی کہ وہ جوش کی حالت میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔

مغنیے سے کہا گیا کہ تو نے تعطی کی۔اس نے جواب دیا کہ میری غلطی ہی مجھے بیشعریا دولایا کرتی ہے تو میں نے اس کی اصلاح اس سے کی جوتم نے سنا ہے۔

المان المان

الیے نا در ملفوظات جن کا ظاہری مفہوم مر ادی مفہوم کے خلاف محسوس ہو

( ۲۹۸) سعید بن المستب سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ ہے تھا سے بوچھا گیا کہ کیارسول اللہ مثالیۃ مزاح کرتے تھے میرے پاس ایک بڑھیا مثالیۃ مزاح کرتے تھے میرے پاس ایک بڑھیا بیٹی تھی جب رسول اللہ مثالیۃ کی اللہ تعالی بڑھیا ہے جہ اللہ تعالی جب سے کرے آپ نے فرمایا کہ جنت میں بڑھیاں داخل نہ ہوں گی چر باہر سے مجھے اہل جنت میں سے کرے آپ نے فرمایا کہ جنت میں بڑھیاں داخل نہ ہوں گی چر باہر سے آواز آگی تو آپ مثالیۃ کی تو معلوم ہوا کہ وہ رور ہی ہے آپ مثالیۃ کی تھر باہر سے اواز آگی تو آپ مثالیۃ کی تو سے فرمایا کی جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ وہ رور ہی ہے آپ مثالیۃ کی تو معلوم ہوا کہ وہ رور ہی ہے آپ مثالیۃ کی تو معلوم ہوا کہ وہ رور ہی ہے آپ مثالیۃ کی تو معلوم ہوا کہ اور تھا تھی کی اور تعاون اس سے فرمایا کی مزاح ہے کہ مزاح میں بھی جس کا بچر کینا اور وقاری بربادی اور کھر سے حک اور تعاون قلب اور اللہ کو بھلاد ہے کی صورت میں برآ مہ ہووہ منوع ہے تعمیل احیاء العلوم میں دیکھو۔ متر جم

کہ جنت میں بڑھیاں نہ جا کیں گی اس سے رور ہی ہے۔ آپ شکا تی آئے فر مایا کہ اللہ تعالی ان کو جوان کنواری اور موز وں بنا کر داخل کرے گا (پھروہ خوش ہوگئی)۔

(۲۹۹) حرث بن نوفل سے مردی ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے آپ من النظامے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آپ من النظام کو ابوطالب کے بارے میں کیا امید ہے۔ آپ منا النظامی کے ابول میں اپنے فرمایا میں اپنے فراسے ہر خیر کی امیدر کھتا ہوں۔

( ۱۳۰۰) قرشی ہے مروی ہے کہ ایک عورت رسول الله منگالی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے پوچھا کہ تیراشو ہرکون ہے؟ اِس نے اُس کا نام بنایا آپ سنگالی کے فرمایا وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے جب وہ واپس ہوئی تو گئی اپنے شوہر کی آنکھوں پرغور کرنے ۔شوہر نے کہا کجھے کیا ہوگیا۔ اس نے کہا رسول الله منگل کی آپھوں کے شعر مایا کہ تیراشو ہر فلاں ہے میں نے کہا ہاں تو آپ منگل کے نامیری آنکھوں میں سفیدی ہے۔ تو شو ہر نے کہا کہ کیا میری آنکھوں میں سفیدی ہے۔ تو شو ہر نے کہا کہ کیا میری آنکھوں میں سفیدی ہے۔ تو شو ہر نے کہا کہ کیا میری آنکھوں میں سفیدی ہے۔ تو شو ہر نے کہا کہ کیا میری آنکھوں میں سفیدی ہے۔

ہی توجئتی ہے۔

(۲۰۲) محر بن اسحاق ہے مروی ہے کہ رسول الله مُنَافِیْنِم نے جب غزوہ بدر کے لیے کوچ کیا تو

آب بدلہ کے قریب اتر ہاور آپ مُنافِیْنِم ایک اصحابی کوساتھ لے کر اونٹ پرسوار ہوکر (قریش
کے جسس کے لیے کسی طرف) چل پڑے اور ایک بوڑھے کود کیے کر تھبر گئے۔ اس سے آپ مُنافِیْنِم ایک نے قریش کی بابت سوال کیا اور یہ بھی کہ محمد اور اس کے اصحاب کے بارے میں مجھے کیا معلوم
ہورسول الله مُنافِیْنِم نے فرمایا کہ جب تو ہمیں بتا دے گا تو ہم بھی بتا دیں گے۔ بوڑھے نے کہا کہ جمھے معلوم ہوا کہ محمد اور اس کے اصحاب فلال دونوں باتوں کا اولا بدلا ہوگا پھر پوڑھے نے کہا کہ جمھے معلوم ہوا کہ محمد اور اس کے اصحاب فلال دن مدینہ ہے اور ایک جملے معلوم ہوا کہ محمد اور اس کے اصحاب فلال دن مدینہ ہے دن مدینہ ہے نائی جہال تک رسول اللہ مُنافِق ہے ہے تو ان کو آج فلال فلال مقام پر ہونا چا ہے۔ فلیک دن مدینہ ہے گئی دہی جگہ بتائی جہال تک رسول اللہ مُنافِق ہے ہے تو ان کو آج میڈ بہنچی کہ قریش فلال دن فلال

وتت نکے۔اگرینجر تجی ہے جو جھے دی گئی ہے تو وہ آئ فلال فلال مقام پر ہیں۔ ٹھیک وہی جگہ بتائی جہاں قریش پہنچے تھے اس نے خبر سے فارغ ہو کر کہا اب بتاؤتم کون ہوتو آپ مٹالیڈ آنے فرمایا کہ جم عراق کے پانی ہے آئے ہیں۔ احمد بن علی کہتے ہیں کہ (جنگی ضرورت کی وجہ ہے) رسول اللہ مٹالیڈ آئے آئے نے ایسے کلمات استعال کر لیے جس سے اس کو یہ متوجم ہوگیا کہ بیلوگ عراقی ہیں (عراق میں چونکہ پانی کی کثرت تھی تو عمو ما اہل عرب مطلقاً پانی کہ کرعراق مرادلیا کرتے تھے) تو گویا لفظ عراق بانی کا مرادف بن گیا تھا اور حضور مُثالید آئے نے پانی سے نطف مرادلیا کہ وہ نطف ہی سے پیدا ہوئے ہیں۔

( ٣٠ ٣٠) ابوالزناد ہے مروی ہے کہ اساء بنت ابی بکر راہ کے پاس رسول اللّہ مَا اللّه کَا ایک پیرہ بن تھا۔ جب عبدالله بن زبیر ( اساء کے بیٹے ) شہید کردیئے گئے تو وہ پیرہ بن مبارک بھی گھر کے دوسر سامان کے ساتھ جولوٹا گیا تھا جا تا رہا۔ اساء نے کہا کہ اس شرط پر واپس کرسکتا پاس ملی ( اس کو کہا گیا کہ اس شرط پر واپس کرسکتا ہوں کہ اساء میر سے لیے مغفرت کی دعا کر ہے۔ اس کا اساء ہے نہ کہا گیا۔ اساء نے کہا میں عبداللہ کے قاتل کے لیے مغفرت کی دعا کر وں گی لوگوں نے کہا پھر وہ فخص قبیص واپس نہ عبداللہ کے قاتل کے لیے کیے مغفرت کی دعا کروں گی لوگوں نے کہا پھر وہ فخص قبیص واپس نہ کرے گا۔ فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ آ جائے۔ چنانچہ وہ قبیص لے کرآ گیا اور اس کے ساتھ عبداللہ بن عروہ بھی آ نے۔ اساء نے فرمایا کہ قبیص عبداللہ کودے دے اس نے ان کودیدی آ پ نے فرمایا اے عبداللہ بن عروہ کوم اولیا تھا۔

نے عبداللہ بن عروہ کوم اولیا تھا۔

نے عبداللہ بن عروہ کوم اولیا تھا۔

(۱۹۰۴) ججرالدری کہتے ہیں کہ جمھے ایک مرتبہ حضرت علی بڑاٹیڈ نے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جب کہ جمھوال ہوگا جب کہ جمھور کیا جائے گا کہ تو جمھ پرلعنت بھیج میں نے کہا کیا ایسا ہونے والا ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ جمھے اس وقت کیا کرنا چاہے فرمایا لعنت کے الفاظ کہددینا اور جمھے ہیں۔ میں الحب کے بین کہ (اب وہ وقت آگیا) جمعہ کے دن محمد بن یوسف (تجابی بن یوسف کا بھائی) منبر کے ایک جانب کھڑا ہوا اور جمھے ہما کہ علی بڑاٹیڈ پرلعنت کر۔ میں نے کہا کہ ایم بی بیا کہ کہ بیا کہ کہ کہ اس کے کہا کہ اس کے حکم دیا کہ علی بڑاٹیڈ پرلعنت کر جمیں نے کہا کہ اس کے ایک جانب کھڑا ہوا اور جمھے کہا کہ اور گولعنت کر واس پرخدا اس پرخد

(ACIVA) (A) CASS (A) CATTOR WITH (A)

لعنت بھیجے۔ بیرین کرتمام اہل مجلس رخصت ہو گئے مگر اصل مطلب ایک آ دمی کے سوااور کوئی نہ سمجھ سکا ( لیعنی بید کہ انہوں نے علی مڑاتیز کے بعد محمد بن یوسف کا نام لیااور پھر کہتے ہیں کہ خدااس پر لعنت کرے لیعنی محمد بن یوسف پراوروہ ایک آ دمی خود یہی تھے )۔

( ٣٠٥ ) كوفه مين مغيره بن شعبه كے مقابلے مين چندمقرروں نے كلام شروع كر ديا پھر صعصعه بن سرحان نے کھڑے ہوکر بولنا شروع کیا۔مغیرہ نے کہااس کو یہاں سے لے جا کر چبوڑے پر کھڑا کرو وہاں کھڑا ہوکراس کوعلی بڑاتیز پرلعنت کرنا ہوگی (صعصعہ کو لیے جا کر کھڑا کیا گیا ) تو انبول نے کہا: لعن الله من لعن الله و لعن على بن ابى طالب (يعنى لعنت كرے اللہ جس پرلعنت کی اللہ نے اورلعنت کرے علی بن الی طالب پر (اب مطلب بیہوا کہ میں ان سب کو لعنت کرتا ہوں جن پرالٹدلعنت کر چکا ہےاور جنہوں نے حصرت علیؓ پرلعنت کی ان پرجھی لعنت ) (ان کو پیجانے والے نے )مغیرہ کوان الفاظ کی اطلاع دی۔مغیرہ نے کہا خدا کی تتم ہم اس کو قید کر ویں گے توصعصعہ نے آ کرعوام کوخطاب کیا کہ: ان هذا یابی الاعلی بن ابی طالب فالعنوه لعنه الله لیخض (مغیره)علی بناتیز کے سوااور سب سے لعنت کا انکار کرتا ہے (اور میں نے تمام ملعونوں پرلعنت کی تھی اب پھر کہتا ہوں )اس پر (ان کا حقیقتا اشار ہ مغیرہ کی طرف ہے مگر ا بہام اس طرف ہے کہ علیٰ کے بارے میں کہدرہے ہیں) لعنت بھیجو خدا اس پرلعنت کرے (صعصعه کا مطلب کوئی نہیں سمجھا صرف مغیرہ نے ہی سمجھا اس لیے برہم ہوکر کہا) اس کو زکال دو خدااس کی جان نکال لے (قیداس لیے نہیں کیا کہ اس پرعوام میں جوش پیدا نہ ہوجائے مغیرہ بن شعبہ حضرت علیٰ کے مخالف اور معاویہ کے طرفداروں میں سے تھے اور شام کے گورز تھے )۔ ( ٢ - ٣٠) ايك شخص نے عيسىٰ بن موىٰ ہے كى چيز كے بارے ميں گفتگو كى اس كے پاس قاضى عبدالله بن شرمه موجودتھی عیسیٰ نے اس مخض ہے کہا بھے کوئی پہیاتا ہے۔اس نے کہا ابن شرمد۔ ان سے یو چھا تو انہوں نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اہل شرف وصاحب ہیت اور صاحب قدم ہے (محاورہ عرب کے لحاظ سے اس کے بیمعنی ہوتے ہیں کہ صاحب عزت اور اعلیٰ خاندان اور صاحب استقامت ہے) جب ابن شبر مد <u>نکلے تو کسی نے اس بارے میں ان ہے</u> یو چھا تو انہوں نے کہا میں جانتا ہول کہ اس کے دو کان ہیں جن کے سوراخ کھلے ہوئے ہیں (شرف کے معنی ابھار کے ہیں)اوراس کا گھر بھی ہے جہاں یہ سوتا ہیٹھتا ہے(وہی گھر ہے یہ

ضروری نہیں کہاس کی ملکیت بھی ہو)اوراس کے پاؤل بھی ہیں جن سے چلتا ہے۔ ( ۷۰۰۷) جاج نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ کو مارااوران کولوگوں کے سامنے کھڑا کیااور ان پرایک شخص مسلط تھا جو دھم کا کر کہتا تھا کہ لعنت کرعلی جڑاتیٰ پروہ اس طرح کہدرہے تھے اے اللہ لعنت بھیج سب جھوٹوں پر پھر سکوت کرتے تھے اور آہ کرتے تھے اور کہتے تھے علی بن ابی طالب پھر سکوت کے بعد کہتے مختار بن الزبیر۔

(٣٠٨) مبارک مے منقول ہے کہ حجاج بیٹھا ہوا تھا کہ اشنے میں ایک بھاری بھر كم مونا تازہ محض آیا جس کی صورت ہے اس کی غداری عیاں تھی جب اس کو حجاج نے دیکھا تو کہا ابوغا دیہ مرحبااور برابرمرحبام حباكهتار مايهال تك كهاس كوتخت يراييغ برابر بثهايا اور پھراس سے كہا كه ابن سمنہ کوتم نے بی قل کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں جاج نے بوچھا کیے؟ ابوغادیہ نے کہا میں نے سے كيااوروه كيايهال تك كداق لكرديا حجاج نے اہل شام سے كہا جو تخص حاب كدا يستحض كو و کھیے جو قیامت کے دن عظیم الجیثہ ہوگا وہ اس شخص کو دیکھے جس نے ابن سمنہ گوتل کیا پھر ابوغا دیپ نے جاج ہے سرگوشی کی اور کسی چیز کا سوال کیا اور حجاج نے اٹکار کیا تو ابوغا دیہ نے کہا ہم ان کو دینار دیتے ہیں پھر جب ہم خوداس میں ہے کچھ طلب کرتے ہیں تو ہم ہے ہی ا نکار کر دیا جاتا ے اورتم یہ بھی خیال کرتے ہو کہ ہم قیامت کے دن عظیم الجثہ ہوں گے۔ حجاج نے کہا ہاب واللہ جس خف کی داڑھاحد پہاڑجیسی اور اس کی ران ورقان (ایک پہاڑی کی چوٹی) جیسی اور پنڈ لی بیفاء جیسی اوراس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی بڑی جتنی کہ مدینہ سے زبید تک کی ہے ( بعض دوز خیول کی بیرحالت حدیث میں ہے میں گئے اس کی طرف ہے) اس کے قیامت کے دن عظیم الباغ (عظیم الجثہ) ہونے میں کیا شک ہے۔خدا کی قتم اگر عمار بن سمنہ کے قتل میں تمام زمین والے شریک ہوجاتے توسب کے سب دوزخ میں داخل ہوتے۔

( ٢٠٠٩) قرشی نے بیان کیا کہ مطرف بن عبداللہ ابن الا فعث کے ساتھ تھا ( ابن الا شعث عرصہ دراز تک جہاج ہے جنگ کرتے رہے۔ اس بہادر شخص سے جہاج نگ آ چکا تھا لیکن انجام سے ہوا کہ بیشہید ہو گئے اور سب ساتھی متفرق ہو گئے ) جب مطرف حجاج کے سامنے لایا گیا بعد اختام جنگ کے تو اس نے مطرف سے کہا اے مطرف کیا تو بھی کا فر ہو گیا تھا۔ مطرف نے کہا نہیں لیکن وہ ایک جرت کی حالت تھی اور اگر ہم حق اور اہل حق کی مدد کرتے تو یہ ہمارے لیے نہیں لیکن وہ ایک جرت کی حالت تھی اور اگر ہم حق اور اہل حق کی مدد کرتے تو یہ ہمارے لیے

CIAN OF ESSAGE SERVICE WHE WHEN THE

زیادہ اچھاتھا (اس گفتگو ہے جان نے گئی)۔

(۱۳۱۰) قرشی منقول ہے کہ بھرے میں خوار ن کی ایک بڑی جماعت آ نگلی ان میں سے ایک بوڑھا ملاجس کا سراور داڑھی سفید تھے۔ خارجیوں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو برے میاں نے (جان بچانے کے لیے) کہا کہ میں یہود کے بارے میں تم سے پچھ پوچھنے آیا ہوں کیا تم نے قصد کرلیا ہے اہل دیت کے تل کا (انہوں نے اس کو یہودی تبجھ کر) جواب دیا جاؤ

تم ہماری طرف سے جہنم میں۔

(۱۱۳) ابوالعباس احربن یعقوب نے بیان کیا کہ یخی بن اکثم (قاضی) کی طبیعت میں سخت حد تھا اور بڑا چالاک تھا۔ جب وہ کسی ایسے عالم کو دیکھا جو فقد کا ماہر ہے تو اس سے حدیث کا سوال کرتا اور اگر کسی کو دیکھا کہ بیحافظ حدیث ہے تو اس سے نحو کا سوال کرتا اور اگر کسی کو دیکھا تو اس سے نحم کلام کا سوال کرتا تا کہ اس کو شرمندہ کر سے اور نہ جمنے دے۔ ایک مرتبہ اس کے پاس اہل خراسان میں سے ایک ہوشیار آ دمی آ یا جو حافظ تھا اس سے مناظرہ کیا کہ اس کو ماہر فنون پایا اب اس سے کہا کہ حدیث میں بھی کچھ نظر رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہال پھر اس سے لیو چھا کہ اصول میں سے تہ ہیں کیا محفوظ ہے اس نے کہا جمھے شریک کی حدیث یا د ہے جو روایت کرتے ہیں ابوا بحق سے اور وہ خرث سے کہ حضرت علی جائے نے ایک اغلام باز کوسنگار کیا بس پھر خاموش ہوگیا آ گئے بات نہ کر سکا (اس کی بیوجہ ہے کہ بیاس علت میں متہم اور مشہور تھا)۔

(۱۳۱۲) ایک تخص نے ہشام بن عمروالقوطی ہے کہا: کم تعد اُ (لفظی ترجمہ تم کتا گنتے ہوا۔ کا محاور ے کے لحاظ ہے یہ مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری کیا عمر ہے) ہشام نے کہا ایک ہے وی لا کھاور اس ہے بھی زیادہ تک ۔ اس نے کہا بیس نے یہ دریافت کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ہشام نے کہا پھر کیا ارادہ کیا اس نے کہا: کم تعد من السّنِ (لفظی ترجمہ '' تم کتا گنتے ہوئ میں ہے' من کے معنی سال کے علاوہ دانت کے بھی ہیں) ہشام نے کہا بیس ۔ سولہ اوپر کے اور سولہ ینچے کے اس نے کہا میں نے تو یہ معلوم کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ہشام نے کہا پھر کیا ارادہ کیا ہے اس نے کہا: کم لک من السنین ( کتنے ہیں تمہار سال) ہشام نے کہا میر اان میں چھ بھی نہیں سب کا مالک اللہ من السنین ( کتنے ہیں تمہار سال) ہشام نے کہا میر اان میں چھ بھی نہیں سب کا مالک اللہ من السنین ( کتنے ہیں تمہار سال) ہشام نے کہا میر اان میں چھ بھی نہیں سب کا مالک اللہ ہے۔ پھر اس نے کہافابن کم انت (لفظی ترجمہ '' تو کتنے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے جس سے بڑی۔ پھر اس نے کہافابن کم انت (لفظی ترجمہ '' تو کتنے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے جس سے بڑی۔ پھر اس نے کہافابن کم انت (لفظی ترجمہ '' تو کتنے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے۔ جس سے بھر اس نے کہافابن کم انت (لفظی ترجمہ '' تو کتنے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے۔ جس سے بھر اس نے کہافابن کم انت (لفظی ترجمہ '' تو کتنے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے۔ جس

عمر مراد لی جاتی ہے) ہشام نے کہادو کا بیٹا ہوں باپ کا اور ماں کا بھراس نے کہا کم اتنی علیك ( کتنے آئے تھے پر باعتبار محاورہ اس سے بھی عمر ہی مراد ہوتی ہے) بشام نے کہاا گر مجھ پر کچھ آجاتا تو ہلاک ہوچکا ہوتا (اب سائل کی ہمت جواب دے گئی)اس نے کہا پھر (تم بی بتاؤ) کس طرح پوچھوں۔ ہشام نے کہایوں پوچھو: کم مطنی من عموك (لعنی نمہاری عرکتنی گذر چکی)۔ (۳۱۳) سکندر کے زمانہ میں دوآ دمیوں نے ایک بادشاہ پرحملہ کر کے مارڈ الا۔سکندر نے کہا جس نے اس کو ماراوہ بڑے کارنا مے انجام دینے والاعتص ہے اورا گروہ ہم پر ظاہر ہوجائے تو ہم اس کو وہ جزادیں جس کاوہ مستحق ہےاورلوگوں پراس کو بلند کریں۔ جب اس کی خبران دونو ل کوہوئی تو وہ ظاہر ہو گئے اور انہوں نے قل کا اقر ارکرلیا۔ سکندر نے کہا کہ ہم تم کو وہ جزادیں گے جس کے تم مستحق ہوتو جس مخص نے اپنے سردار گوتل کیا ہو حالا نکہ اس نے اس کا مرتبہ بلند کیا مگر اس نے پھر بھی اپنے آتا ہے غداری کی وہ صرف قتل ہی کامستحق ہے اورلوگوں پرتمہار ابلند کرنا اس طرح ہوگا کہ میں تم کواتنی بلندلکڑی پر پھانسی دوں گا جس قدرزیادہ سے زیادہ بلندفراہم ہوناممکن ہے۔ ( ساس ) روایت ہے کہ فرعون کے سامنے اس کے دو پرستاروں نے ایک مردِموَمن کی چغلی کھائی ( کہ بیا پنارب خدا کو سمجھتا ہے فرعون کونہیں سمجھتا) فرعون نے اس کو بلایا اور ان دونوں کو بھی اوران دونوں سے پوچھا کہتم دونوں کارب کون ہےانہوں نے کہاتو۔ پھرمؤمن ہے کہاتیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میرارب وہی ہے جوان کا رب ہے ( لیعنی اللہ جوحقیقنا سب کا رب ہے) فرعون نے کہاتم نے ایسے تخص کو مجھ نے قبل کرانے کے لیے شکایت کی جومیرے ہی دین پر ہےاس پران دونوں کولل کر دیا بعض نے کہا ہے حق تعالیٰ کےاس ارشاد میں اس طرف اشارہ ے:فوقه الله سَيّاتِ مامكرو اوحاق بَال فرعونَ سُوْءَ العَذَابِ (ma) اسحاق بن مانی کہتے ہیں کہ ہم ابوعبداللہ احمد بن صبل بید کی خدمت میں ان کے مکان پر بیٹھے تھے اور حارے ساتھ مروزی اور مہنی بن کیجیٰ شامی بھی تھے تو کسی نے دروازہ كھنگھٹايااوركہاكيامروزى يہاں ہيںاورمروزى ينہيں جاتے تھا كداس كويہاں كى موجودگى كاعلم ہوتو مہنی بن کیلی نے اپنی انگلیاں ( دوسرے ہاتھ کی انہ تھیلی پر تھیں اور ( اپنی تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ) کہامروزی یہاں نہیں ہیں اور مروزی کا یباں کیا کام۔اس پرامام احد بنس

پڑے اور اس پران سے پچھ گرفت نہیں گی۔ (۳۱۷) ابو بکر مروزی سے مروی ہے مہنی بن کیجیٰ شامی ابوعبداللہ (امام احمدؓ) کے پاس پچھ ا حادیث لیے ہوئے آ کر کہنے لگے اے ابوعبداللہ میرے ساتھ بیا حادیث ہیں اور ہیں نے چلا جانے کا ارادہ کرلیا ہے آ پ یہ جھے پڑھا دیجئے امام احمد ؒ نے پوچھا کب جاؤگے کہنے لگے کہ ابھی جاؤں گا تو انہوں نے اس وقت حدیثیں بیان کردیں اور یہ چلے گئے جب دوسرایا تیسرادن ہوا تو یہام احمد ؒ نے بیماں آئے امام احمد نے ان سے کہا کہ کیاتم نے جھے بینیں کہا تھا کہ میں ابھی بغداد نے جارہا باہوں کہنے لگے کہ میں نے آ پ سے بیتو نہیں کہا تھا کہ میں ابھی بغداد نے جارہا ہوں میں نے جو کہا تھا اس کا مطلب بیتھا کہ میں آ پ کے کو چہ ہے ابھی چلا جاؤں گا۔

(کا اس کی اض عربان کے سامنے ایک نوجوان کو لایا گیا جونشہ میں تھا عربان نے اس سے کہا تو کون ہے تو اس نے بیشعر کہا ۔

انا أبن الذى لا ينزل الدهر قدرهٔ الله و أن نزلت يومًا فسوف تعرد ترجمه: مين اس كابيًا بول كرز مانه جس كي قدر نبين كراسكا اورا كركسي ون كرجائي تو پيروا پس آجائي ك-

اس کے بعداس نے اپنے سابی ہے کہاتم اس سے پوچھوتو اس نے کہاوہ صاحب باقلا کا بیٹا ہے اورا یک روایت میں دوسراشعر بھی مذکور ہے۔

تری الناس افواجًا الی ضوءِ ناره الله فعده قیام حولها و قعود (ترجمه) تم لوگوں کی جماعتیں اس کی آگ کی روشی میں دیھو کے کوئی ان میں کھڑ اہوا ہوگا اور کوئی بیشا ہوگا۔ اس نے اس کا مطلب میسمجھا کہ کسی صاحب جاہ شخص کا بیٹا ہے تو اس کو چھوڑ دیا مگر وہ ایک بیشار ہے کا بیٹا تھا۔

الی ہی ایک جا ہے جہ کے ایک جا الدول میں تحریری ہے کہ قد موں مضافات مہد ن میں سے ایک بتی ہے جس میں ائل سنت والجماعت رہے ہیں وہاں ایک جمام ہے جس میں سے انواع اقسام کے استے سانپ نظتے ہیں جن کا شار مشکل ہے تھی کہ جو تحف وہاں شسل کے لیے میشتا ہے تو و کھتا ہے کہ سانپ پانی کی نالی پر گھو مے اور نیچ گر تے رہے ہیں اور جب باہر آ کر پہننے کے لیے اپنے کپڑے افغا تا ہے تو ان میں ہے بھی سانپ زمین پر گرتے ہیں لیکن وہ کی کو نقصان نہیں پہنچاتے بعض فضلاء نے بیان کیا کہ اس بہتی میں ایک قبر پر میں نے بیکھا ہوا و یکھا۔ انا ابن مین کانت المویح طوع امر ؤ یحب اذا شاء و بطلقها اذا شاء (ترجمہ) میں اس کا بیٹا ہوں جوابیا تھا کہ ہوا اس کے تابع فر مان تھی وہ جب چاہتا تھا اس کو چھوڑ و یتا تھا ) ہے بات محمول ہوئی پھر میں دوسری قبر کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے برابر تھی تو و کھتا ہوں کہ اس پر بیکھا ہے لا تفتو بقولہ فیما کان ابوہ میں دوسری قبر کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے برابر تھی تو و کھتا ہوں کہ اس پر بیکھا ہے لا تفتو بقولہ فیما کان ابوہ الاحداد یحب الرب علی کی بیت سے دھوکے میں نہ پڑواس کا باپ ایک الاحداد یحب الرب تھی کیرہ فیم میں ہواکورو کی تھا اذا شاء ( یعنی اس کی بات سے دھوکے میں نہ پڑواس کا باپ ایک او ہارتھا جو ای اشتیاتی احترفی عند

( ٣١٨ ) الحراث بن مسكين ير بهي مصيبت كاونت آگياجب ابن الي دوادلوگوں كاخلق قر آن کے مسئلہ میں امتحان کرر ہاتھا (بیمردود قاضی ابن ابی دوادمسئلہ خلق قر آن میں سب سے پیش پیش تھا امام احر کو بھی ای کی خبا ثنوں سے معتصم بااللہ کے عہد میں بڑے مصائب اور شدا کد برداشت کرنا پڑے )اس نے حارث سے کہا شہادت دے کہ آن مخلوق ہے۔ حارث نے کہا كه ميں گوا بى ديتا ہوں كه بيرچاروں مخلوق ہيں اور پہلے اپنى چار انگليوں كو كھول كرسا منے كر ديا (جس طرح عام طور پر گفتگومیں ثار کی تعداد کا اثارہ انگلیوں کے عدد ہے بھی کر دیا جاتا ہے ) پھر کہا ( گویا اب ان چار کی تفصیل بیان کی جار ہی ہے ( مگر نیت یہ نہ تھی ) توریت انجیل زبور قرآن ۔اس طرح تعریض اور کنامیک امداد مے آل سے رہائی حاصل کرلی۔ (P19) ہمارے شیخ عبدالوہاب انماطی نے بیان کیا کہ احمد بن عبدالحسن وکیل کے پاس گواہی کے کاغذات اٹھا کرلائے گئے جن پر پہلے (اپنی رائے کو ) لکھ رکھا تھاوہ ہرا کیہ کا شروع کھول کر اس پر لکھتے جاتے تھے ان سے کہا گیا کہتم پہلے کے خلاف کیوں لکھ رہے ہوتو انہول نے کہا کہ میں لکھ رہا ہوں:ما ذکر صحیح (اگر ماموصولہ ہواور متبادر بھی یبی ہے تواس کے معنی یہ ہیں کہ جوذ کر کیا گیا تھے ہے مگراس نے فوراا پی غلطی کی تاویل کر دی کہ ) میرامقصود صحت کی نفی ہے (لینی پیمانافیہہے)۔

الماجي الم

السے لوگوں کا ذکر جومسکت جواب سے دُسمن پرغالب آ گئے

(۳۲۰) ضبیب بن بیار ہے مروی ہے کہ میں اور ایک میرا ہم قوم اسلام لانے ہے پہلے حضور من گانگیا کی خدمت میں حاضر ہوئے جب کہ آپ منگی گیا آبا یک جہاد کی تیاری کررہے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم کواس ہے حیا آتی ہے کہ ہماری قوم تو میدان جنگ میں ہواور ہم ان کے ساتھ نہ ہوں۔ آپ منگی گیا ہے کہ ہماری قوم تو میدان جنگ میں ہواور ہم ان کے ساتھ نہ ہوں۔ آپ منگی گیا ہے نہ فول کر ایا اور فرمایا کہ ہم تو مشرکین کے مقابلہ پرمشرکین سے مدونہیں لیتے بھر ہم نے اسلام قبول کر لیا اور حضور کے ہمراہ شریک جہاد ہوئے اور میں نے ایک شخص کوئل کردیا اور وہ میرے ایک ضرب مار

چکا تھا پھر (ایبااتفاق ہوا کہ) ای (مقول) کی بیٹی ہے میں نے نکاح کرلیا۔وہ جھے کہا کرتی فقی کہ تو نے ایسے فض کونابود کیا جو تجھے ہے بدھی پہنا گیا (بدھی ہے اشارہ اس ضرب کے نشان کی طرف ہے) میں یہ جواب دیا کرتا تھا کہ تو نے اس شخص کونابود کر دیا جس نے تیرے ہاپ کو دوز خ بھیجنے میں جلدی کی۔

(۱۳۲۱) منقول ہے کہ حویطب بن عبدالعزی کی عمر ایک سومیں سال تک پہنچ گئ تھی۔ ان کی عمر کے ساتھ برس جاہلیت میں گذر ہے اور ساتھ برس اسلام میں۔ پھر جب کہ مروان بن الحکم مدینہ کا والی (حاکم) بن گیا تو حویطب اس کے پاس گئے اس سے مروان نے کہا تمہاری کیا نیت ہے؟ تو حویطب نے اپناارادہ ظاہر کیا۔ مروان نے اس سے کہا بڑے میاں تمہارااسلام پیچھے جا رہا یہاں تک کہتم سے کم عمر نو جوان سبقت لے گئے۔ حویطب نے کہا خدا کی قتم بہت مرتبہ میں نے اسلام قبول کرنے کا پختہ ارادہ کیا عگر ہر مرتبہ تمہارے باپ (حکم ) نے دیر کرادی اور مجھے مع کرتار ہا اور یہ کہتا رہا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو گھڑ کے دین کے لیے چھوڑ رہا ہے تو مروان چپ برہ گیا اور جو کھے بوااس پر شرمندہ ہوا۔

( ٣٢٢) محمد بن ذكریانے بیان کیا کہ میں ایک مجلس میں موجود تھا جس میں عبیداللہ بن محمد بن عائشی تمیں اور جعفر بن القاسم ہاشی موجود تھے۔ عبیداللہ ہے جعفر ہاشی نے کہا قرآن میں ایک آیت خصوصاً بنی ہاشم کے لیے نازل ہوئی عبیداللہ نے کہاوہ کوئی آیت ہے جعفر نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا: و اقد لذکر لك و لَقو مِك ابن عائشہ یعنی عبیداللہ نے کہا حضور تا اللہ تعالی قوم قریش تھی اور قریش ہونے میں ہم تمہارے شریک ہیں جعفر نے کہا نہیں بلکہ بیآیت ہمارے لیے خاص ہے۔ عبیداللہ نے کہا کہ اور قریش ہوئے ہیں جعفر خاموش ہوگیا اور اس کو اور و کذب به قومِك و هو المحق کو بھی اس کے ساتھ لیتے جاؤ۔ اب جعفر خاموش ہوگیا اور اس کو جواب نہ بن پڑا۔

" (۳۲۳) مردی کے کہ معاویہ نے عبداللہ بن عامر نے کہا مجھے تم سے ایک ضرورت ہے کیا تم اسے پورا کر دو گے؟ عبداللہ نے کہا ہال اور مجھے بھی تم سے ایک حاجت ہے تم اسے پورا کر دو گے؟ انہوں نے بھی اقر ارکرلیا عبداللہ نے کہا آپ اپنی حاجت بیان سیجئے معاویہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے سب مکان اور جائیداد جو طائف میں ہے سب ہبرکر دو عبداللہ نے کہا "کردی" معاویہ نے کہا اب تم اپنی حاجت کہوعبداللہ نے کہا" وہ سب مجھے واپس کردو" ان کو بھی

کہنا پڑا کہ اچھاوا پس کی۔

(۳۲۳) یمن کی ایک قوم نے ہشام بن عبدالملک کے سامنے اپنی بڑائیاں ماریں۔ ہشام نے خالد بن صفوان سے کہا کہ ان کو جواب دوخالد نے کہا بیلوگ تو بالکل ظاہر ہیں چا درول کے بننے والے جولا ہے ( بیمن کی چا در مشہور تھی ) اور چمڑے کو د باغت دینے والے ( بیمار ) اور بندر نچانے والے جن کی باوشاہ ایک عورت تھی اور اس قوم کا حال ( سلیمان کو ) ایک جانور ہد ہدنے ہتا یا اور ان کو چوہول نے غرق کردیا۔

(۳۲۵) غیلان نے عبدالرحمٰن کے کہا میں تمہیں خدا کی تشم دیتا ہوں سے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی نافر مانی کی جائے؟ عبدالرحمٰن نے کہا میں تمہیں خدا کی تشم دیتا ہوں سے بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر مجبور ہے کہ لوگوں کی نافر مانی برداشت کرے؟ اس جواب سے گویا رہید یعنی عبدالرحمٰن نے غیلان کے منہ میں پھر ٹھونک دیئے۔

(٣٢٦) ایک بڑا مجرم مامون کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ مامون نے اس سے کہا واللہ میں مجھے ضرور قبل کروں گا۔ اس نے کہاا ہے امیر المؤمنین مجھ پرنری سیجئے۔ نرمی بھی آ دھی معافی ہے۔ مامون نے کہا کیونکر میں نے حلف کیا ہے کہ مجھے قبل کروں گااس نے کہاا ہے امیر المؤمنین آ پ کے لیے بیا چھا ہے کہ آپ اللہ کے ہم تو ڑنے والے کی حیثیت سے پیش ہوں اس ہے کہ آپ ایک قاتل کی حیثیت سے پیش کیے جا کیں۔ مامون نے اس کومعاف کردیا۔

(۳۲۷) منصور نے ذکر کیا کہ یخیٰ بن اکٹم کو جب بھرے کا قاضی بنایا گیا تو اس کی اکیس سال کی عمرتھی لوگوں نے اس کو حقیر اور کم درجہ بچھ کر امتحان کے طور پر اس سے سوال کیا کہ قاضی صاحب کی کیا عمر ہے۔ یخیٰ نے جواب دیا کہ اتنی ہی عمر ہے جتنی عمّاب بن اُسید کی تھی جب کہ رسول اللّٰہ مُثَافِیۡتِیْمْ نے ان کووالی مکہ بنایا تھا۔

(۳۲۸) نظام رازکو پوشیدہ نہیں رکھتا تھاا یک مرتبہ یونس تمار نے اس سے ایک راز پوشیدہ طور پر کہا نظام نے اس کو کھول دیا اس پر یونس نے اس کو ملامت کی تو نظام نے لوگوں سے کہا کہ اس نے پوچھو کہ تو نے بھی راز کو کسی کے سامنے کھولا ہے ایک مرتبہ یا دویا تین یا چار مرتبہ پھراب اس کا گناہ کس پر ہے ۔ تو وہ اس پر راضی نہ ہوا کہ گناہ کی ذمہ داری میں شریک ہوتی کہ نظام نے اس کا پورا باراس صاحب سر پر ہی ڈال دیا (کہ راز کھولنے کی ابتداء نظام سے کہہ کرخود اُسی نے ک المالات المالات

(۳۲۹) مبرو کے شاگرد جب جمع ہو کر حاضری کی اجازت مانگا کرتے تھے تو اجازت لے کر آئے والا (مبرو کی طرف ہے) آ کر کہا کرتا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ ابوالعباس زجاج موجود ہے تو آنے کی اجازت ہے ورنہ واپس ہوجاؤ ایک مرتبہ وہ سب آئے اور زجاج ان میں نہیں تھا۔ ان ہے وہ کہہ دیا تو سب واپس ہو گئے گر ان میں کا ایک شخص جس کا نام عثمان تھا کھڑار ہا اور اس نے اجازت لانے والے ہے کہا کہ ابوالعباس (مبرد) ہے عض کر دو کہ تمام تو مضرف ہوگئی (یعنی واپس ہوگئی) سوائے عثمان کے کہوہ غیر منصرف ہوگئی (یعنی واپس ہوگئی) اور جم جھے کہوہ غیر منصرف ہوگا (یعنی عومیت رکھتا ہوگا) تو منصرف ہوگا (اور اس کو واپس جانا ہوگا) اور جم جھے کو معرف (یعنی اہل خصوصیت ) نہ بنا کیں گلہذا خیریت سے واپس جاؤ۔

(۳۳۰) آیک خجازی شخص نے ایک آ دمی ہے کہا ہمارے پاس سے علم نکل چکا ہے۔اس نے کہا ہاں مگروہ اب تک تمہاری طرف واپس بھی نہیں آیا۔

(۳۳۳) ایک جوان نے ایک دن شعبی کے سامنے کلام کیا شعبی نے کہا ہم نے بینہیں ساجوان نے کہا کیا آپ نے تمام علم س لیا ہے شعبی نے فر مایانہیں۔اس نے کہا کیا آپ نے آ دھاعلم ساہے انہوں نے کہانہیں۔جوان نے کہا تو اس کواس حصہ میں شار کر لیجئے جوآپ نے اب تک نہیں ساشعبی لا جواب ہو گئے۔

( ۱۳۳۲ ) عبداللہ بن سلیمان ہے مروی ہے کہ ہارون اعور پہلے یہودی تھا پھراسلام لے آیا اور اس کا اسلام مخلصانہ تھا اس نے قر آن خوب حفظ کرلیا تھا اور مسائل نحو حفظ کیے۔ ایک مرتبہ اس ہے ایک شخص نے ایک مسئلہ میں مناظرہ کیا تو ہارون اس پر غالب آگیا اس مغلوب شخص کو اور کچھ نہ سوجھا تو یہ کہنے لگا پہلے تو یہودی تھا پھراسلام لایا۔ ہارون نے اس سے کہا پھر کیا میں نے برا کیا پھر بھی ہارون ہی غالب رہا اور اللہ ہی تو فیق دینے والا ہے۔

(سسس) ملک بن سلیمان سے مروی ہے کہ ابر اہیم بن طہمان کا بیت المال سے وظیفہ جاری تھاان سے خلیفہ کا بیت المال سے وظیفہ جاری تھاان سے خلیفہ کی مجلس میں ایک مسئلہ بوچھا گیا انہوں نے کہا میں نہیں جانہوں نے کہا تم بیت المال سے ہرمہینہ اتنا اور اتنا لیتے ہواور ایک مسئلہ بخو بی نہیں بتا کتے۔ انہوں نے جواب دیا میں ان ہی جوابات پر وظیفہ لیتا ہوں جو بخو بی بتایا کرتا ہوں اور اگر میں ان مسائل پر

بھی لیا کرتا جو بخو بی نہیں بتا سکتا تو بیت المال ہی ختم ہوجا تا مگروہ مسائل جو میں نہیں بتا سکتا ختم نہ ہوتے ۔خلیفہ نے اُن کے جواب کو پسند کیاان کوانعام اورخلعت فاخرہ دیا اوران کا مشاہرہ بھی بڑھادیا۔

( ۱۳۳۳ ) ابوالعباس مبرد نے بیان کیا کہ ایک شخص کچھ لوگوں کا مہمان بن گیا ان کو بارمحسوس ہوا تو شو ہر نے بیوی ہے کہا کہ اس ہے کس طرح معلوم کیا جائے کہ یہ کب تک تھبرے گا۔
عورت نے کہا آپس میں کوئی جھڑ ہے کی بات بناؤیہاں تک کہ ہم اس سے فیصلہ کرانے کے لیے پنچیں وہ دونوں ایک ایس داستان بنا کراس کے پاس گئے عورت نے مہمان سے کہا''اس اللہ کے واسطے سے جوکل آپ کے کھانے میں برکت دے گا بتا ہے کہ ہم میں کون ظالم ہے'' مہمان نے کہافتم ہے اس اللہ کی جو تہمارے یہاں میرے کھانے میں ایک مہینہ تک برکت دے گا میں نہیں جا تا ۔''

(۳۳۱) جاحظ کا بیان ہے کہ خلیفہ مہدی نے قاضی شرکی سے کہا جبد موی بن عیسی بھی اس

کے پاس موجود تھا کہ اگر آپ کے سامنے عیسیٰ کوئی شہادت دیتو کیا آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ مہدی نے بیسو جا تھا کہ دونوں میں اختلاف پیدا کرادے۔قاضی شریک نے کہا جس سے آپ سوال کررہے ہیں وہ عیسیٰ سے نہیں پوچھے گاوہ امیر المؤمنین سے ہی دریافت کرے گا۔اگر امیر المؤمنین نے اس کا عدل ظاہر کیا تو اس کی شہادت قبول کرلے گا اس سوال کو قاضی نے اُسی مرالو ثاویا۔

ر ایک بھائی بہت اچھے اشعار کی وجہ ہے اس سے حسد کرتا تھا اس اچھے اشعار کہتا تھا ایک شخص نے جو آپس کا تھا اور اچھے اشعار کی وجہ ہے اس سے حسد کرتا تھا اس سے کہا کہ میں نہیں سجھتا اس کے کیا معنے کہ ایک عجمی اچھے اشعار کے! بجزاس کے کہ بیما نتا پڑے گا کہ اس کی ماں پرکوئی عربی چڑھ گیا تھا (بیاس کے نطفہ کا اثر ہے ) اس نے اس شخص سے کہا کہ اس طرح تیرے قیاس کے مطابق بیہ لازم آتا ہے کہ جوعربی تجھے اشعار نہ کہہ سکتا ہواس کی ماں پرکوئی عجمی چڑھ بھی ابوگا (اس لیے وہ اچھے اشعار نہ کہہ سکتا ہواس کی ماں پرکوئی عجمی چڑھ بھی اس کا (اس لیے وہ اچھے اشعار نہ کہہ سکتا ہواس کی ماں پرکوئی عجمی کہ سکتا)

( ٣٣٨) ايک شخص دوسرے پرغضب ناک ہوگيااس نے پوچھا که کس وجہ سے غصه آگيااس نے کہاايک ثقة شخص نے تمہاری گفتگو مجھ سے نقل کی ہے اس شخص نے کہااگر وہ ثقہ ہوتا تو چغل خوری نہ کرتا۔

(۱۳۳۹) ابوالحن منقول ہے کہ ایک مرتبہ مامون الرشید نے یجی بن اکٹم سے کہا کہ بیکون ہے جس نے تعریف کے طور پر بیشعر کہا ہے ( قاضی یجیٰ بن اکٹم لواطت ہے تہم تھا )

یجیٰ بن اکٹم نے کہا کیا امیر المؤمنین نہیں جانتے کہ بیس نے کہا۔ مامون نے کہانہیں یجیٰ نے کہا بیشعراحمدا بن ابی نعیم بدکار کا ہے جس کے بیشعر بھی ہیں :

حاكمنا يرتشى و قاضينا الايلوط والراس شرما راس (ترجمه) بهاراحاكم رشوت ليتا به اور بهارا قاضى اغلام بازى كرتا به اور سب كاسردار شريس بحى سب كاسردار بها لا احسب المجور ينقضى و على الأمّية و ال من ال عباس (ترجمه) مجھے امیز بیں کظلم کاسلسلہ تم ہوجائے گاجبکہ امت کا والی عباس کی اولا دمیں ہے ہے۔

یین کر مامون چپ رہ گیا اور شرمندہ ہو کر خاموش ہوا پھر کہنے لگا مناسب ہے کہ احمد بن ابی غیم کوسندھ جلاوطن کر دیا جائے۔

( ٣٢٠) يعقوب الشحام كتي بين كر مجھ سے ابوالبذيل نے بيان كيا كدايك يبودى بقرے میں آیا اور اس نے عام متکلمین کو بند کر دیامیں نے اپنے چپاہے کہامیں اس یہودی ہے مناظرہ کرنے کے لیے جانا حابتا ہوں۔ چیانے کہا بیٹا وہ شکلمین بھرہ کی ایک جماعت کو ہرا چکا ہے میں نے کہا مجھے ضرور جانا ہے تو چھانے میرا ہاتھ پکڑلیااور ہم اس یہودی کے پاس پہنچ گئے تو میں نے اس کواس حال میں پایا کہ وہ ان لوگوں سے جواس سے بحث کرتے ہیں اپنے سامنے حضرت موی علیه کی نبوت کا قرار کراتا ہے چر ہمارے نبی تافید کی نبوت کا انکار کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ ہم اس نبی کے دین پر ہیں جس کی نبوت پر ہم (مسلمانوں) نے بھی اتفاق کیا (اور ہم نبوت محری ہے اتفاق نہیں کرتے ) تو ہم اس دین کو کیوں مانیں جس کا نبی متفق علینہیں ہے اوراس کا اقرار کیوں کریں۔اب میں اس کے سامنے بھٹے گیا میں نے کہا میں تھے سے سوال کروں گایا تو مجھ ہے سوال کرے گا۔اس نے کہا بیٹا کیا تو و کھتا نہیں کہ میں نے تیرے مشائخ کوتو گفتگو میں بند کررکھا ہے۔ میں نے کہاان باتوں کوچھوڑ واوران دو باتوں میں سے ایک اختیار کرو۔اس نے کہا کہ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا موی اللہ کے انبیاء میں سے ایک ایسے نی نہیں ہیں جن کی نبوت سیج اوران کی دلیل نبوت ثابت ہے تو اس کا افرار کرتا ہے یا انکارا گرا نکار کرتا ہے تو تو اپنے بارے میں مجھ سے کر رہا ہے میرے نز دیک اس میں دوصورتیں ہیں ایک ہے کہ میں اقر ارکرتا ہوں اس مویٰ کی نبوت کا جس نے ہمارے نی النظام کی نبوت کے سیح ہونے کی خبر دی اور ہم کو حکم دیاان کے اتباع کا اور بشارت دی ان کی نبوت کی اگر تو اس مویٰ کے بارے میں مجھ نے سوال كرر ما ہے تو ميں اس كى نبوت كا اقر اركرتا ہوں اور اگر تو جس موئ كے بارے ميں سوال كرر ما ہوہ ایسا ہے کہ ہمارے نی مثالی ایک نبوت کا اقر ارنہیں کرتا اور اس نے ان کے اتباع کا ہم کو حکم نہیں دیااور نہاس نے ان کی آ مد کی بشارت دی تو میں اس کوئیس پہچا نتااور نہ میں اس کی نبوے کا اقر ارکرتا ہوں اور وہ میرے نز دیک دوصور تیں ہیں اگر وہی توریت مراد ہے جواس مویٰ پرنازل

ہوئی جس نے ہمارے نبی محمد نگائی خاکی نبوت کا اقرار کیا تھا تو بہتوریت حق ہے اگر وہ توریت مراد ہے جس کا تو دعویٰ کررہا ہے تو جھوٹی ہے اور میں اس کی تقید بی نہیں کروں گا پھراس نے کہا کہ میں تنھ سے علیحدگی میں ایک بات کہنا جا ہتا ہوں جوصرف میرے اور تیرے درمیان ہوگی میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی نیک بات ہو۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا اس نے آ ہتہ آ ہتہ مجھے گالیاں دینا شروع کردیں کہ تیری ماں ایسی ہے اور ایسی ہے اور جس نے تحقیقتلیم دی اس کی ماں ایسی ہےوہ گالیوں میں بجائے کنا یہ کے عربیاں الفاظ استعمال کرر ہاتھا دراصل وہ کوشش کرر ہا تھا کہ میں اس پرحملہ کر بیٹھوں پھراس کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ مجھ پرحملہ کر دیا گیا ( اس لیے میں جارہا ہوں مگروہ اس میں کامیاب نہ ہوسکا ) پھر میں نے حاضرین مجلس سے خطاب کیا اور میں نے کہااللہ تم کوعزت دے کیامیں نے اس کو جوا بنہیں دیا سب نے کہا بیٹک پھر میں نے کہا کہاس نے جب مجھ سے سرگوشی کی تو مجھے ایسی گالیاں دیں جن سے حدواجب ہوتی ہے اور میرے استاد کو بھی الی ہی گالیاں دی اور اس نے پی خیال کیا تھا کہ میں (پیر مغلظات من کر) اس پر حملہ کر دوں گا پھراس کو بید وی کرنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے اس پرحملہ کیا تھا۔ ابتم پیچان چکے ہوکہ کس قماش کا شخص ہے بس چر تو عوام کے ہاتھوں سے اس پر جوتے پڑنا شروع ہو گئے اور وہ بھرے ہے بھا گتا ہوا لکلا اور وہاںلوگوں کے ذمہاس کا بہت سا قرض تھا اس کو بھی چھوڑ گیا کیونکہ اس طرح لا جواب ہونے کے بعد جو چیز اس کو پیش آئی وہ خطرناک ہے۔ (٣٣١) ايك مرتبه جماز متوكل بالله كے يہاں كبنيا متوكل نے كہا ہم تجھ سے صفائي طلب كرنا چاہتے ہیں (استبراء کے معنے فقہ کی اصطلاح میں یہ ہیں کہ ایک یا دوحیضوں کود کھے کررحم کی صفائی كالطمينان كرلينا كحمل تونهيں ہے) جماز نے جواب دیا كدا يك حيض سے یا دوحيض ہے۔ تو سب حاضرین مننے لگے۔ پھراس کو فتح (بن خا قان) نے کہا کہ میں نے امیرالمؤمنین سے تیرے بارے میں طے کرلیا ہےوہ مجھے بندروں کے جزیرہ کا حاکم بنانے پر تیار ہو گئے ہیں۔اس نے فتح سے کہا کیا آپ (امیر المؤمنین کی) اطاعت سے باہر ہو گئے ہیں خدا آپ کوئیک ہدایت دے۔ فتح تو مفتوح ہو گئے اور حیب رہ گئے۔ پھر متوکل نے تھم دیا کہ اس کو دس ہزار در بم انعام دیاجائے۔وہاس نے لیااور گریزااورخوشی ہے مرکیا لینی شادی مرک واقع ہوگئ۔ ( ٣٣٢ ) على نے بيان كيا كه وليد بن زيد بشام بن عبد الملك كے يہاں آيا اور وليد كے سرير

ا یک منقش خوبصورت دستارتھی اس ہے ہشام نے کہا کہ پیمامہ کتنے میں خریدا؟ ولیدنے کہاا یک ہزار درہم میں۔ ہشام نے کہا ایک عمام پر ایک ہزار درہم بہت میں ولید نے کہا اے امیرالمؤمنین بیرقم میں نے اپنے ایک ایسے عضو کے لیے خرچ کی ہے جوتمام جسم میں شریف تر ہاورآپ نے ایک جاریدی مین کنیزخریدی ہے دس ہزار درہم میں خسیس ترعضو کے لیے۔ ( ۳۴۳ )معن بن زائدہ دینداری کی میں مشہور تھا۔اس نے ابن عیاش کے پاس ایک بزار دینار بھیجاور پیلکھا کہ میں بیا یک ہزار دینارتمہارے پاس تم ہے دین خریدنے کیلئے بھیجنا ہوں سے مال قبضہ میں کرواور دین کے سپر دگی کی تحریر لکھ کر بھیج دوانہوں نے لکھامیں نے دیناروں پر قبضہ کرلیااوراس پراپنے دین کوئیج کردیا بجزئو حید کے کیونکہ میں جانتا ہوں کہتم کواسکی قدرنہیں۔ (٣٣٣) يموت بن المزرع في بيان كيا كدمير عوالداور جماز شبلت موع جار ب تعيشام کے وقت اور میں ان دونوں کے بیچھیے تھا۔ ہمارا گذرایک امام پر ہوا جومنتظر کھڑ اتھا کہ کوئی ادھر ے گذریواں کوساتھ لے کر جماعت ہے نماز پڑھ لے۔ جب اس نے ہم کودیکھا تو فورا ہی نماز کے لیے تکبیر پڑھنا شروع کر دی تو اس ہے جماز نے کہا کہ چھوڑ پیرکیا کرنے لگا۔ کیونکہ رسول اللَّهُ أَنْ اللَّهِ مَا يَعْلَقُي جلب مِنع كيا بِ (تلقى جلب مِراد ہے اس قافلہ تجارے ملنا جو اموال تجارت دوسرے شہروں ہے لاتے تھے صحیحین میں ہے کہ جب تا جروں کا قافلہ مدینہ ے باہر پڑاؤ کرتا تھا تولوگ وہیں جا کرمول تول شروع کر دیتے تھے یہ بات عوام کے لیے موجب تکلیف ہوتی تھی اس لیے حضور مُلَاثِیْرُ نے حکم دیا تھا کہ کوئی ان سے سودا کرنے کے لیے باہر جا کرنہ ملے جماز نے اپنے کو قافلہ والوں کے مشابہ ظاہر کر کے امام کی تکبیر کوتلقی ہے تعبیر کیا اوراس نبی کو یہاں جسیاں کردیا)۔

(۳۳۵) ابن الاعرابی اصمعی نے قل کرتے ہیں کہ میں کوفہ کی ایک سڑک سے گذر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جواپنے کندھے پرایک گھڑار کھے ہوئے قید خانہ سے نکلا تھا اور وہ میہ شعریڑھ رہاتھا:

و اکرم نفس اننی ان اهنتها ایک و حقك لم تکرم علی احد بعدی (ترجمه)اور میں اپنفس کی عزت کرتا ہوں کیونکہ اگر میں خود ہی اس کی تو بین کرنے لگوں تو قتم ہے تیرے تن کی کہ نہیں قابل عزت ہوگا تو (اے میر نے فض) کی پرمیر کی تو بین کے بعد۔ میں نے کہا تونفس کی تکریم ایسے (ذکیل) کام کے ساتھ کررہا ہے اس نے جواب دیا کہ ہاں اور میں بے پرواہ ہو گیا ہوں تھے جسے کمینوں سے کہ جب میں ان سے سوال کروں تو وہ یہ جواب دے دیں'' اللہ تیری مدد کرئے'' (اور بس) میں نے (اپنے دل سے) کہا تو دیکھ رہا ہے کہاس نے جھے پہچان لیا تو میں تیزی ہے آ کے نکل گیا تو اس نے جھے پکارا اے اصمعی! جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا

یقول الناس کسب فیه عار ﴿ و کل العار فی ذل السوال (ترجمه) اوگ کہتے ہیں کہ مردوری کرنے میں عار ہے حالانکہ تمام تر عارتو سوال کی ذلت میں ہے۔

(۳۲۲) ابوالطیب بن ہر شمہ کا بیان ہے کہ میں بغداد میں چلا جار ہا تھا اور ایک مخنث بھی جار ہا تھا جس کا بدن خواجسورت تھا اس کو ایک عورت نے دیکھا تو کہنے لگی کیا اچھا ہو کہ اس کی چر بی میرے جسم پر آجائے۔ بین کر مخنث نے اس سے کہا مع سب گنہ گاری کے سامان کے تو عورت اس کو سخت سے کہنے لگی تو اس نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ تو اچھی چیز کو تو لے جائے اور ردی چیز کو

(۱۳۴۷) ایک شخص جمام میں داخل ہوااس نے ایک مخنث کو دیکھا کہ اس کے سامنے طلمی رکھی ہوئی ہے اس شخص جمام میں داخل ہوااس نے ایک مخنث نے انکار کر دیااس نے ہوئی ہے اس شخص نے کہا کہ اس میں سے تھوڑی میں جمھے دے دے مخنث نے انکار کر دیااس نے کہا کہ ایک یانہ کا نام) آتی ہے ایک درہم میں ( ایعنی ایک بے حقیقت چیز ہے ) مخنث نے کہا چار قفیر آتی ایک درہم میں ۔ اس بھاؤ سے حماب لگا اپنی مصیبت کا جو مجھے ایک بے حقیقت چیزی وجہ سے پیش آئی ۔

( ٣٣٨ ) جاحظ نے بیان کیا بھرہ میں ایک مخنث کچھ لوگوں کے پاس نے گذراان میں سے ایک شخص نے اس کو چھٹر نے کے ارادہ سے کہا میری بہن! کیسے رات گذری؟ مخنث نے کہا واللہ تیری بہن کی رات اس طرح گذری کہاس کی .....کھٹی پڑی ہے لوگوں کے بہت رات گئے تک .....کرنے سے وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور لوگوں نے دونوں کا خدات اڑا یا۔

(۳۲۹) طراد بن محر نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک سلمان سے مناظرہ کیا میرا خیال ہے کہ بیکہاتھا کہ یہ مناظرہ مرتضی باللہ کی مجلس میں ہواتھا یہودی نے کہا میں اس قوم کے بارے میں کیا رائے قائم کروں جن کوخدا نے مدہرین (پیٹے پھیر کر بھاگنے والے) کہا وہ اس سے نی اور آپ کے اصحاب کی طرف اشارہ کررہاتھا جو یوم خین میں پیش آیا تھا (جس کا ذکر اس آیت میں ہے نے لگف نصر کُھ اللّٰہ فی مواطِن کیٹیر قو تو یون میں پیش آیا تھا (جس کا ذکر اس آیت تعفیٰ عَنْکُم شَیْنًا وَضَاقَتْ عَلَیْکُم اللّٰهُ فی مواطِن کیٹیر قو تو یون میں پیش آیا تھا (جس کا ذکر اس آیت تعفیٰ عَنْکُم شَیْنًا وَضَاقَتْ عَلَیْکُم الْاُرْضُ بِما رَحْبَتْ ثُمَّةٌ وَلَیْتُم مُّنْ بُرِیْنَ ﴾۔

تعفیٰ عَنْکُم شَیْنًا وَضَاقَتْ عَلَیْکُم الْاُرْضُ بِما رَحْبَتْ ثُمَّةٌ وَلَیْتُم مُّنْ بُرِیْنَ ﴾۔

زیادہ پیٹے پھیر نے والے ہیں (تو ابٹھیک رائے قائم ہو سکے گی) یہودی نے کہا ہے کیے مسلمان نے کہا بیا ہے کہا اللہ تعالیٰ نے فر مایا:ولّٰی مُدُبرہ ولی یعقبو انہیں فر مایا گیا۔ یہودی بند ہو گیا گوری جنوب کے بارے میں لم یعقبو انہیں فر مایا گیا۔ یہودی بند ہو گیا (آک خضرے منافی لیا اختلاف ثابت ہو اوری حیات طیب ہیں کوئی ایک موقع بھی ایسانہیں آیا کہ آپ اعداء اللہ سے خوف زدہ ہوئے پوری حیات طیب میں کوئی ایک موقع بھی ایسانہیں آیا کہ آپ اعداء اللہ سے خوف زدہ ہوئے پوری حیات طیب میں کوئی ایک موقع بھی ایسانہیں آیا کہ آپ اعداء اللہ سے خوف زدہ ہوئے پوری حیات طیب میں کوئی ایک موقع بھی ایسانہیں آیا کہ آپ اعداء اللہ سے خوف زدہ ہوئے

چکاہے۔ سرجم)

(۳۵۱) نفر بن سیار نے بیان کیا کہ میں نے اعرابی سے کہا کیا تجھے بھی تخمہ (بدہضی سے اسہال) ہوا ہے اس نے جواب دیا کہ تیرے اور تیرے باپ کے طعام سے بھی نہیں ہوا کہا جاتا ہے کہ اس جواب سے نفر بہت دنوں تک غصہ میں جاتا رہا۔

ہوں۔راہ فرارا ختیار کرنا تو دور کی بات ہے وہ صرف ایک الزامی جواب تھا جیسا کہ اشارہ کیا جا

( ۳۵۲ ) ایک یہودی نے حضرت علی جائی بن ابی طالب کوطعن دیاتم نے اپنے نبی کو وفن بھی نہیں کیا تھا ( کہ امارت پر جھڑنے کئے ) یہاں تک کہ انصار نے کہا کہ ہم میں سے امیر ہوگا اور تم نے کہا ہم میں سے ہوگا۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ ابھی دریا کے پانی سے تمہارے پاؤل سو کھنے بھی نہ پائے تھی کہتم نے (بت پر ستوں کو بت کی پوج کرتے ہوئے دیکھ کرموئ ہے ) کہنا شروع کر دیا تھا کہ اے موئی ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنادے۔ جیساان کا معبود ہے۔ شروع کر ویا تھا کہ اے موئی ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنادے۔ جیساان کا معبود ہے۔ سے کہا تجھ پر پھٹکا را گرہونے واللہ بچہ تیرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگر وہ میرے مشابہ سے کہا تجھ پر پھٹکا را گرہونے واللہ بچہ تیرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگر وہ میرے مشابہ

نه الولو على إلى الكار

(۳۵۴) ایک عجمی شخص نے ایک کانے کود کھے کرکہاد جال کے ظاہر ہونے کا زمانہ آگیا ہے اس کانے نے (جوعربی تھا) کہا کہ وہ عجم کے شہروں سے ظاہر ہوگا عرب سے نہیں۔

(۳۵۵) ابو بکر بن قانع کا گذر کرخ کی طرف ہے جواوہاں اس زمانہ میں رافضیوں کا نلبہ تھا ایک نے ان کو پکارااے ہمارے سردار ابو بکر انہوں نے جواب دیااے عائشہ حاضر ہموں اس نے کہا گویا میرانام عائشہ ہے۔ ابو بکرنے کہا تو کیاان سے میں تنہا بی تل ہوجاوں میں جا ہتا ہوں کہ ہم سب کی گردن ایک ساتھ ہی کا ٹی جائے۔

(۳۵۱) ایک شخص لڑائی میں اپنے دشمن پر غالب آگیا۔ پھر اس نے دشمن سے کہا کہ اب بتا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں اس نے کہا چھوڑ دینا جا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان صم بی کود کی کر تو بھھ پر آپ کوغالب کیا ہے۔

( ۳۵۷ ) ابوالاسود ہے پوچھا گیا کیا معاویہ نز دہ بدر میں شریک ہوئے تھے انہوں نے کہا ہاں گراس طرف ہے(بعنی منجانب کفار قریش )۔

(۳۵۸) صوفی ابوالحسن ابن متیم رصافه میں رہتے تھے اور شکفتہ مزاج بنس کھ محف تھے اور ایک شخص میں کچھر بودگی تھی جو ابوعبد اللہ الکیا کے نام ہے مشہور تھا اس سے چھیڑ چھاڑ رکھا کرتے تھے یہ ابن المتیم کہتے ہیں کہ میں ان سے ایک دن ملاتو ان سے سلام علیک کی اور ان کو چلا کر کہا کہ میر ہے سامنے گواہی دے اور بہت سے لوگ ہمارے گر دجمع ہوگئے تھے۔ کیانے کہا کیا گواہی دوں میں نے کہا یہ گواہی دے: ان اللہ الله واحد لا الله لا ھو .....یعنی بید کہ اللہ ایک معبود ہوئی معبود ہوئی معبود ہوئی معبود ہوئی معبود ہوئی معبود ہوئی معبود ہیں اور جنت حق ہے اس کے سوا اور کوئی معبود ہیں اور جنت حق ہے اس کے سوا اور کوئی معبود ہیں اور جمع ہوگئی شک نہیں اور اللہ تعالی اہل قبور کو زندہ دوز خ حق ہے اور اس نے جواب دیا اے ابوالحن میں تجھے بشارت دیتا ہوں اب تجھ سے جزیہ ساقط ہو گیا اور جیسے اور مسلمان ہمارے بھائی ہیں اب ایسا ہی تو بھی ہوگیا۔ تو سب لوگ بنس پڑے اور وہ مذاتی جھ بی پر میلیٹ پڑا۔

(۳۵۹) میرے ایک دوست نے مجھے ایک شخص کا حال بیان کیا کہ وہ جمعہ کی رات میں شراب پیا کرتا تھااس کوعوام میں ہے ایک شخص نے روکا اور اس ہے کہا کہ یہ بڑی عظمت والی CITO CONTROL OF THE C

رات ہے(اس میں عبادت کے بجائے تو اس حرام فعل کاار تکاب کرتا ہے)اس نے جواب دیا کہاں جیسی رات میں قلم اٹھالیا جاتا ہے اس عامی شخص نے کہا'' لیکن (قلم کے بجائے ایسے سخت گناہ کو) دوات کے صوف سے لکھا جاتا ہے(تا کہ زیادہ سے زیادہ نمایاں رہے)اس شخص پرنفیحت کابڑاا ٹر ہوا پھراس کے بعداس نے شراب کی طرف رخ نہیں کیا۔

(٣٦٠) ایک برشکل عورت ایک کریمدالهنظر عطار کے سامنے تفہر گئی جب عطار نے اس کو دیکھا تو کہا: وَ إِذَا الْوُ حُوشُ حُشِوَتُ (اور جب جنگلی جانورا کھے کیے جائیں گے) بین کر عورت نے کہا: وَ صَرَبَ لَنَا مَفَلاً وَّنسِی خَلْقَهٔ (اور بمارے لیے تو مثال بیان کی اورا پی پیدائش کو مجول گیا)۔

(۳۹۱) ایک شخص نے ایک لڑکے سے مزدوری کی بات کی تا کہ اس سے خدمت لے اس سے پوچھا کہ تیری اُجرت کیا ہے؟ اس نے کہا اتن خوراک جس سے پیٹ بھر جائے بین کر اس سے کہا کچھ رعایت کردے لڑکے نے کہا میں پیراور جعرات کوروز ہ رکھ لوں گا۔

(۳۲۲) امیر المؤمنین کے سامنے صالحین کی ایک جماعت نے ترکوں سے نقصان چنچنے کی شکایت کی۔ امیر نے کہاتم لوگوں کا عقادتو یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی قضا ہے ہوتا ہے تو میں اللہ کی قضا کو کیے درکر سکوں گاان میں سے ایک نے کہا صاحب قضا (یعنی اللہ تعالیٰ) نے ہی فر مایا ہے:
و لَو لاَ دَفَعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَقَصَدَتِ الْاَرْضُ (ترجمہ: اور اگر اللہ کا بی قانون نہوتا کہ وہ بعض لوگوں کو بعض ہے دفع کر اتار ہتا ہے تو زمین فساد سے جرجاتی ) تو امیر المؤمنین لاجواب ہوگیا۔

## ا در ا

ایسے عام لوگوں کا ذکر جواپی ذکاوت سے بڑے روسا پر غالب آگئے (۳۲۳)عبدالملک بن عمیرے مردی ہے کہ زیاد نے خارجیوں میں کے ایک شخص کو پکڑلیا پھر وہ اس قیدے فرار ہوگیا تو اس نے بھائی کو بکڑلیا اور اس سے کہا کہ اپنے بھائی کو لاور نہ تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے کہا اگر میں آپ کے پاس امیر المؤمنین کا مکتوب لے تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے کہا اگر میں آپ کے پاس امیر المؤمنین کا مکتوب لے آؤل قوآپ جھے چھوردیں گے؟اس نے کہا ہاں سے کہا میں آپ کے پاس اللہ عزیز درجیم کا کتوب لایا ہوں اور اس پر دوگواہ ابراہیم اور موکی علیما السلام کی شہادت پیش کرتا ہوں۔اُمڈ لَمْدُ مُنْ اَلَّا تَذِدُ وَازِدَةٌ وَزْدَ ٱلْخُرٰی۔ (ترجمہ: کیا اُس کو مُنْ اَلَّا تَذِدُ وَازِدَةٌ وَزْدَ ٱلْخُرٰی۔ (ترجمہ: کیا اُس کو اس مُضمون کی خبرہیں بیچی جوموئ کے صحفوں میں ہے اور نیز ابراہیم کے جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی بید کہ کوئی محض کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا) زیاد نے کہا اس کوچھوڑ دو سے ایس شخص ہے جو تو می دلیل پیش کر رہا ہے۔

(۱۹۲۳) بموت بن المور رع نے ذکر کیا کہ ہم سے جاحظ نے بیان کیا کہ جھے پر بھی کوئی غالب نہیں ہو سکا بجز ایک مرداور ایک عورت کے مرد کا معاملہ اس طرح ہوا کہ میں ایک راستہ سے گذرر ہاتھا تو میں نے ایک شخص کود یکھا جو بونا تھا بڑے پیٹ والا بڑی کھو پڑی والا لمبی داڑھی گئی باند ھے ہوئے اور اس کے ہاتھ پر ایک کتا تھا تھا جس کے ذریعہ سے مانگ سے پانی نچوڑ رہا تھا اور اس پر کتا ہی کرتا جارہا تھا میں نے دل میں کہا (پوری دلچیں کا سامان ہے) بونا آدمی پیٹو لمبی داڑھی ۔ تو میں نے اس کو حقیر سمجھتے ہوئے کہا اے شیخ میں نے تیرے بارے میں ایک شعر کہا ہے داڑھی ۔ تا بیا تھی کتا تھا کرنے سے روکتے ہوئے کہا کہو میں نے کہا:

كَانَّكَ صعوة فى اصل حَشِّ اصاب الحشَّ طشٌّ بعد رشِّ ترجمه: گویاتوایک ایمامولا ہے جوگھاس کی جڑ جس بیٹھا ہو(اور) گھاس پر بارش کے بعد بھی بھی بوندیں گررہی

اس نے کہااب جو پھوتو نے کہااس کا جواب بھی من! میں نے کہا''لا وُ'' تواس نے کہا: کا نّل کندر فی ذنب کبش ہ یُدَلُدَلُ هکذا والکبش بمشی (ترجمہ) کو یا توایک ایدا کندر ہے جومینڈ سے کی دم میں بندھا ہوا ہو (اور) جب وہ مینڈ ھا جل رہا ہوتو وہ اس طرح دائیں یا کمی الل رہا ہو۔

عورت کا قصہ بیہ کہ میں ایک راستہ سے گذرر ہاتھا تو میں دوعورتوں کے پاس سے نکلا اور میں ایک گدھی پر موارتھا گدھی نے گوز مارا۔ تو ان میں سے ایک نے دوسری سے کہاارے! بڑھے کی گدھی گوز مار رہی ہے۔ مجھے اس کی بات پر غصر آ گیا میں نے سامنے ہوکر کہا: اِنَّهُ ما حَمَلْتَنَی انتہٰی قط الاو ضوطت یعنی جس مادہ پر بھی میر ابو جھ پڑااس نے گوز مارے۔ اس نے اپناہاتھ دوسری کے کندھے پر مار کر کہا اس کی ماں تو نو مہینے تک (گوز ہی مارتی رہی ہوگی اور ) پخت مشکل میں رہی ہوگی۔

(۳۲۵) فارس کے ایک بادشاہ کی سواری کے سامنے ایک کانا آگیا۔ بادشاہ نے اس کوقید کر لیا۔ جب واپسی ہوگئ تواس کور ہا کردیا گیا اوراس سے بادشا، نے کہا تیرے سامنے آجانے سے ہم کو براشگون محس بچھ صدافت ہے تو) آپ جھ سے زیادہ منحوس (تھہرتے) ہیں کیونکہ آپ اپنے کمل سے باہر آئے اور میں آپ کے سامنے آیا تو آپ کو کسی شرکا سامنانہیں ہوا بلکہ ) خیر ہی رہی اور میں اپنے گھر سے نکالتو آپ میرے سامنے آئے تو آپ نے جھے قید ڈال دیا (اور آپ کا دیکھنا میرے لیے شربن گیا اس کے بعد بادشاہ شگون کو کسی شار میں نہیں جھتا تھا۔

(۳۲۲) اصمعی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ (تفریحاً) ولید بن عبدالملک نے بدی ہے کہا آؤ
تمناؤں میں مقابلہ کریں (ہم وونوں میں ہے ہرایک اپنی اپنی تمنا بیان کرے) اس میں واللہ
میں تجھ پر غالب رہوں گا۔ بدلج نے کہا آپ مجھ پر ہرگز غالب نیآ سکیں گے۔ ولید نے کہا میں
غالب ہوکر رہوں گا اس نے کہا ویکھا جائے گا۔ ولید نے کہا تو جس تمنا کا اظہار کرے گا میں اس
سے دوگئی کا اظہار کروں گا تو اپنی تمنا کوسا صنے لا۔ بدی نے کہا بہت اچھا تو میری تمنا ہے کہ مجھے
سترقتم کا عذاب دیا جائے اور مجھ پر اللہ ہزاروں لعنت بھیجے۔ ولید نے کہا کمبخت تیرا برا ہوبس تو بی

( ١٣٦٤) سعید بن العاص کامولی ( آزاد کردہ غلام ) بیار ہوگیا اور اس کی کوئی خدمت کرنے والا اور خبر گیری کرنے والا موجود نہ تھا اس نے سعید کو بلا کر کہا کہ میر اکوئی وارث آپ کے سوانہیں ہواور یہاں تمیں ہزار در ہم مدفون ہیں جب میں مرجاؤں تو ان کوتم نکال لینا۔ سعید نے اس کے پاس سے باہر نکل کر کہا کہ حقیقت ہیہ ہے کہ ہم نے اپنے مولی کے ساتھ برامعاملہ کیں وراس کی خبر گیری میں بہت کوتا ہی کی۔ اب اس کی خوب اچھی طرح خبر گیری کی اور متقال ایک شخص کواس کی خدمت پر متعین کر دیا۔ پھر جب اس کا انتقال ہوگیا تو اس پر بین سودر ہم کا کفن ڈالا اور اس کے خدمت پر متعین کر دیا۔ پھر جب اس کا انتقال ہوگیا تو اس پر بین سودر ہم کا کفن ڈالا اور اس کے جنازے کے ساتھ موجود بھی رہے جب فارغ ہوکر گھر لوٹ کر آئے تو سارا گھر کھود ڈالا مگر و ہال جی کہ بھی نہ ملا ( کیونکہ بیتو مرنے والے نے اپنی خدمت کرانے کی ترکیب کی تھی ) اور جس سے کہتے تھی بنہ ملا ( کیونکہ بیتو مرنے والے نے اپنی خدمت کرانے کی ترکیب کی تھی ) اور جس سے

کفن خریدا تھاوہ گفن کی قیمت مانگئے آیا تو اس سے (جھنجھلا ہٹ میں ) کہا کہ میرادل بیرچا ہتا ہے کہ اس کی قبر کھود کراس کا کفن تھینچ لاؤں۔

(٣١٨) تجاج كے سامنے ايك شخص قبل كے ليے پيش كيا كيا اس وقت اس كے ہاتھ ميں لقمه تھا كہنے لگا خدا كی قتم میں اس لقمہ کوئيں كھاؤں گا جب تک تجھے كوئل نہ كردوں اس نے كہايا اس سے بہتر صورت اختيار كر ليج يعني بيد كہ بيلقمہ جھے كھلا د بيجئے اور قبل نہ بيجئے آپ كی قتم بھی پوری ہو جائے گا تو بولا كہ مير نے نزد يك آ (جب وہ قريب آ گيا) تو باك وہ اس كودہ لقمہ كھلا ديا اور چھوڑ ديا۔

(٣٦٩) اور جاج کے سامنے ایک خارجی کولایا گیا تو اس نے اس کی گردن مار نے کا تھم دیا اس نے درخواست کی کہ ایک دن کی مہلت دیدی جائے جاج نے بوچھا کہ تو نے اس سے کیا فائدہ سوچا ہے۔ اس نے کہا کہ باوجوداس بات کے کہ امر مقدر کا اجراء بھی ہو چکا ہے پھر بھی میں امیر سے عفو کی امیر رکھتا ہول میں کراس کی تفتگو کو بہت اچھا مجھ کراس کو چھوڑ دیا۔

( • ٢٥٠ ) بم كوعمر وبن العاص كم تعلق معلوم بواكه انهول في اين ساتھيوں كا وظيفه جو يكھ ان کودیا جاتا تھا ہند کر دیا توایک تحض ان کے سامنے کھڑ اموااوراس نے کہا کہ اے امیرآ ۔ پ ایک پھر دل کالشکرینالیجئے جوندکھائے اور نہ ہے اس سے عمرو نے کہا دور ہو کتے! اس نے کہا ہیں آپ بی کے شکر کا ایک شخص ہوں تو اگر میں کتا ہوں تو آپ کتوں کے اصر اور کتوں کے اضر ہیں۔ (اس ) منوکل نے ایک دن ایے مصاحبین ہے کہا کہ کیاتم کومعلوم ہے کہ مسلمان عثان سے کیوں برافروختہ ہو گئے تھانہوں نے کہنہیں۔اس نے کہاچند چیزیں ہیںان میں ایک بیہ ہے كە (رسول التصلى الله عليه وسلم كے بعد جب ابو بكر جائن خليف موے تو) ابو بكر (منبرشريف ير) حضور منالیون کے مقام سے ایک سیرهی نیچے کھڑے ہوئے پھر عمر مٹاتین (جب خلیفہ ہوئے تو) ابوبكر بالله: عمقام سے ايك ميرهي نيچے كھڑے ہوئے ليكن عثمان والله: (جب خليف ہوئة) منبر کی چوٹی پرچڑھ گئے عبا نے کہاا ہے امیر المؤمنین آپ پرعثان جائٹن کے احسان ہے بڑانسی کا حمان نہیں متوکل نے کہاوہ کس طرح عباد نے کہااس طرح کہ وہ منبر کے اوپر چڑھ گئے اگروہ بھی وہی کرتے ( کدعمر جنانی سے ایک سٹرھی نیچے کھڑے ہوتے) اور ہر بعد میں ہونے والا خلیفہ پہلے ہے ایک سٹر ھی نیچے اتر تا رہتا تو بھر آ پ کوجلولا کے کنوئیں میں اتر کر ہم کو خطبہ وینا

لطائف علمية し یر تا اس سے متوکل اور سب حاضرین مننے لگے (جلولا ایک مقام کا نام ہے جہاں ایک گہرا كنوال مشہورتھا)\_ (٣٧٢) ايك فخص نے اپنے غلام سے كہاا وبدكر دار! غلام نے جواب ديا: مولى القوم منهم یعن کی قوم کا غلام ای قوم کا فروسمجها جائے گا (مطلب پیر کہ جیہا میں ویسے ہی آپ) (۳۷۳) ربع نے بیان کیا کہ میں مصور کی خدمت میں حاضر تھا جب کدایک خارجی پیش کیا گیا جومنصور کی فوجوں کو شکست دے چکا تھا اس کوسا ہے کھڑ اکیا گیا تا کہ اس کی گردن مار د می جائے منصور نے اس سے کہااور حرام کارعورت کے بیٹے تجھ جیسا ( کمینہ )لشکروں کو ہزیمت دے رہا ہے۔منصورے خارجی نے کہا تجھ پرافسوں ہے خدا تیرا برا کرے کل میرے اور تیرے درمیان قبل اورسیف کامقابلہ تھااورآج ( تو ) تہمت لگانے ( اس کی ماں کوحرام کارکہا تھا ہیاس کی طرف اشارہ ہے) اور گالیاں دینے کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور اب تو کیے مطمئن ہو چکا ہے کہ میں تیری گالیوں کو تجھ پر نہلوٹا سکوں گا جب کہ میں اپنی زندگی سے مایوں بھی ہو چکا ہوں تو تجھ کو گالیوں کی حدیریمھی ندآ نا چاہیےاس کی گفتگو ہے منصور شرمندہ ہو گیااوراس کو چھوڑ دیا۔ ( ۳۷ ۲ ) صاحب بن عباد کا مقولہ ہے کہ مجھے کوئی شرمندہ نہیں کر سکا بجز تین آ دمیوں کے۔ ایک ان میں ہے ابوالحسین بہدینی ہے وہ میرے چند ہم نشینوں کے ساتھ (شریک طعام) تھا میں نے اس کوزیادہ مشمش کھاتے ہوئے دیکھ کر کہا بیزیادہ مت کھاؤ کیونکہ بیرمعدہ کوخراب کر دیتی ہےاس نے کہادہ مخص میرے لیے تعجب خیز ہے جوایے دستر خوان پرلوگوں کا علاج کررہا ہے(اور پر ہیز کرار ہاہے) دوسر مے تخص کا پیقصہ ہے کہ میں ایک مرتبہ شاہی کل ہے آبہ ہا تھا اور غاص معاملہ پیش آ جانے کی وجہ ہے بہت مکدرتھا اس وقت اس نے مجھے میں کر پوچھا کہ کس

دی ہے، سے بہودہ سی برے بب یر ہے، دو ہر وہ پر دوں پر دوں ہور اور کہ اور کہ ہور ہے۔ اور پر بہز کرار ہاہے) دوسر فے خص کا یہ قصہ ہے کہ میں ایک مرتبہ ثما ہی کل ہے آبہ ہا تھا اور خاص معاملہ پیش آجانے کی وجہ ہے بہت مکدر تھا اس وقت اس نے جھے ہے ل کر پوچھا کہ کس طرف ہے آرہے ہو میں نے کہا خدا کی لعنت کی طرف ہے اس نے کہا اللہ آپ کی اس جدید حالت کو بدل دے اس شخص نے برتمیزی کے مقابلہ پراحسن جواب دیا اور ایک لڑکا جواجھی شوخ طبیعت رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کیا اچھا ہوتا کو قرمیرے تحت ہوتا اس نے فور اُ کہا دوسر سے

تین آ دمیوں کے ساتھ اس نے میر اجنازہ اٹھنے کا وقت مرادلیا اس نے مجھے شرمندہ کردیا۔ (۳۷۵) ایک شخص نے کہا کہ گذشتہ رات میں بہت بی گیا تھا۔ اس لیے بار باراٹھ کر پانی

بہانے (بعنی پیثاب) کی ضرورت ہوتی رہی میں گویا ایک بیل بن رہاتھا اس پراس سے ایک

المالف علمه المالات ا

عام خص نے کہااے ہمارے آقائے نفس کی تو بین کیوں کررہے ہو۔

المان المان

گیا کہاس مخص کے بیٹے نے اس کولٹایا تھا۔

## متوسط اورعام طبقه کے اہل ذکاوت کے اقوال وافعال

(۲۷۲) یجی امروزی ہے منقول ہے کہ میں ایک دن ہارون رشید کے ساتھ کھانا کھار ہاتھا تو انہوں نے خادم کی طرف متوجہ ہوکراس ہے فاری میں گفتگو کی میں نے کہاا ہے امیر المؤمنین اگر آ پ اس سے کوئی راز کی بات کہنا چاہیں تو (بیر خیال رکھیں کہ) میں فاری مجھتا ہوں۔ میر سے اس اظہار کی ہارون نے بہت تعریف کی اور کہا کہ ہم کوئی راز آ پ سے بوشیدہ نہیں رکھتے۔

ا ک احباری ہارون ہے بہت سر میں کا اور بہا کہ ہیں اور اور اپ سے پویدہ یں رہے۔

( کے سے ) ابوعمر نا بینا اپ دوستوں میں ہے ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے۔ باندی نے ان

کا ہاتھ پکڑا اور اور پر چڑھا کر لے گئی۔ جب انہوں نے اثر نا چاہا تو اس نے پھر آ کر ان کا ہاتھ پکڑا

تاکہ ینچے لے چلے مگر انہوں نے کہا کہ مجھے اپ آ قاکے پاس واپس لے چل۔ وہ لے کر آئی تو

انہوں نے کہا یہ تمہاری کنیز جب میر اہاتھ پکڑ کر اور پر آئی تھی اس وقت کنواری تھی۔ پھر اب اس

( ۱۳۷۸) مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مالک بن انس نے ذکر کیا کہ ایک منہ پھٹ آ دمی نے ایک منہ پھٹ آ دمی نے ایک شخص کے چیچے نماز شروع کی جب امام نے قراءت شروع کی تواس کا حافظہ باطل ہو گیا وہ نہیں سجھ سکا کہ کیا کہے اب اس نے کہنا شروع کیا: آعُون ذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطُنِ الرَّجِیْمِ اور اس کو بہا شروع کیا اس منہ پھٹ نے چیچے کھڑ ہے ہوئے کہا شیطان کا اس میں کوئی گناہ نہیں تیرا اپناہی قصور ہے کہ تو قراءت پر قاور نہیں۔

( ٣٧٩) محر بن عبداً لرحمٰن نے ذکر کیا کہ ایک گویئے نے ایک مرتبدا پنے گھر اپنے بھائی کو بلایا پھر اس کوعصر تک بٹھائے رکھا اور کھانے کو پچھنہیں ویا اب اس پر بھوک کا غلبہ ہوا شدت میں جنون کی صدتک پہنچ گیا۔اب صاحب خانہ نے عود سنجالا اور اس سے کہا تہہیں میری جان کی تشم کونی لے تہمیں پندہے جو میں سناؤں اس نے کہا جھے تو بس ہنڈیا بھنے کی آواز پندہے۔ (SCLOO) OF ESSENCE STATE THE TOP

(۳۸۰) جماز نے ذکر کیا کہ میں نے سنا کہ ایک شخص دوسرے سے کہدر ہاتھا جس کی آ نکھ دکھتی تھی کہتم کس چیز سے اپنی آ تکھوں کا علاج کررہے ہو۔اس نے کہا قر آن سے اور والد ہ کی دعا سے اس نے کہاان دونوں کے ساتھ تھوڑ اانز روت بھی شامل کرلو۔

(۳۸۱) ابوالحن سے مردی ہے کہ حامہ بن العباس اکثر کہا کرتے تھے کہ بسااوقات مصیبت کے وقت چھوٹے آ دمی سے اس قدر نفع پہنچ جاتا ہے جو بڑے سے نبیس پہنچتا اس کی ایک مثال مدہ کہ آسکھیل بن بلبل نے جب مجھ کو قید کیا تو میری نگرانی اپنے دربان کے ہاتھ میں دیدی جو اسکی خدمت کرتا تھاوہ ایک مرد آ زاد تھامیں نے بھی اس کے ساتھ نیک برتاؤ اور بھلائی کی ہے۔وہ در بان آمکعیل کیمجلس خاص میں جلا جا تا تھااوراس پرکوئی روک نہیں تھی کیونکہ وہ دیرینہ خادم تھا۔ وہ ا یک رات میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ وزیر نے ابن الفرات کو نکھا ہے کہ حامہ ہے سر کاری مالیہ کا بقیہ آپ کے سوااور کسی ہے وصول ندہو سکے گا اور اس سے مطالبہ میں جدو جہد ضروری ہے اور کل وز ریمهمیں اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا اورتم پرنختی کرے گا۔ مجھے اس کا برز افکر ہو گیا۔ میں نے اس ے کہا کہ کیا تیرے خیال میں کوئی تدبیر ہو عتی ہے اس نے کہا کہ جن لوگوں سے تمہارے معاملات رہتے ہیں ان میں سے جس کی بخل ہے اچھی طرح تنہیں واقفیت بھی ہواس کے نامتم ایک رقعہ کھواوراس ہےا ہے بال بچوں کے خرچ کے لیے ایک ہزار درہم بطور قرض طلب کرواور اس رفعہ میں میجھی لکھ دو کہ وہ اس کی پشت پر جواتِ تحریر کر دے تا کہ وہی تمہارے پاس واپس آ جائے اور اسکوتم پیش کرسکووہ اپنے بخل کی وجہ سے اس پر کوئی عذر لکھ کرواپس کر دیگا تو اس رقعہ کوتم محفوظ رکھنا جب وزیرتم ہےمطالبہ کرے تو تم اس رقعہ کو پیش کرتے ہوئے کہنا کہ میرا حال اس درجہ پہنچ گیاہے جبتم اسکوفورا ہی بلاتا خیر پیش کر دو گے تو امید ہے کہ تبہارے لیے مفید ہوگا۔ تو میں نے اسکی رائے بڑمل کیا اور وہی پر چہ لے کر گیا اور جواب لے آیا جیسا کہ ہم نے خیال کیا تھا۔ جب اگلادن آیا تو وزیرنے مجھے قید خانہ سے نکال کرمطالبہ کیا تومیں نے دبی رفعہ پیش کر دیا اس نے اسکو پڑھااور زم ہوگیااور شرمندہ ہوااور یہی سبب ہوگیامیرے لیے آسانی اور مصیبت کے دفعیہ کا۔ (٣٨٢) عيسىٰ بن محمد طوماري كہتے ہيں كدابوعم محمد بن يوسف القاضي نے بيان كيا كدميرے والدمرض شہورا میں مبتلا تھے وہ ایک رات جا گے اور مجھے اور میری بہن کو بلایا اور بم ہے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کہنے والا پر کہتا ہے کہ لاکھا اور لانی تجھے صحت ہوجائے گی ہم اس کا مطلب نہیں بھے سے اور محلّہ باب شام میں ایک شخص رہتے تھے جو ابوعلی خیاط کے نام سے مشہور تھے وہ خوابوں کی تعبیر خوب دیتے تھے ہم ان کے پاس گئے اور خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کی تعبیر نہیں سمجھالیکن میں ہر شب نصف قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہوں تو اب تم مجھے موقع دو کہ میں اپنے معمول سے فارغ ہو جاؤں اور اس پرغور کروں۔ جب صبح ہوئی تو وہ ہمارے پاس آ کر کہنے گئے کہ جب میں اس آیت پر پہنچا: لا شوقیة و لا غوبیة تو میری نظر لا جمار کی کے دیاس میں مکرر آر ہاہے تم ان کوزیون کا تیل پلاؤ بھی اور کھلاؤ بھی ہم نے ایسانی کیا یہی اس بیاری سے عافیت کا سبب بن گیا۔

(۳۸۳) اصمعی نے بیان کیا کہ میں نے طاعون کے زمانہ میں ایک شخص کوقصر''اوں'' پر بیشے ہوئے دیکھا جومردوں کی شار ایک برتن میں (نی مردہ ایک دانہ یا کنکر ڈال کر) کرتا رہتا تھا۔ پہلے دن کے اموات کی شار ایک لاکھ پچاس ہوئی تھی اور دوسرے دن کی شار ایک لاکھ پچاس ہوئی تھی (تیسرے دن) کچھلوگ ایک میت کو لے کر ادھر سے گذرے اور حسب معمول شار کر رہا تھا جب وہ وہ ایس آئے تو برتن کے پاس اب اس کے سواد وسرے کو جیشاد کھا تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا تو ان کو جواب ملاکہ وہ تھی برتن میں چلا گیا۔

(٣٨٣) جعفر برنى كہتے ہيں كہ ميں بل پرايك مائل كے پاس سے گزرا جويہ كہدر ہا تھا مِسْكِنْاً صَوِيْواً (ترجمہ ایک ملین اندھے پر) میں نے اس کوایک نکرا دیا اور كہا اے شخص تو نے نصب كيوں دیا (يعنى ملین اور ضرير پر) اس نے كہا كہ ميں آپ كے قربان ارجموا مخدوف ہے (يعنى ملین اندھے پر دحم كر)۔

(۳۸۵) ابوعثمان الخالدی کابیان ہے کہ میں نے سیف الدولہ ابوالحن ابن جمران کی مدح میں ایک قصیدہ تیار کیا اور میں نے الی جماعت کے سامنے اس کو چش کیا جن کے ایسے امور میں دخل کا جھے اندازہ تھا کہ ایک مخنث آگیا اور میں اس کو پڑھ رہا تھا جب میں اپنے اس شعر پر پہنچا:

وانکرت شیبہ فی الراس واحدہ اللہ فعاد یسخطھا ما کان یرضیھا (ترجمہ)اوراس(محبوبہ)نے سرمیں ایک بال کی سفیدی کواو پر اسمجھا اب وہی سیاہ بال جواس کو پند آتا تھا اس کو ناراض کرنے لگا تو اس نے کہا بی غلط ہے میں نے کہا کیا غلطی ہے تو کہنے لگا امیر کے حق میں تم فی الراس واحدہ کہتے ہو (تقطیع میں بیہ ستقل حیثیت سے پڑھا جائے گا ١١١١) ١١١١) ١١١١) ١١١١) ١١١١) ١١١١) ١١١١) ١١١١) ١١١١) ١١١١) ١١١١) ١١١١) ١١١١) ١١١١) ١١١١) ١١١١) ١١١١)

و انکوت شیبہ ہے الگ ہوکر پھر'و احدة'' میں مرح کے بجائے ذم کا پہلوثکا ہے) یہ کیوں نہیں کہتے طالعة یا لائحة جھے اس کی فطانت اور تیزی طبع ہے حیرت ہوگئی۔

ہیں لہتے طالعہ یا لانحہ بھے اس کی فطانت اور تیزی سے حیرت ہوی۔
(۳۸۲) سعید بن کی اموی اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ قریش کے نو جوان تیرا ندازی کی مشق کررہے بھے تو ان میں سے تھا تیر چلایا جو مشق کررہے بھے تو ان میں سے تھا تیر چلایا جو تھیک نشانہ پر بیٹھا تو اس نے (فخریہ) کہا کہ میں ابن القرنین (رسول اللہ مُنَّالَّةَ يَّمُ کے دومصاحب خاص کا بیٹا ہوں) چھر دوسرے نے تیر چلایا جو حضرت عثان جائیے کی اولا دہیں سے تھا وہ بھی خاص کا بیٹا ہوں) چھر ایک شخص نے جو آزاد کردہ غلاموں نشانہ پر لگا تو اس نے (فخریہ) کہا میں شہید کا بیٹا ہوں چھرایک شخص نے جو آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا تیر چلایا تو وہ بھی نشانہ پر ٹھیک لگا تو اس نے کہا تیں اس کا بیٹا ہوں جس کوفرشتوں نے سے میں سے تھا۔لوگوں نے یو چھاوہ کون ہے تو اس نے کہا آدم۔

( ٣٨٧) مرد نے بيان كيا كداني ہذيل كے شاگردوں ميں سے ايك بھر ہے كار ہے والا بغداد آياس نے بيان كيا كد ميں دو مختوں سے ملا ميں نے ان سے كہا كد ميں قيام كے ليے كوئى جگد چاہتا ہوں اور يہ خض بہت بعصورت تھا ان ميں سے ايك نے كہا واللہ آ پ كہاں سے آ كے ہيں؟ ميں نے كہا بھر سے سے بيت كردومر مے خنث كی طرف متوجہ ہوكر كہنے لگالا اللہ الا اللہ الساسك بهن دنيا كى ہر چيز بى بدل كئى يہاں تك كديد بات بھى كہ پہلے يمن سے بندر آيا كرتے تھا ب يہوكيا كہ بھر سے سے آئے گئے۔

( ۱۳۸۸) ہم کوابوالحارث کا قصہ معلوم ہوا کہ وہ ایک کنیز پرفریفۃ تھااوراس کے تصور میں بیتا ب
اس نے اپنی بے چینی کی شکایت محمد بن منصور سے کی۔انہوں نے حارث کے لیے اس کنیز کوخرید
کر حارث کے پاس بھیج دیا اب میپش آیا کہ حارث کے پاس جو چیزتھی اس نے پچھ کام نہ دیا
(یواشارہ عضو مخصوص کی طرف ہے) وہ مسج کو محمد ابن منصور سے ملااس نے دریافت کیا کہ آج کی
رات کیسی رہی۔حارث نے کہا بدترین رات تھی جو چیز میرے پاس تھی وہ قریش کے (خاندان)
میں مہیسی ہوگئی (یعنی ضدی۔ دوسرے کی بات نہ مانے والل۔ ان کی طرح اس نے بھی کسی
صورت سے میری خواہش کا ساتھ نہ دیا) محمد بن منصور نے کہا ہے کیے ہوا حارث نے کہا ہے ایہ اپنے ایہ اپنے ایہ ایک انتخاب کے کہا ہے۔

<sup>•</sup> انطل نے بیشعرعبدالملک بن مروان کی مدح میں کہا تھا اس شعر میں خلیفہ کیلئے لفظ مش العداوۃ اتن شاندار ترکیب ہے کہ خلیفاء ہے کہ خلیفاء میں جموم گیا اس پراس کو اثنا انعام دیئے جانے کا تھم دیا جتنا مال انطل اٹھا سکے۔مترجم از تاریخ الخلیفاء

شمسُ العَدَاوَة حتى تسقادلهم ﴿ واعظمُ الناس احلاماً اذا قدروا (ترجمه) برئ مرتب كوگ عداوت كة قاب بوت بي يهال تك كدان كاطاعت كرلى جائ اورسب سے زيادہ صاحب عظمت لوگ بردبار ہوجاتے ہيں جب دشمن پر قابويافتہ ہو جائيں (مطلب يہ ہے كہ بعد قابويافتہ ہونے كے ميراعضو بھى ايسا ہى حليم بن گياتھا) يہ تن كرمجمد بن منصور ہنتا رہا اورفضل اورجعفر كے پاس پېنچا ان كو سنايا اور اس بات پرتمام دن يہ سب صاحبان ہنتے رہے۔ •

المام المام کے پاس پہنچ اوراس ہے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگرکوئی پکار نے والا ''اے مفلس'' کہہ ہشام کے پاس پہنچ اوراس ہے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگرکوئی پکار نے والا ''اے مفلس'' کہہ ہشام کے پاس پہنچ اوراس ہے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگرکوئی پکار نے والا ''اے مفلس'' کہہ کر پکار یکا تو آپ کے اصحاب میں کوئی بھی ایسا باتی ندر بیگا جو ( یہ بچھ کریہ جھے ہی پکار رہا ہے ) اسکی طرف متوجہ نہ ہوجائے ہشام میں کر بنس پڑا اور تھم دیا کہ سب کی تخواہیں اواکر دی جا ئیں۔ (۳۹۰) ایک ہائی نے کچھ لوگوں کے ساتھ بداخلاتی کا معاملہ کیا۔ انہوں نے اس کے پچپا سے شکایت کی چپانے اس کی تاویب کا ارادہ کیا اس نے پچپا ہے کہا واقعی میں نے برا کیا تھا اور میرے پاس عقل موجود ہے آپ میرے میں تھ برا برا تاؤنہ کریں تو اس کو معاف کر دیا۔

(۳۹۱) سلیمان بن عبدالملک کے پاس عراق ہے ایک وفد آیا۔ ان میں ہے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہاا ہے امیرالمؤمنین! ہم آپ کی خدمت میں نہ (عطیات کی) رغبت ہے آگے اور نہ (کسی نقصان کے) خوف سے سلیمان نے کہا پھر کیوں آئے ہو۔ اس نے کہا ہماراشکر گذاری کا وفد ہے ہمارے آنے کا سبب رغبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے عطیات ہم کو گھر بیشے ہی مل جاتے ہیں اور خوف اس لیے نہیں کہ ہم آپ کے عدل کی وجہ سے امن میں ہیں اور ہمارے بیٹے ہی مل جاتے ہیں اور خوف اس لیے نہیں کہ ہم آپ کے عدل کی وجہ سے امن میں ہیں اور ہمارے بیا کہ آپ کا عدل مشہور ہو چکا ہے اور موت میں آسانی آپ نے اس طرح کر دی ہے کہ ہم کو دیا کہ آپ کا عدل مشہور ہو چکا ہے اور موت میں آسانی آپ نے اس طرح کر دی ہے کہ ہم کو کراس کوا وراس کے ساتھیوں کو اجھے عطیات دیے۔

(٣٩٢) ابوالحن مدائق نے بیان کیا کدایک عالم نے ذکر کیا کد بھرے میں ایک ہمارے

Crim Of State of China with Off دوست تھے جوظریف الطبع اور اویب تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ ہم کو ا بے مکان پر موکریں گے۔ جب وہ ہماری طرف سے گذرتے تھے تو ہم ان سے کہا کرتے: متلى طذا الوعد إنْ كُنتم صلدِقين (وه دعده كب يورا بوكا الرتم سيح بو) وه خاموش بو رہتے تھے۔ یہاں تک کہ جس سامان کی فراہمی کا انہوں نے ارادہ کیا تھاوہ فراہم کرلیا تو وہ پھر ہاری طرف سے گزرے اور ہم نے ان کے سامنے پھر ای قول کا اعادہ کیا تو انہوں نے: انطلقوا الى ما كُنتم به تكذبون (جس چيز كوتم جملات رئ تصاس كى طرف چلو)-(۳۹۳) ہلال بن محن نے بیان کیا کہ ابوالعجب نامی ایک مخف تھا کہ شعبدہ بازی میں اس جیسا کوئی دیکھنے میں نہیں آیاوہ ایک دن خلیفہ مقتدر بااللہ کے قصر میں پہنچاس نے خلیفہ کے خواص میں سے ایک خادم کودیکھا کہ وہ اس لیےرور ہاتھا کہ اس کی بلبل مرکئ تھی خادم نے ابوالعجب کو و کھے کر کہا کہ استاد! میری بلبل زندہ کرنا ہوگی۔ ابوالعجب نے کہا جوتم جاہے ہوہوجائے گا تو اس نے مری ہوئی بلبل لے کراس کا سر کاٹ کراپنی آسٹین میں ڈال لیا اور اپنا سر (گریبان میں ) داخل کر کے بیٹے گیا تھوڑی می در کے بعداس نے زندہ بلبل نکال کر دے دی تو تمام قصر حمرت ز دہ ہو گیا اور سب حاضرین متعجب ہو گئے پھراس کوعلی بن عیسیٰ نے بلایا اور کہا واللہ اگر تونے مجھے سپائی کے ساتھ اس معاملہ کی حقیقت نہ بتائے گا تو میں تیری گردن ماردونگا اس نے کہا حقیقت سے ہے کہ میں نے خادم کوبلبل پرروتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو مجھے بیامید ہوگئی کہ میں اس سے پچھ وصول كرسكون كااسلئے ميں فورا بازار بہنجااور ميں نے ايك بلبل خريد كراس كوائي آستين مين چھپاليا اورلوٹ کرخادم کی طرف آیا۔ پھر جو پچھ بات ہوئی وہ ہوئی اور میں نے مردہ بلبل لے کرا سکے سر کوا چی آستین میں ڈال لیااور پھر (ای طرح پر کوئی نه دیکھ سکا)اس کومنه میں رکھ لیااور زندہ بلبل

ے عفو پر بھروسہ کیا ہارون نے اس کومعاف کردیا۔ ( 1940) ایک ادیب نے اپنے دوست سے کہا واللہ آپ تو دنیا کا ایک باغ ہیں بیس کر دوسر شخص نے کہااورآپ وہ نہر ہیں جس سے اس باغ کو پانی ملتا ہے۔

كوبابرتكال ليا توكسي كواس ميس شك نبيس بواك بيدوي بلبل بادريد باس مرى بوئى كاسر-

(٣٩٨) ايك مجرم كو ہارون الرشيد كے سامنے پیش كيا گيا۔ ہارون نے كہادہ مخض تو ہى ہے جس

نے اپیااوراپیا کیااس نے کہامیں وہی ہوں اے امیر المؤمنین جس نے اپنی جان پڑھلم اور حضور

(۲۹۹) اہل کوفہ مامون الرشید کے پاس اپنے عامل کے ظلم کی شکایت لے کر آئے۔ مامون نے کہا میرے خیال میں تو اس سے زیادہ عادل کوئی نہیں۔ اس قوم میں سے ایک شخص نے کہا اے امیر المؤمنین پھر تو آپ کے لیے بیضروری ہو گیا کہ آپ تمام شہروں کو اس کے عدل میں حصد دار بنا دیں تا کہ حضور کی الطاف و کرم کی نظر تمام رعایا پر مساوی ہو جائے لیکن ہم کو ان کے عدل سے تین سال سے زیادہ تک نہ نواز اجائے۔ بین کر مامون ہنس پڑااور اس کو بدل دیے کا تھم وے دیا۔

( ٢٩٤ ) ايک ظريف شخف نے پچھلوگوں کی دعوت کی ان کے ساتھ ایک طفیلی بھی آ گئے اس شخص نے بھانپ ليا اور مدعوین کو بيد جتانے کے ليے کہ وہ پہچان گيا ہے اس طرح خطاب کيا کہ ميں تبييں سمجھ سكا کہ ميں کن شکر بيا دا کروں آپ صاحبان کا کہ ميں نے آپ کو بلايا اور آپ تشريف لے آئے ياان ما حب کا جنہوں نے بغير بلائے ہی آنے کی تکليف برداشت کرلی۔ تشريف لے آئے ياان ما حب کا جنہوں نے بغير بلائے ہی آنے کی تکليف برداشت کرلی۔ کا محمد ان اللہ تا کہ جھے ایک دن مہل بن صدقہ نے کہا کہ اللہ تیر کام کو تیرے منہ پر مارے ( يعنی موت کو ) ميں نے فورا جواب دیا تجھے خداتيرے باپ کے نام کو تیرے منہ پر مارے ( یعنی صدقہ کا ) ہمارے آپس میں بنی مذاتی ہوا کرتا تھا۔

(۳۹۹) ایک دانشمند کا گذرایک ایسے تخص پر ہوا جورات میں کھڑا ہوا تھا اس نے پوچھا کہ کیوں کھڑے دانشمند نے کہا پھر تو تمہارا قیام کھڑے دانشمند نے کہا پھر تو تمہارا قیام بہت لساء وگا۔

( ۱۹۰۰) ایک غیرمہذب بدزبان شخص ایک جام کی طرف آیا اوراس سے کہا او حرام زادے آکر میری مو چھیں ٹھیک کردے۔ جام نے کہااگر لوگوں ہے آپ کا ایسا ہی خطاب رہا تو ایسے تھوڑ ہے ہی ہوں گے جن سے تم راحت یا سکو گے۔

(۱۰۰۱) ایک درزی ایک ترک کے یہاں پہنچا تا کہ اس کے لیے قبا کائے وہاں پہنچ کراس نے کا شاشر وع کر دیا اور ترکی دیکھ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے درزی کو پچھ کپڑا چرانے کا موقع نہیں ال رہا تھا قو درزی نے زور سے ایک گوز مارااس کوئ کر ترکی ہنتے ہنتے لوٹ گیا اس دوران میں درزی کو جتنا کپڑا ااڑانا تھا اڑالیا۔ پھر ترکی نے سیدھا بیٹھ کر کہا کہ درزی ایک دفعہ پھر تو درزی نے کہا اب جائز نہیں قبا تنگ ہوجائے گی۔

(۲۰۲) ایک شخف نے دوسرے سے کہا یہ بکری کتنے میں خریدی ہے اس نے جواب دیا میں نے چوہ دیا میں نے چوہ دیا میں نے چوہ دیا میں نے چوہ میں خریدی اور بیستر ہے اور مجھے اس کے آٹھول رہے تھے تو اگر تمہیں ضرورت ہونو میں خرید نے کی تو دس کن دو۔

(۲۰۰۷ میں ) کی مدر میں نے کہ میں میں میں ایک رہے ہونو میں خرید نے کی تو دس کن دو۔

(۲۰۰۷ میں ) کی مدر میں نے کہ میں میں میں ایک رہے ہونو میں خرید نے کی تو دس کن دو۔

(۳۰۴س) ایک اند سے نے ایک عورت سے نکاح کیا عورت نے کہا کاش تو میراحسن اور میرا گورارنگ دیکھ سکتا تو تعجب کرتا اندھے نے کہاا گرتو ایسی ہی ہوتی جیسا کہتو کہدری ہے تو تھے سؤ نکھے میرے لیے کیوں چھوڑ دیتے۔

( ۱۹۴۷) ایک سائل نے ایک مالدار ہے کہا کہ آپ نے جھے ہے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیجئے۔اس نے کہا جھے تو کوئی وعدہ یا دہمیں۔سائل نے کہا آپ بچ کہتے ہیں آپ کواس لیے یاد نہیں رہا کہ آپ جھے جیے جن لوگوں ہے وعدے کرتے ہیں ان کی تعداد کیٹر ہے اور میں اس لیے نہیں بھول سکتا کہ میں آپ جیسے جن لوگوں ہے سوال کرتا ہوں ان کی قلیل تعداد ہے۔اس نے کہاٹھیک کہتے ہواور اس کی ضرورت پوری کردی۔

(۵۰٪) ایک شخص ایک گھر میں اجرت پر کام کرد ہاتھا اور نہے تک کڑیاں بہت بھی ہوئی تھیں جب مالک مکان آیا اور اس نے اجرت کا مطالبہ کیا تو مالک نے کہا کہ ان کڑیوں کوٹھیک کرویہ جھی ہوئی ہیں تو اس کارگیر نے جواب دیا کہ اس میں آپ کے لیے کوئی اندیشہ کی بات نہیں (یہ کھیک ہیں جھی ہوئی اس لیے ہیں کہ رکوع کی طرح جھک کر) بیاللہ کی تبعیج پڑھ رہی ہیں۔ مالک مکان نے کہا جھے یہ ڈر ہے کہ ان پر جذب اظامی عالب ہوجائے تو یہ بجدہ میں جا پڑیں۔ مکان نے کہا جھے یہ ڈر ہے کہ ان پر جذب اظامی عالب ہوجائے تو یہ بحدہ میں جا پڑیں۔ نے ہنڈیا میں ہے گوشت کی بوٹی نکال کر کھائی اور کہا اے مزید ہنڈیا کیا ہر کہ چاہتی ہے۔ پھر دوسرے نے ایک بوٹی نکال کر کھائی اور کہا اے مزید ہنڈیا سرکہ چاہتی ہے۔ پھر کال کر کھائی اور کہا اے مزید ہنڈیا سرکہ چاہتی ہے۔ پھر نگال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا مسالے مائلی ہے تیسرے نے ایک بوٹی نکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا مسالے مائلی ہے تیسرے نے ایک بوٹی ہوئی کے ایک بوٹی نکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا ما ہے جا س پر باہم خوب بینے اور واپس ہوگئے۔ نکال کر کھائی اور کہا کہ تیرا کیا نام ہاس نے کہا فرائے بین البحرین الفیاض (دودریاؤں کے درمیان بہنے والی نہر فرات) پھر اس نے بوچھا کہ آپ کی کئیت کیا الفیاض (دودریاؤں کے درمیان بہنے والی نہر فرات) پھر اس نے بوچھا کہ آپ کی کئیت کیا الفیاض (دودریاؤں کے کہا ابوالغیث اس نے کہا ہو تو ضروری ہے کہتھ میں کشتی چھوڑی جانے ور نہ بم

المات عليه المال المالي المالي

سب غرق ہوجائیں گے۔

( ٢٠٨) سعيد بن سلم نے اپنے باغ ميں بعض دوستوں سے کہا کديد باغ کيسااچھا ہے اس نے جواب ديا کد آپ اس باغ سے بھی اچھے ہيں کيونکديد باغ تو سال ميں ايک بار پھل ديتا ہے اور آپ روزانہ پھل ديتے ہيں۔

( 9 م ) ایک شخص ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیوں کھڑا ہےاس نے جواب دیااس لیے کہ بٹھادیا جاؤں۔تواس کوعہدہ عطا کردیا۔

(۱۰) ایک مخنث (بیجزا) عربیان بن الہیشم کے سامنے پیش کیا گیا جب کہ وہ کوفہ کا امیر تھا۔ اس
نے کہاا سے خداا میر کوعزت بخشے بیتو مجھ پرایی ہی تہمت لگائی گئی جیسی امیر پرلگائی جاتی ہے بیہ
من کر پیٹم سیدھا ہو جیٹھا اور بولا کہ میر ہے بارے میں کیا کہا گیا مخنث نے کہا آپ کولوگ عربیان
(نگا) کہتے ہیں حالا نکہ آپ کے پاس میں جے ہیں۔ بین کر پیٹم ہنس پڑا اور اس کوچھوڑ دیا۔
(نگا) ایک شخص نے ایک چڑیا پر تیر چلایا تو تیر نے خطا کی۔ ایک شخص نے دیکھ کر کہا بہت اچھا۔
اُس کو غصہ آگیا اس نے کہا تم میر افداق اڑاتے ہو کہنے والے نے کہا نہیں لیکن آپ نے چڑیا
کے ساتھ اچھا کیا (کہ اس کی جان نے گئی)۔

(۱۲) جعفر بن میخی برکی نے اپنے ایک ہم نشین ہے کہا بخدا مجھے بڑی خواہش ہے کہ ایک ایسے تخص کو دیکھوں جوشیح معنے میں انسان قابل نعت ہواس نے کہاوہ آپ کو تھلم کھلا میں دکھلاسکتا ہوں جعفرنے کہالا واس نے ایک آئیدا ٹھا کراس کے چبرے کے سامنے کردیا۔

( ۱۳۳ ) ایک قصد سنانے والے نے کہا جب بندہ ایسی حالت میں مرجائے کہ وہ نشہ میں ہوتو جب تک وفن رہے گا نشہ ہی میں رہے گا اور جب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی نشہ ہی میں ہوگا اس حلقے کے ایک طرف ہے ایک شخص بولا واللہ بیالی اعلیٰ درجہ کی شراب ہے جس کا ایک جام بیس درجم کا ہوگا۔

( ایک اصنبانی نے ابو ہقان کود کھا کہ وہ کی کے ساتھ سرگڑی کررہے تھاس نے کہاتم دونوں کس کے بارے میں جھوٹی ہا تیں کررہے ہوا بو ہقان نے کہا تیری تعریف کے بارے میں۔ ( ۱۵۵ ) خراسان کے سفر میں ایک ظریف آ دمی ہارون الرشید کے ساتھ تھا جب عقبہ ماسدان سے باہر آ گئے تو اس نے رشید سے کہا اس خدا کا شکر ہے جس نے ہم کوسلامتی کے ساتھ و نیا ہے CTIZO CO ESTA CONTRACTOR OF THE LIGHT OF THE

نکال دیا (عقبہ کھاٹی کو کہتے ہیں اور دنیا کو بھی بطور تمثیل گھاٹی کہا گیا ہے جس کا راستہ دشوار گزار ہوتا ہے اس شخص نے لفظ دنیا کوظرافۂ گھاٹی کے معنے میں بولا )۔

(٣١٧) ایک قصائی دبلی گائے کا گوشت بیچنا ہوانا ٹی بغدادی کے سامنے ہے گزرااوروہ قصائی ہے آ یہ آواز لگار ہاتھا کہاں ہے وہ مخص جو (بازار میں) یہ تم کھا کر آیا ہو کہ وہ نقصان نہیں اٹھائے گا۔ ناثی نے س کرکہااور تو اس کی تتم نزوائے گا۔

( ۱۷ ) ایک مخنث نے تو بر کر کی تھی اس سے دوسر سے مخنث نے ٹل کر پوچھا کہ کہاں سے کھار ہا ہاس نے کہا کہ پچھے پچھل کمائی بچی ہوئی ہے اس سے کھار ہا ہوں اس نے کہا سور کے تاز سے گوشت سے ہاس مزیدار ہوتا ہے۔

( ۱۸ ) عبادہ مخت نے ایک مادہ چو پائے کے سوراخ کود کھے کراس کی دم کھنچ کرکہا ہے بندی شرم سے ( گردن جھکائے ) چل رہی ہے۔

(۱۹۹) ایک فخص نے دوسرے کوا یک بیل کا گوشت جاردن تک کھلا یا اس شخص نے اس ہے کہا کہ اس بیل کی موت کی عمراس کی زندگی کی عمر سے زیادہ کبی ہے۔

( ٣٢٠) چندلوگ ایک دعوت کے سلسلہ میں جمع ہوئے ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جماعت
میں اسکامجبوب بھی موجود تھا جب لوگوں نے سونا چا ہا ہے جب بھی کھڑ اہو گیا۔ اس نے چراغ بجھادیا
اور اپنے ہاتھ میں تکمیہ اٹھالیا تا کہ سب دیکھ لیس کہ تکمیہ سرکے نینچ رکھ کر سوگیا ہے ( اب اس نے
دوسروں کو غافل دیکھ کرمجبوب کے پاس جانا چاہا) جب اس جگہ تک پہنچ گیا تو ایک لڑکی ایک شع
دوسروں کو غافل دیکھ کرمجبوب کے پاس جانا چاہا) جب اس جگہ تک پہنچ گیا تو ایک لڑکی ایک شع
لیے ہوئے نگل آئی آپ نے ( ہے حرکت کی کہ دہ ہیں کھڑ ہے ہوئے) تکمید دیوارے لگا کر اس پر
سرلگا کر سہارا لے لیا اور خرائے لگا تا شروع کر دیے لڑکی نے دیکھ کر کہا کیا ہوگیا کھڑ ا ہوا سور با
ہوار خرائے بھی لے رہا ہے آپ نے اس سے کہا تجھے اس سے کیا بحث جس طرح بھی ہمارا

و (۳۲۱) ایک ذبین شخص نے مبحد میں داخل ہو کرنماز پڑھی۔اس دوران میں کسی نے اس کا جو تہ چرا کراگی یہود یوں کے کنیمہ میں رکھ دیا جو ممجد کے قریب تھا اس شخص نے اپنا جو تہ ڈھونڈ نا شروع کیا تو اس کو کنیمہ میں رکھا ہوا پایا تو کہنے لگا تیرا برا ہو میں اسلام لا یا تو یہودی بن گیا۔ (۳۲۲) بعض اذکیا کا قول ہے جب میں کی شخص کو دیکھتا ہوں کہ بعد نماز صبح اپنے گھر کے (CLIV) (See april 1990) وروازے پر کھڑا ہوا کہدرہاہے:وَ ما عند الله خيروَّ آبْقلی (اور جونعمت اللہ کے پاس ہوہ سب ہے اچھی اور پائیدار ہے ) تو میں مجھ جاتا ہوں کہ اس کے پڑوں میں کسی کے یہاں دعوت ولیم تھی جس میں اے نہیں بلایا گیا اور جب میں پھھا ہے لوگوں کود مجھا ہوں جو قاضی کے اجلاس ے یہ کتے ہوئ آ رہے ہول: وَما شہدُنا الا بما عَلِمْنَا (اور ہم نے صرف وہی شہادت دی تھی جس کا ہمیں علم تھا) تو میں سمجھ لیتا ہوں کہان کی گواہی قبول نہیں کی گئی اور جب کسی ایسے شخص ہے جس نے نکاح کیا ہواس کا حال پو چھاجائے تو اگر اس نے پیے جواب دیا کہ ہم نے پیے کام صرف نیکی کے لیے کیا ہے تو سمجھ لیتا ہوں کہ اس کی بیوی بد صورت ہے۔ ( ۲۲۳) ہم کوایک قصد سنایا گیا کہ ایک شخص ایک آ دی کے پاس بطور مہمان تھہرا (اور گھر میں ینچ کے حصد میں سویا) جب رات کوصاحب خاندگی آ کھ کھلی تواس نے مہمان کے منے کی آواز بالا خانہ سے تی تو اس نے اس مہمان کو پکارا۔اس نے جواب دیا کہ حاضر ہوں۔میز بان نے کہا كمتم تونيح لين تصاور كي على كئ مهمان ن كهال هكتا موا آ كيا ميز بان ن كهاسب لوگ او پر سے بنچ کواڑ ھکتے ہیں مگرتم کیے اڑھکے ہواس نے کہاای پر میں ہنس رہا تھا۔ ( ۲۲۳ ) ایک شخص نے دوسرے ہے کہا کہ اگر میں تیرے تھیٹر ماردوں تو تجھے مدینہ پہنچادوں (لعنی مدینه جا کرگرے)اس نے کہا تو بہت اچھا ہوا گرآپ پھرا بک اور مار دیں شاید اللہ تعالیٰ اس طرح مجھے آپ کے ہاتھوں سے حج کی نعمت عطافر مادے۔ ( ۲۲۵ ) ایک لڑک نے ایک یہودی ہے کہا چیا! تھہر میرا ایک تھیڑ کھا تا جا اس نے کہا جھے تو جلدی ہے میصیرمیرے بھائی کے ماردے (یعنی اپنے باپ کے مند پر مار)۔

(٣٢٧) ايك مخص نے ايك كويے سے كہانہ تو تقبل اوّل كو بيجانتا ہے اور نہ قبل ان كو (يد

باہے کے پردوں کے نام ہیں مطلب میرتھا کہ تو اناڑی ہے ) گویئے نے کہا میں ان دونوں کو کیے نہیں پہچا نتا حالانکہ تھے بھی پہچا نتا ہوں اور تیرے باپ کوبھی (تقتل کے معنی بوجھل ہیں پہلا

بوجھل اس کے باپ کواور دوسرااس کوقر اردیا)۔

( ۲۲۷ ) ابوالفضل بمدانی نے ایک لیے آ دمی کو جو چا در اور سے ہوئے تھا دیکھ کر کہا سردی کی

رات آگئی۔ ( ۲۲۸ )ایک شخص ہے بہتی میں ایک فقیر کی ملاقات ہوئی۔اس نے فقیر سے پوچھا کہ کیا کرتے

الماتِف عِلية على الماتِق الما

ہوفقیر نے کہاوہی جومویٰ اور خصر علیجا السلام نے کیا تھا اس کی مراد استطعما اہلھا ہے تھی ( یعنی مویٰ اور خصر ایک بستی میں پہنچے توبستی والوں ہے کھا ناما تگا)۔

(۲۲۹) ایک بازار والے ہے بازار (کی بکری) کا حال پوچھا گیا تواس نے جواب دیا کہ جنت کے بازار کی مانند ہے یعنی وہاں کچھٹر یدفر دخت نہیں ہے)۔

( ٣٣٠) ایک شخص نے ایک آ دمی کو جوعوام میں سے تھا گائی دی اس نے کہا آیش قلت لك ( ترجمہ تیرے لیے وہی جوتو نے کہا ) اس نے جواب میں بیایہام پیدا کر دیا کہ تو نے جو پکھے کہا میں نے تیرے لیے منظور کرلیا پھرگالیاں دینے کا کیا موقع اور در حقیقت وہ یہ کہدر ہاتھا کہ جو پکھ تو نے کہاوہ (گائی) تیرے لیے ہے اور بیری کی ذہانت کا جواب ہے۔

(۱۳۳) ایک شخص کی باندی جبکه اس پر موت کی کیفیت طاری تنی اس کے پاس کوئی پینے کی چیز کے آئی جس کواس نے پینا نہ چا ہا۔ اس نے کہااے میرے آ قا! دونوں آ تکھیں بند کر کے لیے کی جا کہا میں ایسا ہی کروں گا (ابھی دونوں آ تکھیں بند ہو جا کیں گی) یہ میرے لیے خوش خبری ہے کہ ابھی مرجاؤں گا۔

( ۲۳۲ ) ایک مخف نے دوسرے سے کہا کہ تو میرے پاس کس مندے آیا۔ حالا نکہ تونے یہ کیا اور بید کیا اس نے کہاای مندہے آیا ہوں جس سے اپنے پروردگار عزوجل کے سامنے جاؤں گا جس کے گناہ میں نے تیرے گناہ ہے بہت زیادہ کیے۔

( ٢٣٣٣) ايك قصه كون اپنى تقرير من كها آ مان ايك فرشة بجوروزاند آواز ديتا بلا و اللموت و ابنو اللحزاب و بال ايك ذبين آدى بهى موجود تقاس نے كها اوراس فرشة كانام البوالتا بهيد بي البحزاب و بالله و بين آدى بهى موجود تقاس نے كها اوراس فرشة كانام البوالتا بهيد ايك شاعر تقاجم كاية قطعه به آلاً يا ساكن لِلدُو اللمون و ابنو الله كايك للحزاب ( ترجمه الله بلندكل كر بنو والي تو عقريب منى مين دفن كرديا جائه كالله كاليك فرشته بهجو آواز لكاتا بهموت كے ليے بخواور اجرش نے كے لئے كھر بناؤ 'اس بالم قصه فرشته به جو آواز لكاتا بهموت كے ليے بخواور اجرش نے كے لئے كھر بناؤ 'اس بالم قصه كونے به باور كرئيا كر يحقيقت كا ظهار به حالانكه صرف ابوالتا به يكاشاء انتخیل به كارد و كي توايك نے البوالتا به كاراده كيا توايك نے البوالي كارده كيا توايك نے دوگانے والول كو بلايا۔ جب انہوں نے گائے كارداده كيا توايك نے

دوسرے ہے کہاتو میرااتباع کرنااس نے کہانہیں بلکہ تو میرااتباع کرنا۔ پھراس نے کہانہیں بلکہ تو میرااتباع کرنا جب ان کے مابین بیسلسلہ دراز ہو گیا تو صفاحب خانہ نے کہاتم دونوں میرا

Crr. Company Company

اتباع کرو\_(اوردونوں کو گھرسے باہر کردیا)۔

(۳۳۵) ایک دانشمند کے سامنے ایک نانبائی ایک طباق لیے ہوئے آیا جس میں دو چپاتیاں رکھی ہوئی تھیں اور کہا جس چیز کی حضور کوخواہش ہووہ حاضر کر دوں (گویا چپاتیوں میں تو کلام کی ضرورت ہی نہیں تھی )اس نے کہاروٹی کی خواہش ہے۔

(۳۳۲) ایک حساب دال کاگز رایک شخص پر ہوا جو به آواز لگار ہا تھا ' دخیم دورطل ایک حب
میں' (خیم ایک حلوے کو کہتے ہیں جو مجور کے شیرے میں تھی یا روغن کنجد ملا کر پکا لینے ہے تیار
ہوتا ہے) اس نے کہا دہی یعنی محجور کا شیرہ جو پکا کرگاڑھا کر نیا گیا ہوا یک رطل ایک جب میں ماتا
ہے اور روغن کنجد ایک رطل ایک قیراط میں ماتا ہے تو خبیص کو (اتنا سستا کہ) دورطل ایک حب میں
کیسے بیچتا ہے؟ (مجبور ہو کر اے اقر ارکر ناپڑا کہ) اے آقا اس خبیص میں دونوں فہ کورہ اشیاء میں
ہے کوئی چیزشامل نہیں کی گئی۔ اس نے کہا اب جیسے جا ہے نے اور اللہ بی توفیق دینے والا ہے۔

المانين المانية

## اذ کیاء کے بیجے ہوئے کلمات بولنے کے واقعات

(٣٣٧) جم كوحفرت عباس بن عبد الملك كي بار يل بيردايت كيني كدان بسوال كيا كيا كدات بيروايت كيني كدان بسوال كيا كيا كدات بير اور كيا كدات بير اور كيا كدر سول الله مَا لَيْنَا فَيْرِ اللهُ مَا لَيْنَا فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

( ٣٣٨) ہم کوحفرت عثمان والتي كے بارے ميں بيروايت پنجى كدانہوں نے ايك الل مدينہ سے سوال كيا كدميرى عمرزيادہ ہے يا تمہارى؟ انہوں نے كہا كہ جھے اس شب كاعلم نہيں جس ميں آپ كى والدہ مباركہ نے آپ كے والده طهر كے پاس رات گزارى اور يہ بچاؤلطيف ہے كداس هخص نے امك المطيبة ليعنى آپ كى والدہ مطهرہ نہيں كہا ( كہ تورتوں كيلئے مطهرہ يا طعيب بالعموم حض نے امك المطيبة ليعنى آپ كى والدہ مطہرہ نہيں كہا ( كہ تورتوں كيلئے مطہرہ يا طعيب بالعموم حض نے امك وصاف ہونے كے باب ميں استعمال ہوتا ہے اور اس ميں حضرت عثمان جائے تو اس ميں دوايات ميں يہ ہے کہ سائل رمول الله عليه وسلم اور بعض روايات ميں يہ كو رسائل رمول الله عليه وسلم اور بعض روايات ميں يہ كو رسائل رمول الله عليه وسلم اور بعض روايات ميں ہے كہ سائل رمول الله عليه وسلم الله عليه وسلم تھے اور مسئول سعيد بن بر بوع۔ جواب سب كا وہى ہے۔ مرتبر جم از تاریخ الخلفاء

(ACLIAN)

کے ساتھ ایک نوع بے او بی تھی کہ ان کیلئے چیف وطہر پر مشتمل کنایات استعال کیے جائیں)۔

(۲۳۹) ابن عرابہ مودب نے بیان کیا کہ بچھ سے محمد بن عمر الضی نے ذکر کیا جو کہ خلیفہ معزز باللہ کے بیٹے کا اتالیق تھا کہ اس نے جب اس بچے کوسورہ والنازعات حفظ کرانا شروع کی اور اس کو بیہ مجھا ویا کہ اگرتم ہے تمہارے والدامیر المؤمنین بیسوال کریں کیہ: فی ای شیء انت اس کو بیہ مجھا ویا کہ اگرتم ہے تمہارے والدامیر المؤمنین بیسوال کریں کیہ: فی ای شیء انت راب تم کس چیز ( لیمن کس سورت میں جو جس سے ملی ہوئی ہے اور نہ کہنا کہ: انا فی الناز علت ( کیونکہ اس کا بیہ طلب ہوگیا کہ میں نزاع کرنے والی عورتوں میں ہوں) محمد بن عمر نے بیان کیا کہ ایسابی ہوا کہ اس کے باپ نے اس سے سوال کیا: فی ای شنی انت تو بچے نے وہی جواب ویا کہ اس سورت میں جو جس سے ملی ہوئی ہے تو معزز نے خوش معرز نے خوش معزز نے خوش معرز نے خوش معزز نے خوش معرز نے خوش معرز نے خوش معزز نے خوش میں معزز نے خوش معزز نے خوش

موكراس كودس بزار درجم انعام عطاكيا\_

( ۴۲۰ ) عبدالواحد بن نفرنے بیان کیا کہ مجھے قابل وثو ت شخص نے بیدوا تعد سنایا کہ وہ شام کے راستے میں سفر کر رہا تھااور اس پر ایک پیوندوں لگائجہ تھااور تقریباً تمیں آ دمیوں کی جماعت ہم سنرتھی اورسب ایسی ہی ( فقیرانه ) وضع میں تھے دوران راہ میں ایک بوڑ ھاتخص ہمارے ساتھ ہو لیا جس کی ہیئت بہت اچھی تھی وہ ایک تنومند مادہ خر پرسوار تھااور اس کے ساتھ دو خچر تھے جن پر اس کا زادِ راہ اور قیمتی کپڑے اور بیش قیمت مال تھا۔ ہم نے اس سے کہا الے مخص تم کوجنگلی ڈاکوؤں کے ہم پر آپڑنے کا کچھ بھی فکرنہیں ہارے پاس تو کچھ بھی نہیں جوچھین لیا جائے۔ تمہارے لیے اتنی دولت لے کر ہمارے ساتھ چلنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے لیےاللّٰہ کافی ہےاور چل پڑااور ہاری بات کو نہ مانا اور جب وہ سواری ہے اتر کر کھانے کے لیے بیٹھتا تو ہم میں ہے اکثر کوساتھ بلا کر کھلاتا اور پلاتا اور جب کوئی ہم میں ہے تکان ہے نڈھال ہوجاتا تواس کوایے ایک فچر پرسوار کر لیتا (اس کے اس طرز عمل سے) تمام جماعت اس کی خدمت اورعزت کرتی تھی اور اس کی رائے پڑمل ہیراتھی۔ یہاں تک کہ ہم خطرناک مقام پر پہنچ گئے تو ہم پرحملہ کے لیے تقریباً تمیں سوار جنگلی ڈاکوؤں کے نکل آئے تو ہم کوان سے گھبراہٹ پیدا ہوگئی اور ہم نے ان کورو کئے کا ارادہ کیا تو شخ نے ہم کومنع کر دیا۔ تو ہم نے بیارادہ ترک کر دیاوہ شیخ سواری ہے اتر کر بیٹھ گئے اور اپنے سامنے دستر خوان بچھا کر کھانا شروع کر دیا اور وہ جماعت



ان کے ہتھیار ہمارے بدن پر لگے ہوئے تھے ہم جس قوم پر سے بھی گزرے وہ ہم کوان ہی اعراب میں سے بچھتے تھاور ہم سے امن کے لیے التی ہوتے تھے یہاں تک کہ ہم اپنے اپنے مکانوں پر پہنچ گئے۔
شمکانوں پر پہنچ گئے۔
(۱۳۳) ہم سے ابومحہ بن عبداللہ بن علی المقری نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک جگہ مال دفن

کیا اور اس پر ڈھکن رکھ کر بہت مٹی وے دی۔ پھر اس پر ایک کپڑے میں لپیٹ کر ہیں وینار رکھے اور ان پر بہت مٹی ڈال کر جما دی اور چلا گیا جب اس کوسونے کی ضرورت ہوئی تو اس نے اس مقام کو کھودا تو وہ مل گئے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا میال نچ گیا اور ایسا اس نے اس اندیشہ کی بنا پر کیا تھا کہ شاید کوئی ڈن کرتے وقت دیکھتا ہوا ور ایسا ہی واقع ہوگیا تو جب دیکھنے

والا آیااور جگہ کھودنے کے بعدای کوہیں دینارٹل گئے تو ان کو لے لیاا دراس کو یہ تصور بھی نہ ہو سکا کہ بڑی مقدار تو پنچے اور بھی موجود ہے۔

( ۲۳۲) بعض مشائخ نے ہم کو بیوا تعد سایا کہ ایک یہودی تھا جس کے ساتھ مال تھا اس کو تمام میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آئی اور بیاندیشہ ہوا کہ اگر اس کو ساتھ لیے پھر اتو کم بند ٹوٹ جائے تو وہ حمام کے خزانہ ( آب ) میں پہنچا اور اس نے زمین کھود کروہ رقم اس میں دبا دی پھر جمام میں داخل ہوگیا۔ پھر جب نگل کر اس جگہ کو کھود اتو کچھ بھی نہ ملا۔ اب وہ خاموش ہور ہا اور Crr Calle Sales

اس کا تذکرہ کس سے بھی نہ کیا حتی کہ اپنی بیوی ' بیٹے اور کسی خاص دوست سے بھی نہ کہا۔ پھر پچھے دنوں کے بعداس سے ایک شخص نے مل کر کہا کہیے کیسا مزاج ہے تمہارا دل کس خیال میں لگار ہتا ہے۔ اب وہ اس کو لیٹ گیا کہ میرا مال واپس کر۔اس سے لوگوں نے کہا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اس نے لیا۔اس نے کہا جب میں نے اس کو دنن کیا تھا تو جھے کسی مخلوق نے بھی نہیں دیکھا تھا اور پھے کسی مخلوق نے بھی نہیں دیکھا تھا اور پھر گم ہونے کی اطلاع بھی میں نے کسی مخلوق کوئیس دی تو آگر میشخص وہ مال نہ نکالیا تو یہ گفتگوئیس کی سکتا تھا۔

( ۲۳۳ ) ایک فخف نے بیان کیا کہ میں رات کوایک ضرورت کے لیے باہر نکلاتو ویکھا کہ ایک اندھا اپنے کندھے پر گھڑیا اور ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے جارہا ہے وہ اس طرح چاتا ہوا نہر پر پہنچا اور گھڑیا میں پانی بھر کروا پس لوٹا میں نے کہا اے شخص تو اندھا ہے اور دن رات تیرے لیے کسال ہیں (پھریہ چراغ لیے ہوئے کیوں پھر تا ہاس نے کہا اے بہودے اس کو میں تجھ جسے ملاس کے اندھوں کی وجہ سے لیے ہوئے ہوں جس سے ان کے لیے رائے روثن رہے اور اندھرے میں جھے سے بھراکر میری گھڑیا نہ پھوڑ دیں)۔

(۱۳۳۷) ابوالحن اصفهانی مے منقول ہے کہ ابراہیم موصلی (مشہورا ستاد موسیقی) ہارون الرشید
کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے سامنے ایسی خوبصورت کنیز بیٹھی ہوئی تھی گویا کہ وہ
(خوبصورت درخت) بان کی ایک شاخ ہے اس سے ہارون نے گانے کی فر ماکش کی۔اس نے
گانا شروع کیا:

توهمه قلبی فاصبح خدّهٔ الله و فیه مکان الوهم من نظر الله (ترجمه) میرے دل نے اس کا دختان کیا تو شیع کا کا کا دختار پر میری قوت و جم کی نگاه کا الله نمایاں تھا۔ و مر جو سو بوهمی خاطراً فجوحتهٔ الله ولم ارجسما قط یجوحه الفکر (ترجمه) اور میرے و جم میں داخل ہوتا ہوا جب وہ گزراتو میں نے اس کوایک چرکا لگایا اور میں نے (اس کے سوااور) کوئی ایبا جم نہیں ویکھا جس کو (کس کی توت) فکر نے مجروح کیا ہو۔

ابراہیم کہتا ہے کہ واللہ اس نے میری عقل سلب کردی یہاں تک کے قریب تھا کہ میں رسواہو چاؤں۔ میں نے کہاا ہے امیر المؤمنین بیکون ہے؟ ہارون نے کہا بیوہ ہے بقول ایک شاعر کے: لکھا قلبی الغداو و قلبھا لی اللہ فنحن کذاك فی جَسدَين روح (ترجمه) آج ده میرے دل کی مالکہ ہاور ش اس کے دل کامالک ہوں ہم اس طرح دوجہم ایک روح ہیں۔ پھر مجھے فر مائش کی کہا ہے اہرا ہیم اہتم گاؤیس نے گاٹا شروع کیا:

تشرّب قلبی حبها ومشی بها الم تمشی حُمیّا الکاس فی جسم شارب (ترجمه) میرادل اس کی عبت اس طرح لیرین موگیا اور اس کو لے کر چلاجس طرح تیز شراب (کا مرور) پینے والے کے جم میں دوڑ جاتا ہے۔

و دبّ هواها فی عظامی فشفها الله کمّا دبّ فی الملسوع سَمُ العقاربِ (ترجمه) اوراس کی محبت میری بدّیوں میں ایک سرایت کرگئی که ان کو لاغر کر دیا جیسا که نیش زده مخص میں چھوؤں کا زہردو ژتا چلا جاتا ہے۔

ابراہیم نے بیان کیا کہ ہارون الرشید میرے خیالات کومیرے کنایات ہے بھانپ گیااور بیری بڑی غلطی تھی۔ ہارون نے مجھے واپس ہو جانے کا تھم دیا اور ایک مہینے تک مجھے نہیں بلایا پھر میرے پاس ایک خادم آ دھمکا اور اس کے پاس ایک رقعہ تھا جس میں بیابیات لکھے ہوئے تھہ :

قد تخوَّفت ان اموت من الوجد الله ولم يَدْدِ مَنْ هَوِيتُ بحالي (ترجمه) مُحِدة مِهُ ولم يَدْدِ مَنْ هَوِيتُ بحالي (ترجمه) مُحِدة مِهُ دَبِ كَرَجْت عِيمرى جان لكل جائے گی اور میں جس سے پیار کرتی ہوں اس كومير سے مال كي خبر مجى د موگا۔

یا کتابی اقرأ السّلام علی من الله اسمّی و قد لهٔ یا کتابی (رَجمه)اے مرے خطات میرے خطاس سے کام بنائیں چاہتی اوراے میرے خطاس سے کہددے۔

وہ خادم میرے پاس بیر تعد لے کرآیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بید کیا ہے؟ اس نے کہا بیہ فلال جار بیکار تعد ہے، جس نے تیری موجودگی میں امیر المؤمنین کے سامنے گایا تھا۔ میں نے اس معاملہ کی نزاکت کا احساس کر کے اس خادم کو سخت ست کہا اور میں نے بڑھ کر اس کے ایک ضرب ماردی جس سے میر نے نفس کو تسکیلن ہوئی اور میں فور آئی سوار ہوکر ہارون رشید کے پاس

پہنچااوران سے بیقصہ بیان کیااور وہ رقعہ ان کو دیا۔ ہارون رشیداس سے اس قدر ہنے کہ بنتے ہنتے گرنے کے قریب ہوگئے۔ کہنچ لگے بیتو ہم نے قصداً تیرے امتحان کے لیے اور تیرا طرزِ عمل اور کردار پہچاننے کے لیے کیا تھا گھر میر سے سامنے اس خادم کو بلایا وہ آیا۔ جنب اس نے مجھے دیکھا تو کہنچ لگا خدا تیرے دونوں ہاتھ اور پاؤں تو ڈرے تو خچھے مار ہی ڈالا تھا۔ میں نے کہا تو نے کام تو مرنے کا ہی کیا تھا۔ اس سے میرے دل پر کیا کچھ گزری کیکن میں نے بختے چھوڑ دیا اور امیر المؤمنین کو تیری حرکت سے باخبر کر دیا تا کہ جس سزا کا تو مستحق ہے وہ امیر المؤمنین کو تیری حرکت سے باخبر کر دیا تا کہ جس سزا کا تو مستحق ہے وہ امیر المؤمنین کی طرف سے تھے مل جائے اس کے بعد ہارون رشید نے مجھے بڑے عطیات مرحمت کے اور اللہ جانا ہے کہ جو پچھ میں نے کیا تھاوہ از راہ پاکدامنی نہیں کیا تھا بلکہ خوف و دہشت کی

. ( ۴۳۵ ) علی بن المہلب کے اوپر ایک سانپ آگر اتو اس نے اس کواپنے اوپر سے نہ چھیڈکا تو اس کے باپ نے اس سے کہا کہ بیٹا تو نے شجاعت کی تو حفاظت کی تگر عقل کوضائع کر دیا۔

المربع الم

## چندشعراءاورقصیدہ لکھنے والوں کی ذبانت کے واقعات

(۲۳۲) یموت بن المرزع سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جماز ایک دستر خوان پرجعفر بن القاسم کے سامنے سے کے سامنے کھا نا کھا رہا تھا اور جعفر کے سامنے سے اٹھا کر جماز کے سامنے رکھی جارہی تھیں اور کسی قاب میں تھوڑ اسا بچا ہوا کھا ناہوتا تھا اور کوئی خالی ہوتی تھی جماز نے کہا کہ اللہ المیر المؤمنین کا بھلا کرے آج ہم صرف عصبہ بنے ہوئے ہیں کبھی ہمارے لیے بچھ مال نی جاتا ہے اور بھی سب کا سب بی اہل سہام (یعنی اصحاب الفروض) لے جاتے ہیں اور ہمارے لیے بچھ ہاتی نہیں رہتا۔

( ۱۳۳۷) ابوالحن السلامی شاعر نے بیان کیا کہ خالدیان نے سیف الدولہ بن حمدان کی مدح میں ایک قصیدہ پیش کیا جس کا شروع ہے ہے:

تصُد و دارها صدو الله و توعده والا تعد

و قد قتلته ظالمة 🌣 فلا عقل ولا قود

(ترجمہ) وہ (محبوبہ) روک دیتی ہے اور اس کا گھر مضبوطی سے بند ہے اور اسے دھمکا دیتی ہے اور اس سے پچھمحا سبنہیں کیا جاسکتا اور ظالمہ نے اس کوتل کر ڈالا (اور قتل بھی ایسا کہ) نہ اس کا قصاص اور نہ دیت۔ اس قصیدہ میں سیف الدولہ کی مدح میں بیشعرہے:

فوجه کله قمر الله و سانر جسمه اسد (ترجمه) اس کاچره تمام تر جاند بادر باقی جم تمام تر شرکا بے۔

جب سیف الدولہ کو بیشعر سنایا تو اس پر جھوم گیا اور اس کی بہت تعریف کی اور اس کو باربار
پڑھوا تا تھا اسے بیس شیطمی شاعر آ گیا۔ سیف الدولہ نے اس ہے کہا یہ بیت سنو اور اس کو سنایا
شیطمی نے س کر سیف الدولہ ہے کہا اللہ کاشکر کیجئے اس نے آپ کو عجائب البحر میں شامل کرویا
(یعنی ایک عجیب سمندری حیوان بناویا) مصنف فرماتے ہیں) خالدیان دو شخص ہیں ابو بکر محمد اور
ابوعثمان سعید۔ بیدونوں ہاشم کے بیٹے اور آپس میں بھائی تھے اور موز ونیت طبع اور نازک خیالی
اور کشر ت ادب میں دونوں برابر کے تھے اور آپ میں بھائی تھے اور مشترک ہیں اور علیحدہ علیحدہ
اور کشر ت ادب میں دونوں برابر کے تھے اور ان کے بہت سے اشعار مشترک ہیں اور علیحدہ علیحدہ
بھی ہرایک کے اشعار ہیں۔ ابوا بحق صابی نے ان کے بارے میں بیا شعار کیے:

اری الشاعوین الخالدیین سیرا الله قصائد یفنی الدهر و همی تخلد (ترجمه) یس نے دونوں شاعروں خالدین کو یعنی ان کے قصائد کو بتام و کمال دیکھا جوالے میں کہ زبانہ فتا ہو جائے گا گروہ بمیشد میں گے۔

تنازع قوم فیهما و تناقضوا ای و مرّ جدال بینهم یتردّد قومان دونوں کے بارے میں جھڑر ہی اورردوقد ح کر ہی ہاورانے ماین یہ جھڑا جاری اور ساری ہے۔ فطائفة قالت سعید مقدّم او طائفة قالت لهم بل محمّد ترجمہ: توایک جماعت کا دوئ ہے کہ سعید کوئی تقدیم حاصل ہے اور دوسری جماعت ان سے کہتی ہے کہ نہیں بلک مجمد مقدم ہے۔

و صاروا الی حکمی فاصلحت بینهم الله وما قلت الا بالتی هی ارشد (ترجمه) انہوں نے فیصلہ میرے سپروکیا تو میں نے ان میں صلح کرادی اور میں نے جو پھے کہاوہ ی ایک حقیقت

واقعيه ہے۔

هما فی اجتماع الفضل روح مولف الله و معنا هما من حیث ثنیت مفرد (ترجمه)ان دونول کی مجمع کمالات ہونے کے لحاظ سے ایک بی روح ہے جودواجمام سے مالوف ہے اوران دونوں کے معنے تثنید(کاصیغه)استعال کرنے کے باوجود مفرد بی رہتے ہیں۔

( ٣٣٨ ) طاہر بن الحن نے عیلی بن ہامان سے جنگ کیلئے روانہ ہوتے وقت فقراء پر تقسیم کرنے کے لیے اپنی آسٹین میں بہت سے درہم مجر لیے پھر خیال ندر ہااور آسٹین جھکالی تو سب درہم گر کر پھیل گئے اس نے اسکو براشگون محسوس کیا تو اس کے ایک شاعر نے اس بارے میں سے کہا:

شی یکون الهم نصف حوونه الله خیر فی امساکه فی الکُمّ (ترجمہ)الی چزجس کے نام کے آدھے دف"جم" ہول (مراددرجم) اس کو آسین میں بندر کھنے میں فیر نہیں ہے۔

( ٣٣٩ ) عبدالملك كے سامنے ايك شخص كو حاضر كيا گيا جو خارجيوں كے خيالات ركھتا تھا عبدالملك نے اس كے تل كاتھكم دیتے ہوئے كہا كيا پہشعرتونے نہيں كہا؟

ومنا سوید والبطین و قعنب ایم ومنا امیر المؤمنین شبیب (ترجمه )اور جماری جماعت می سویداور بطین اور تعنب میں اور جم میں سے امیر المؤمنین شبیب ہے۔

اس نے کہا کہ میں نے کہا ہے و منایا امیر المؤمنین (راء کے زبر کے ساتھ )یا امیو المؤمنین (راء کے زبر کے ساتھ )یا امیو المؤمنین ہم ہی میں سے هبیب بھی ہے ) بین کر اس کا قبل روک دیا اور اس سے درگز رکیا چونکہ اس نے اب اعراب کو خبر سے خطاب کی طرف مجھروںا

CLUV OF SEEDING SEEDING THE THE

( ۵۰ ) بعض شراء نے ابوعثان مازنی کی جویس پیاشعار کے:

وقتی من مازن ساد اهل البصره الله أمه معرفه و ابوه نكره (ترجمه) اورقبیله مازن كا ایك جوان ایل بصره كا سردار بن گیا جس كی مال معرفه ب اور باپ بحره ( یعنی ناشناخته به )

(۲۵۱) عبدالملک بن صالح نے ہارون رشید کے قصر میں داخل ہونا چاہان سے اسلعیل بن صبیح حاجب نے مل کر کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امیر المؤمنین کے یہاں دو بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے ایک زندہ رہادوسراانقال کر گیااس لیے ضروری ہے کہ امیر المؤمنین سے جو پچھ خطاب کیا جائے اس واقعہ کے مناسب کیا جائے جو میں نے آپ کو معلوم کرایا ہے تو وہ جب وہ ہارون رشید کے سامنے آئے تو عرض کیا ''اللہ آپ کو (اچھی جزناء سے) خوشی عطافر مائے اے امیر المؤمنین اس امر میں جونا گواری کا موجب ہوا اور ناگواری سے محفوظ رکھے اس امر میں جونوشی کا موجب ہوا اور ناگواری سے محفوظ رکھے اس امر میں جونوشی کا موجب ہوا اور ہرایک واقعہ کا ایک بدل عطاکر ہے جواللہ کی طرف سے شاکرین کے لیے زیاد تی موجب ہوتا ہے (یعنی صبر کی وجہ سے زیادتی نخمت عطافر ما عرب ہوتا ہے (یعنی صبر کی وجہ سے زیادتی نخمت عطافر ما عرب

(۲۵۲) جعفر الضی نے فضل بن مہل (وزیر) ہے اس طرح خطاب کیا اے امیر! ہے است اور سرداری کے بلند مقام پر آپ کے افعال میں جواعلی موز ونیت ہے اس نے آپ کے اوصاف کے اظہار سے میری زبان کو بند کر دیا اور اس کی بکٹر ت مٹالوں نے مجھ کو چرت میں ڈال دیا۔ یہ ممکن نہیں کہ پورے طور پر سب کو بیان کیا جائے جب میں کسی ایک صفت کی خوبی کی طرف توجہ کرتا ہوں تو اس کی دوسری مہن جو اس ہے بڑھ کر ہے راستہ روک لیتی ہے جس ہے پہلی کے لیے ترجیح کی صورت باتی نہیں رہتی اب بجز اس کے کہ اظہار اوصاف کے سلسلہ میں اپنے بجز کا اظہار کر دیا جائے اظہار اوصاف کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔

(۳۵۳) ابودلامہ نے خلیفہ منصور کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک قصیدہ سنایا۔منصور نے کہا اے ابودلامہ امیر المؤمنین تمہارے لیے تکم دیتے ہیں (اپنی ہی ذات مراد ہے) ایسے اور ایسے انعام کی اور تم کوخلعت اور سواری دیتے ہیں (ان کے ساتھ) تم کو چار سوجریب قطعات دیتے ہیں جن میں سے دوسوجریب عامر ہول گی اور دوسوجریب غامر۔ابودلا مہنے کہاامیر المؤمنین نے صلہ مرحمت فرمانے کے سلسلہ میں جن انعامات کا اظہار کیا میں ان کو پہچانتا ہوں اور عامر کو بھی سجھتا ہوں مگر غامر کیا ہے؟ امنصور نے کہاا لی زمین جس میں نہ کوئی سبزی ہونہ کوئی درخت۔ ابودلا مدنے کہا تو میں امیرالمؤمنین کو جار ہزار جریب قطعات غامر دیتا ہوں۔منصور نے کہا وہ قطعات کہاں ہیں۔ابودلامہ نے کہا جیرہ اور کوفہ کے درمیان تو منصور ہننے لگے اور سب کا سب عطیہ زمین عام ہی کردیا گیا (بیقصہ او پہھی اس سے زیادہ بط کے ساتھ کر رچکا)۔ ( ۲۵۴ ) مدائن نے بیان کیا کہ نصیب خلیفہ عبد الملک بن مروان کے یاس پہنچا عبد الملک نے ا ہے ساتھ ناشتہ میں شریک کیا۔ پھراس نے کہا کیاتم کودر بار کی ملازمت منظور ہے۔نصیب نے کہامیرارنگ براہ اور بال بہت گھونگریا لے ہیں اور میراچیرہ بھدا ہے (اور دربار کے لیے وجید اورخوبصورت ہونا ضروری ہے) اور مجھے بیمر تبہ کدامیر المؤمنین میراا کرام کریں نہ باپ کے شرف سے حاصل ہوااور نہ مال کے میں اس پرصرف اپنی عقل اور زبان سے پہنچا ہوں۔ (لینی میرے ساتھ آبائی شرف میں بھی کچھ روایات نہیں ہیں) تو میں آپ کوشم دیتا ہوں اے امیر المؤمنين كه آپ ميرے اور اس عزت كے درميان جو كچھ مجھے حاصل ہو چكى ہے حائل نہ ہوں (اگریس نے اپنی موجودہ حیثیت کوچھوڑ کر در باری حیثیت اختیار کرلی تو ضروری صفات مذکورہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں تحقیر ہوگی اور حاصل کردہ مزت بھی رائیگال جائے گی) تو عبدالملك نے نصیب کواس سے معاف رکھا۔

(۵۵) مرائنی نے بیان کیا کہ چندظریف الطبع عورتیں بشار بن برد کے پاس بیٹھی تھیں بشار نے ان سے خوب با تیں کیس اورانہوں نے بشار سے پھران عورتوں نے کہا ہمیں یہ پہند ہے کہ ہم آپ کو اپنا باپ مجھیں۔ بشار نے کہا بشرطیکہ میں دین کسریٰ پر آ جاؤں (مجوسیوں میں بیٹی بوی بن سکتی ہے)۔

(٣٥٦) فالدالكاتب نے بیان كیا كہ میں نے اور دعبل نے اور ایک دوسرے شاعر نے جس كا نام مجھے یا دنہیں رہا صرف ' یا بدیع الحن' كہا تھا كہ ہم سب پر آ مد بند ہوگئ ( كہ مناسب كلمات لا كر شعر پورا كردي) ہم نے كہا اب جعيفر ان الموسوس كے پاس جائے بغير چارہ نہيں جب ہم پنچ توجعيفر ان نے كہا تہمیں میری تلاش كيوں تھی ۔ فالد نے كہا ہم آ پ كے پاس ایک حاجت كے ليے آئے ہیں۔ جعيفر ان نے كہا ہيں بھوكا ہوں مجھے نہ ستاؤ۔ ہم نے ایک کو بھیج كران كيلئے



کھانا منگایا جب وہ سیر ہو چکے تو کہااب حاجت کہوہم نے کہا کہ ہم نصف بیت میں پیچےرہ گئے (اور پورا کرنے سے قاصر ہو گئے ) پوچھا کہوہ کیا ہے؟ ہم نے کہایا بدیع الحن انہوں نے واللہ بالکل تو قف نہیں کیااورکہا:

یا بدیع الحسن حاشا ب ك من هجو بدیع (ترجمه)اے زالے صن والے اس سے بچنا كه زالے بجر ميں بم جتلا بوجا كيں۔

پروعبل نے کہاایک بیت میری فاطرے بردهاد یجئے تو کہا:

و محبسن الوجه عوّذ الله تُ من سوء الصنيع (ترجمه) اور مِن السكمر عرض كي اه عام المامول بربر عربتاؤ هـ)

جارے ساتھی نے کہا (جس کا نام یا ونہیں رہا) اور ایک بیت میرے لیے بھی کہا بہتر بہت خوثی ہے بسروچھم۔

ر من النخوة يستعفيك لى ذل الخضوع

اور میری خاکساری کی ذلت معافی طلب کرتی ہے غرور حسن نے۔ (پھر ہم نے کہا ہم آپ کواللہ کے سرد کرتے ہیں بولے تھم ومیں تم کوایک بیت اور دیتا ہوں اور کہا)

لا يعب بعضك بعضا الم كن جميلا فى الجميع (ترجمه) تم ين عول دومرك كاعيب نه ذكا لي مب كرماته المجما الحال برتور

( ۲۵۷ ) اور عقل رسال پردلالت کرنے والا ایسا کلام بھی ہوتا ہے جس میں توجیدی جاستی ہے جس میں دونوں پہلو مدت اور ذم کے نکل سکتے ہیں۔ متبتی کا پیقول اس قتم کا ہے عدو ک مذموم بکل لیسان اس میں مدح کا احتال بھی ہے اور ذم کا بھی (مدح کا پہلواس ترجمہ کے ظاہر معنے سے واضح ہے '' تیرے دشن کی برائی ہرزبان پر ہے'' اس میں ذم کا پہلواس صورت ہے نکتا ہے کہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ کمینہ ہے اور کمینوں کے مدمقا بل عموماً کمینے ہی ہوتے ہیں اور ای قتم کا متبتی کا دوسرا قول ہے: و لِللّٰهِ صوفی علاك اس میں مدح کے احتمال کی بیرصورت ہے کہ دوسرے ہم عصروں پر بلندم تبدیل بھی کومقدم ایسے راز کی بنا پر کیا گیا جس کی اطلاع کی کوئیس دوسرے ہم عصروں پر بلندم تبدیلی تھی کومقدم ایسے راز کی بنا پر کیا گیا جس کی اطلاع کی کوئیس دوسرے ہم عصروں پر بلندم تبدیلی تھی کہ تیرے بلندم تبدیکا کیا راز ہے جب کہ اللہ ہی جانے کہ تیرے بلندم تبدیکا کیا راز ہے جب کہ اس کے مناسب کوئی خوبی تھے میں نہیں )۔

(SCILL) (September 1997)

(۲۵۸) ہمار بعض احباب نے ہمیں ایک شاعر کا قصد سنایا جوا یک شہر میں رہتا تھا وہاں ایک اور شاعر آگیا (جس کی شہر والوں نے قدر کرنا شروع کردی) تو اس نے تفوق جمانے کے لیے اہل شہر سے کہا:

و تشابهت صودا القرآن عليكموا الله فقرئتم الانعام بالشعراء (ترجمه) اورتم كوترآن كى سورتوں كے بارے هي متشابلگ كيا كرتم نے انعام كوشعراء كے ساتھ ملاديا (انعام كے معنے چوپا بياورشعراء شاعركی جمع ہے مقصد بہے كرتم نے جانوروں كوشاع كے برابركرديا)

(۲۵۹) آلیک فحض نے دوسر کے فحض کی مدح کی جس کا نام کیسر تھا۔ اس میں اس نے کہا: و فضل یسیو فی البلاد یسیو لینی لیسر کے عطیات تمام شہروں میں پھررہ ہیں (سار لیسر سے) تو اس مادح سے کہا گیا تم نے اس کی مدح تو کی ہے مگروہ تہمیں کچھ نددے گا اس نے کہا کہا تو کی ہے مگروہ تہمیں کچھ نددے گا اس نے کہا کہا دول گا کہا اورا پی انگلیوں کو ملادیا مقصد یہ تھا کہ لفظ لیسر کو بمعنے قلیل استعمال کرلوں گا۔

(۲۷۰) اورای قتم کے کسی شاعر کا قول ہے جو کسی کے حق میں کہا ہے:

تحلّی باسماء الشهور فکفّهٔ الله بحمادی و ما ضمت علیه المحرَّم (ترجمه) ده آراسته بوامهینوں کے ناموں ہے تواس کی تقیلی جمادی ہے اور تقیلی سے ملنے والی چز (لیعنی انگلیاں) محرم ہے (لیعنی اس کی تقیلی ہمیشہ لوگوں کو عطایا دینے کے لیے کھلی رہتی ہے کبھی بندنہیں ہوتی ۔ انگلیوں کا بندحرام ہے یا یہ کہ قیلی میں بخل ہے جمود ہے اس ہے کی کوفیض نہیں پنچا اور انگلیوں پر بھی کی کودینے کے لیے حرکت کر ناحرام ہے)

(۱۲۸) ایک دومرے شاعرنے کہا:

و قائل لی ما الذی تشتھی ایک من التی قد ضمّها خِدرَها (رَجمه)بعض يو چيخوالوں نے مجھے يو چھااس پرده شين کي کس چيز کي مجھے خواہش ہے۔

اوجهها حسین بدا مقبلا الله الاسود ام تغوها الاسود ام تغوها (ترجمه) کیاس کے چرے کی جو تیرے سائے فلا ہر ہوگیا ہویاس کے سیاہ بالوں کی یاس کے دائن کی۔

ام طرفها الادعج ام کشحها الله ام منبت الرّمّان ام صدرها (ترجمه) یااس کی پروی بردی سیاه آ کھوں کی یااس کے پیلوگ یا تارا گئے کے مقام کی یاس کے سیندگ ۔

قلت له اعش ذا کلّهٔ او نصف حران و ثلثی زها (ترجم) میں نے اس کوجواب دیا میں ان سب پر عاشق ہوں اور نصف حران اور دوثلث زبا پر بھی (حربسسر حاء وراء مخفف بمعنے فرج ہے اور زبایضم زاء بمعنی نضارت و تازگی )۔

(۳۲۲) بھظ سے ایک دعوت کا حال پوچھا گیا جس میں وہ شریک تھا تو اس نے کہا وہاں کی ہر چیز شنڈی تھی سوائے یانی کے۔

(۱۹۳ ) ابویحقو بنزیمی کے سامنے سکباجہ لا یا گیا جس میں بڑی بڑی ہٹریاں تھیں (سکباجہ سرکہ ڈال کر پکایا گیا گوشت) تو دیکھ کر کہنے لگے کہ میشطرنجیہ ہے (لیعنی بساط شطرنج ہے جس پر بڑی بڑی ہٹریاں شطرنج کے مہرے ہیں) اسکے بعد فالودہ لا یا گیا اس میں مشاس کم تھا تو بولے کہ یہ محل یعنی شہد کی کھی کی طرف وی آنے ہے بل کا بنا ہوا ہے: (و او حیبی دبك المی المنحل .....)
مرے میں اور تیرے بیت کے مصرعے بچازاد بھائی ہوتے ہیں (اشارہ اس طرف ہے کہ ایک تو مصرع حقیقی بھائی مصرع خود کہتا ہے اور دوسر امصرع کی دوسرے بیا تاہے تو

(۳۲۵) ہندوستان کا ایک شاعر ایک امیر کے پاس گیا اور اس کی مدح کی۔ اس ہے امیر نے رہے اپنے ہوئے کہ بیعر بی زبان نہیں بھتا کہا: تقدّم یا زوج القحبة (یعنی اے بدکار عورت کے خاوند آؤ) اس نے امیر ہے کہاؤوج القحبة کا کیا مطلب ہے تو امیر نے کہا کہ لفت عرب میں اس لفظ ہے اس شخص کومرادلیا جاتا ہے جوشا ندار مرتبہ کا ہواور جس کا بردامحل ہواور اس کے باس مال اور سواریاں اور بہت سے غلام ہول اس نے کہا تو واللہ اے امیر آپ دنیا کے سب سے برے زدج القجہ ہیں۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور معترف ہوگیا کہ خود میرائی متخرا پن میرے منہ برگالیاں بن کر آگیا۔

رگالیاں بن کرآ گیا۔ (۲۲۲) ایک اویب شخص مامون کے پاس بعض حاجات کی وجہ ہے آیا گراس نے اس کی ضرورت پوری نہ کی۔ اس نے کہا اے امیر میرے پاس شکر ہے (یعنی میں آپ کا شکر سادا کروں گا) مامون نے کہا آپ کی شکر گذاری کامحتاج کون ہے اس نے فورانیا شعار کے:

فلو کان یستغنی عن الشکر مالك الله لكثرة مال او علو مكان (ترجمه) الركونی ما لك الكشرك مستغنی موتاكثر عبوال بالمندی مرتبدی وجد ا

## 

لماندب الله العباد لشكره المون الشكروني ايها التقلان (ترجمه) توالله تعالى الشكروني ايها التقلان (ترجمه) توالله تعالى الشيخ المنظم المن

(۲۷۷) ابن الهارياني بياشعار كم:

قد قُلت للشيخ الرئيس المنطقر السماح ابى المظفّر (ترجم) من في في السمال المنطور المنطقر المنطق المنطقر المنطقر

ذَكِّر معين الملك بى الأقال المونث لا يُذَكَّرُ (ترجم) بير ب سامنم عين الملك كي تذكير يجيح (تذكير حال سناتا اور با صطلاح نحويين مقابل تانيث اوراى معند كي يش نظر انهول في ) جواب ديا كه مونث مذكر نبيل هواكرتا .

(۲۲۸) ابوجعفر محرین موئی موسوی ہے مروی ہوہ کہتے ہیں کہ میں ابونھر ابن انی پزید ہے ملئے گیا اور ان ہے ایک علوی بحث کرر ہا تھا اور وہ اس کی طویل نشست اور کشر ہے کلام ہے تنگ ول ہور ہے تھے جب وہ اٹھنے کے لیے جھکا تو مجھ ہے ابونھر نے کہا: ابن عمك ھلذا خفیف علی القلب جس کا ظاہر ترجمہ یہ ہے کہ بیتمہار اابن عم یعنی چپا کا بیٹا ول پر ہلکا ہے یعنی اس کے زیادہ بیٹھنے کا ہم پر چھ بو جو نہیں میں نے کہا بیشک تو کہنے گئے میں نہیں خیال کرتا کرتم سمجھ گئے ہو۔ پھر میں نے فور کیا تو سمجھا کہ خفیف علی القلب ہے انہوں نے خفیف مقلوباً مراد لیا ورفیف یعنی بھاری ہوا اور ای معنے کوم ادلیا ہے ان ابیات میں سعید بن دوست نے۔ اور ای معنے کوم ادلیا ہے ان ابیات میں سعید بن دوست نے۔

وَالقل منى زائرى و كانَّمَا الله يقلب فى اجفان عينى وفى قلبى (ترجمه) وه يرك پوثول كوالث ربا بهاور (ترجمه) وه يربي الله يحدي بعارى بهاور كويا كده ميرى آئهول كيوثول كوالث ربا بهاور ميراول الث ربا بها

فقلت له لما برمتُ بقربه الله الله على قلبى خفيفا على القلب (ترجمه) جب اس كنزديك بون ي تك دل بوكيا تويس دني اس كهايس تحمير كواي دل پرخفيف يا تا بول مقلوب طور ير (يعن تقيل) ي

(۲۲۹) ایک شاعرے خراسان کی پاکیزگی کی تعریف کی گئی جب وہ سفر کر کے وہاں پہنچا تواس

كوپىندندآ ياتو كها:

ٹمنینا خواسازاً زماناً اللہ نعطی المُنی والصبر عنها (ترجمہ) ہم کوفراسان (دیکھنے) کی مدت ہے تمناقی تونہ بی تمنالوری ہونے میں آئی تھی اور نداس سے مبر ہی آتا تھا۔

فَلَمَّا ان اليناهَا سَراعًا ﴿ وَجدنا ها بحذف النصف منها (ترجمه) جب بهم جلدی کرے وہاں پنچ تو ہم نے اس کوالیا پایا کہ اس میں سے نصف حذف کر رہے ہے جس دیا جائے (لفظ خراسان میں سے نصف حصد یعنی ''سان' حذف کرنے سے خراباتی رہتا ہے جس کے معنی نجاست ہیں۔ مترجم)

المانية المانية

## السے حیلوں کا بیان جولڑ ائیوں میں استعمال کیے گئے

<sup>📭</sup> ہرمزان کا ایک واقعہ پیچیے بھی گذر چکا ہے۔

(۲۷۲) ایک دن سکندر نے خاص جنگ کے موقع پراپ نشکر کی صف ہے باہم ہوکر ایک منادی کو تھم دیا کہ وہ (فارس کے نشکر کو) بلند آ واز ہے یہ کہا ہے فارس کے لوگو! تم کو معلوم ہے جو کھے عطیات ہم نے تہارے لیے طے کیے تھے تو جو خض اپنا عہد پورا کرنا چا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نشکر ہے جدا ہو جائے اور ہماری طرف ہے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کے ہم ضامن ہیں۔ اس پر فارس کے لشکر نے ایک دوسر ہے گوہتم کرنا شروع کر دیا اور سب سے پہلے دشن کے نشکر میں اس سے ایک ہو چینی پھیل گئی۔ ایک روایت اس طرح ہے کہ جب وارا (شاہ فارس) سکندر کے مقابلہ پر گیا تو اس نے ایک منادی کو تھم دیا جس نے دارا کے نشکر کو پکار کر کہا دار ہوئے تھے وہ ہم عمل میں لے آئے اب جس امر کے تم ذمہ دار ہوئے تھے اس کو پورا کرو۔ اس سے دارا ہے تھا کہ اس کے نشکر نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے مارہ ہوئے تھا اس کو پورا کرو۔ اس سے دارا ہے تھا کہ اس کے نشکر نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے مارہ وی کے دو اس سے دارا ہے تھا کہ اس کے نشکر نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے مارہ وی کا سب ہوا تھا۔

(سام ٢٠٠) اور جب سكندر فارس سے پلٹ كر جندوستان پرحملة ورجواتو جندكاراجدا يك زبردست الشكر سے اس كے مقابلہ پر آيا اوراس كے ساتھ ايك جزار ہائھى تھے۔ جرايك پر فوجى سپائى اور جھي اور كو جھي اور كرز تھے تو ان كے سامنے سكندر جھي اور كو جوئے ہوئے تھے اور ان كى سونڈ وں ميں تكوار يں تھيں اور كرز تھے تو ان كے سامنے سكندر كھوڑ ہے ۔ فرقم سكے اور بھا گرا ہے مستقر پر واپس آگئے تو سكندر نے تھم ديا كہ تا نے كہ ہم كو يا كہ تا نے كہ بھى بنائے جائيں جو كھر كر ہے ہوں (جب يہ ڈھل كر تيار ہو گئے) تو اپنے گھوڑ وں كو ان ہاتھى منائے باتى بندرى) پور تھم ديا كہ ان ہاتھيوں كورال اور گندھك سے جر ديا جائے اور ان كو زر و جھى پہنا دى گئى اور ان كوساتھ لے كرتيزى كے ساتھ ميدان جنگ ميں روانہ ہو گئى تو اس نے ان كوس سے جر دو جہوں كوران اور ہتھيوں كے ہردوجہوں كے درميان ايك چھوٹا ساوستہ فوج تھا۔ جب جنگ شروع ہو گئى تو اس نے ان بخصوں كے ہردوجہوں كے درميان ايك چھوٹا ساوستہ فوج تھا۔ جب جنگ شروع ہو گئى تو اس نے ان ہو سے باتھى ہمارئا شروع كرديں تو وہ جل گئيں اور سب ہاتھى ہماگ نگے اور راجہ ہى كى افوات كوروند ورثميان ميں سونڈيں مارئا شروع كرديں تو وہ جل گئيں اور سب ہاتھى ہماگ نگے اور راجہ ہى كى افوات كوروند دالا اور اسكندركوراجہ ہند ير فرح ہوگئى۔

( ٣٢ ) منقول ہے كہ سكندر نے ايك قلع بندشهر پرصله كيا الل شهر نے دروازے بندكر ليے۔

الطائف عليه ١١٠٠

پھر سکندر کو اطلاع پیچی کہ اہل شہر کے پاس سامانِ خوراک بقدرِ کفایت ( یعنی قلیل مقدار ) ہی موجود ہے تو اس نے اپنے لوگوں کو تا جروں کے بھیس میں شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور خود وہاں سے واپس ہوگیا ( اور محاصرہ اٹھالیا ) اور بہت کچھ مال ومتاع ان مصنوعی تا جرون کے ساتھ کر دیا۔ وہاں انہوں نے جو پچھاپ پاس تھااس کوفر وخت کیا اور وہاں سامان خوراک خرید لیا جب انہوں نے بہت ساذ خیرہ کرلیا تو ان کو پیخم کھے بھیجا کہ جو پچھتہارے پاس سامان خوراک و پند ہے۔ سب بھونک دواور بھاگ جاؤانہوں نے اس کی تھیل کی پھراس شہر پرحملہ کر دیا اور اس کو چند دن کے محاصرہ کے بعد فتح کرلیا۔

اور سکندر کا یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی شہر کے محاصرہ کا ارادہ کرتا تو پہلے اس کے گردہ پیش کے دیہات کوخوف زدہ کر دیتا تھا اور وہ بھا گ کرشہر میں چنچتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ شہر کا سامان غذا جلد کھایا جا کر کمی واقع ہوجاتی پھرشہر کا محاصرہ کر کے اس کوفتح کر لیتا۔

(۵۷۴) كرى بن برمزى حكايت بكاس في اصبدكوا يك عظيم الثان فكرد كرروم كى طرف بھیجا۔ وہاں اس کواس قدر فقو حات ہوئیں کہ اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھیں اور اصبدنے روم کے خزانوں پر قبضہ کرلیا اور ان کوای ہیئت کے ساتھ کسریٰ کے پاس روانہ کیا۔ كسرىٰ نے يہ مجھ ليا كەاصېد مزيد فتوحات ہے ہٹ چكا ہے اور ان فتوحات نے اس كوبدل ديا ہاوراس میں تکبراورخودسری پیداہوگئ ہےتواس کے پاس ایک مخص کو بھیجاتا کہ وہ اصبد کوتل کر وے اور میخص جس کو بھیجا گیا تھا تھا نتھا جب اس نے اصبد اور اس کی تدبیرا ورعقل کو دیکھا تو اس نے خیال کیا کہ ایسے مخص کافل بغیر کی جرم کے ہرگز مناسب نہیں۔ پھراس نے اصبد کواپنے بھیج جانے کی وجه صاف بتادی۔ تواصهد نے قيصر روم كے پاس يد پيغام بھيجا كه بيس آپ سے ملنا چا ہتا ہوں وہاں سے جواب آیا کہ جب جا ہوآ کتے ہو۔ جب اصبد اور قیصر کی ملا قات ہو کی تو اصبدنے قیصرے کہا کہ بیضبیث مجھ فل کرنے کا ارادہ کے ہوئے ہے اور میرے پاس اس غرض ہے ایک محفل کو بھیجا بھی ہے۔اب میں اس کو ہلاک کر دینا چاہتا ہوں جیسا کہ اس نے میرے متعلق ارادہ کررکھا ہے اورسب سے بڑاظلم اس کی گردن پر ہوتا ہے جوظلم کی ابتداء کرتا ہے اس کیے میں جا ہتا ہوں کہ آپ مجھ سے الیا وعدہ کریں جس سے میں مطمئن ہوسکوں اور آپ ا بی فوج ہے کسریٰ پرحملہ کرنے کے لیے میرا ساتھ دیں اور میں اس کے فزانوں میں ہے اتنا

مال آپ کودوں گاجتنا کہ آپ کے اموال پر میں نے قبضہ کیا تھااور جس قدر اموال کا خرج آپ اپناس سفر میں کریں گے۔ قیصر نے اس کوعہد میثاق لکھ کر دے دیا جس ہے وہ مطمئن ہو گیااور قیصر جالیس ہزار کالشکر لے کر کسری کے مقابلہ پر آگیا۔اب کسری مجھ گیا کہ صورت حال کیا پش آئی تواس کے قیصر کے شکر کوشکست دیے کے لیے یہ حیلہ کیا کہ ایک قس کو بلایا جوعیسائی بن كر قيمر كردين مين شامل موكيا تفااس كهاكم مين حرير پرايك رازى تح ريكه كر تحقيد ويناجا متا ہوں تا کہ وہ تح ریاصبد کو پہنچا دے اور اس راز پر ہرگز کسی کومطلع نہ کرے اور اس کوایک ہزار وینار دیئے اور کسر کی کواس کا یقین تھا کہ بیس وہ خط قیصر کے پاس پہنچائے گا کیونکہ اس میں ایسا مضمون \_ بجس میں روم کی ہلاکت ہے (توبیس اس کو کیے گوارا کرسکتا ہے) اوراصبد کے نام اس مضمون کا خط لکھا تھا'' میں نے تجھ کولکھا تھا (اس کے مطابق )اب قیصر مجھ سے قریب ہو گیا ہے اور اللہ نے ہم پر بردااحسان کیا اور تیری تدبیر ہے ہم کواس پر قابودیدیا (میں دعا کرتا ہوں ) کہ تیری اصابت رائے بھی زائل نہ ہوتو نے رومیوں ( کی مجتمع قوت) میں تفزیق پیدا کر دی۔ اب میں آئی دیر کرنا حابتا ہوں کہ قیصر مدائن کے قریب پہنچ جائے پھر میں اس پر فلال دن دفعتہ حملہ کر دوں گا۔ابھی تو اس کو برابراس دھو کے میں ڈالے رکھ کہ تو میرے قبل کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ میں اس تدبیرے رومیوں کو بالکل ختم کر ڈالوں گا۔'' قس پیرخط لے کر چلا اور (جیسا کہ كرى كاخيال تھا)اس نے يہ خط قيمركو جاكر دے ديا۔ قيمر نے ديكھ كركہا يہ بالكل ٹھيك ہے۔ اصبد نے صرف ہم کو ہلاک کرنے کے لیے یہ ایک جال چلی تھی تو فورا واپس لوٹ پڑا اور پیکھیے ے كسرى نے اياس بن قبيصة الطائى سے مملد كرا ديا جس نے قيصر كے للكر كوئل كر ديا اور قيصر تھوڑی می جماعت کے ساتھ نے کرنگل سکا۔

(۲۷۲) ہشام بن مجرالکھی نے اپ والدے روایت کیا کہ جذیرہ بن مالگ جرہ اوراس کے گردو پیش کے علاقہ کاباد شاہ تھا۔ اس نے ساٹھ سال تک حکومت کی اوراس پر برص کے نشانات سے اس کی زبر دست طاقت تھی نزویک والے بھی اس سے ڈرتے تھے اور دُوروالوں پر بھی اس کا رعب تھا۔ عرب پر اس کی اس قدر ہیت تھی کہ وہ اس کو ابرص کہتے ہوئے ڈرتے تھے بلکہ ابرش کہتے تھے۔ اس نے ملحے بن البراء سے جنگ کیا اور پہ حضر کا با دشاہ تھا۔ یہ مقام روم اور فارس کے کہتے ہوئے نگی کیا درجس نے جنگ میں مختیق کا استعمال کیا۔



درمیان میں واقع ہے اور بیوہ ی مقام ہے جس کا ذکر عدی بن زید نے اپنے قصیدہ میں کیا ہے جس کا ایک میت بیے:

واخوا الحضر اذ بناه و اذ دجلة تجبى اليه والخابور

(ترجمہ)اورحضر والوں نے جب اس کی بنیا در تھی اور جب کہ د جلہ اور خابور کا پانی کائکر وہاں لایا گیا تھا بلیج بن البراءکوجذیمیہ نے قبل کر دیا اور زباءکو (جواس کی بیٹی تھی ) شام کی طرف دھکیل دیاوہ روم میں بہنچ گئی اور رپیکورے عربی زبان بولتی تھی۔

روم یں بھی کی اور بیر توری حربی رہان ہوی گی۔ شکفتہ بیان' بارعب اور بڑی ہمت والی تھی۔ابن النکسی کا بیان ہے کہ اس کے زمانہ میں کوئی عورت اس سے زیادہ خوبصورت نہتھی۔اس کا نام فارعہ تھا ( اور بقول مجمہ بن جربر طبری ناکلہ اور بقول ابن دریدمیسون تھا ) اور اس کے اپنے لیے بال تھے کہ جب چلتی تو اس کے پیچھے زمین

اور بقول ابن درید میسون تھا) اور اس کے اسنے لیے بال تھے کہ جب چلتی تو اس کے پیچھے زمین پر کھنچنے لگتے تھے اور جب ان کو پھیلاتی تو ان میں چھپ جاتی تھی اس لیے اس کا نام زبّاء (بہت بالوں والی) مشہور ہو گیا تھا۔ ابن الحکمی نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ مالینظا اس کے باپ کے فقل ہونے کے بعد مبعوث ہوئے تھے اس کی بلند ہمتی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے پھر لوگوں کو جمع کر لیا اور اموال خرچ کے اور اپنے باپ کے ملک میں واپس آگئی اور ملکہ بن گئی اور جزیمۃ الابرش کی حکومت کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس نے دریائے فرات کے مشرق اور مغرب دونوں کناروں پر

آ منے سامنے دوشہر بسائے اور دونوں شہروں کے درمیان فرات کے نیچے سے ایک سرنگ لے گئ اور جب دشمن اس پر جملہ کرتے تو وہ اس میں پناہ لے کر قلعہ بند ہو جاتی ۔ مردوں سے الگ رہتی اس لیے کنواری رہی اور اس کے اور جذیمہ کے درمیان جنگ کے بعد سلح ہوگئ تھی ۔ اس کے بعد جذیمہ کے دل میں اس سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی تو اس نے اپنے خاص مشیروں کو جمع کر کے اس بارے میں مشورہ کیا اور اس کا ایک غلام تھا جس کو قیصر بن سعد کہا جاتا تھا (بعض نے اس کو جذیمہ کا پیچا کا بیٹا لکھا ہے مترجم ) شیخص بہت عاقل بیدار مغز تھا اور خازن اور مہمات امور

میں دخیل اور اس کی سلطنت کا معتمد تھا۔ بادشاہ کی بات من کرسب خاموش رہے مگر قصیر نے شاہی آ داب کی بجا آ وری کے بعد کہا کہ اے بادشاہ زبالیک ایس عورت ہے جس نے مردوں سے

اختلاط اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے وہ اب تک کنواری ہے نہ مال کی طرف اس کورغبت نہ جمال کی طرف اس کورغبت نہ جمال کی طرف اور ہم پراس کا ایک خون کا بدلہ بھی ہے اور خون بھلایا نہیں جا تا اور اس نے آپ کوخوف

ہے چھوڑ رکھا ہےاور دولت کے بچاؤ کی وجہ ہےاور کیناس کے دل کی گہرائی میں فن ہے وہ اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح آگ پھر کے جسم میں ہوتی ہے کہ اگر اس پر چوٹ پڑتی ہے تو شعلہ دیتی ہےاور چھوڑ دیا جائے تو چھپی رہتی ہےاور دوسرے بادشاہوں کی بیٹیوں کی بادشاہ کے لیے کی نہیں ہے جو کفویعنی خاندانی ہمسری بھی رکھتے ہیں اور ان عورتوں کو بھی رغبت ہوسکتی ہے اور الله تعالی نے آپ کا مقام اپنے کمتر کی طرف طمع سے بالاتر بنایا ہے آپ کی شان بلندر ہے کوئی آپ سے بالاترنہیں جذیمہ نے کہااے قیصر وزندار رائے تو تمہاری ہی ہےا پنے کم ترکی طرف بی ہے اور احتیاط کا اقتضاد ہی ہے جوتم کہدرہے ہولیکن نفس پر محبت کی وجہ سے خواہش غالب آ جاتی ہےاور ہر شخص کے لیے خدانے جومقدر کر دیا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے اس ہے بھا گنااور بچناممکن نہیں۔اس کے بعدز باء کے پاس ایک ایٹی کو یہ پیغام نکاح دے کرروانہ کیا اور اے کہا کہ زباء سے ال کرایی گفتگو کر وجس ہے وہ نکاح کی طرف راغب ہوجائے اور دل ہے آ مادہ ہو جائے جب اس کے پاس پیغام پہنچ گیا تو اس نے من کراور سمجھ کر کہا کہ تمہارا آٹااور یہ پیغام سب بسروچتم ہےاوراس نے بڑی خوشی اور رغبت کا اظہار کیا اور اس کی آید کی قدر کی اور اس کواو کچی جگہ بٹھا یا اور کہا میں اس امر ہے اس لیے کنارہ کش رہی ہوں کہ مجھ کو اندیشہ تھا کاہ برابر کا رشتہ نہ آئے گا اور بادشاہ کا مقام تو میرے مرتبہ سے بلند ہے اور میں اس سے کم درجہ پر ہوں۔ میں بادشاہ کے سوال کو قبول کرتی ہوں اور اس بیغام سے خوش ہوں اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ اس جیسے امور میں مردوں ہی کا (عورتوں کی طرف) آٹامشخسن ہوتا ہےتو میں خود چل کراس کے پاس پہنچ جاتی اوراس ایجی کوقیمتی مدایاد یے جوغلاموں اور باندیوں اور نچراور گھوڑوں پرلدے ہوئے تھے اور ہتھیار اور اموال اور اونٹ اور بکریاں اور بیش قیمت کپڑوں کے اور سونے اور چاندی کے بوجھ جانوروں پرر کھے ہوئے تھے۔ جب جذیمہ کے پاس رشتہ لے جانے والا آیا تو وہ اس کے جوابات س کر پھولانہ مایا اوراس کے لطف و کرم کوس کر بہت خوش ہوااوراس نے یقین کرلیا کہ ہیں۔ حقیقی رغبت اور خوشی پر بنی ہے اور اس کے نفس نے اس قدر ابھارا کہاپنی قابل اعتماد خواص اورارا کین دولت اوراعیان مملکت کوجن میں قصیر بھی تھا ساتھ لے کرفوراً ہی چل پر داورا پنا قائم مقام اپنے بھا نجے عمر و بن عدی المخی کو بنا دیا اور حیر ہ پر بنونخم کا بیہ پہلا بادشاہ تھااس نے ایک سو میں سال تک حکومت کی اور بیو ہی ہے جس کو جب یہ بچے تھا جن اُٹھا کر لے گئے تھے اور جب

(Cm.) (Cm.)

اس کو واپس کیا توبیہ جوان اور دراز قد ہوگیا تھا۔اس کی والدہ نے اس کے گلے میں سونے کا طوق ڈالا اوراس کواس کے ماموں (جذیمہ) سے ملنے کے لیے بھیجااس نے دیکھ کر کہا: شب عمرو عن الطوق عمروطوق سميت جوان ہوگيا۔ يہ جمله ضرب المثل ہوگيا (ابن بشام نے يوضداس طرح بیان کیا ہے کہ زباء نے جذیمہ کے پاس خود ہی نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور بیلا کچ دلایا تھا کہ اس کے بعد دونوں ملطنتیں ایک ہوجائیں گی اور عمر و بن عدی کی بادشاہی کی مدت ایک سواٹھارہ سال تحریر کی ہے۔اشتیاق احمداز طوق الحوان ) الغرض عمر بن عدی کواپنا قائم مقام بنا کرجذیمہ روانه ہوگیااور زبای ء کے علاقہ میں بہنچ گیا جودریائے فرات پرتھا جس کو نیفہ کہا جاتا تھا وہاں اتر گیا(ایک نسخه میں نیفہ کے بجائے بقہ کھھا ہے مترجم)اور شکار کیااور کھانے پینے سے فارغ ہو کر ایے مصاحبین سے دوبارہ مشورہ کیا توسب لوگ خاموش رہے اور قصیر بن سعد نے ہی آ غاز کلام كياس نے كہاا بادشاہ جسعزم (ليعنى كسى اہم كام كے اراد سے) كے ساتھ خرم (احتياط) شامل نه ہوتو اس کا انجام افسوس پر ہوتا ہے تو ایسی با توں پر جو بظاہر مرضع ہوں اوران کا کیچھ بھی اچھانتیجہ نہ ہووثوق نہ کرنا جا ہے اور رائے میں (بجائے عقل خواہش نفس پر مدار نہ رکھنا جاہے کہ معاملات مگر جا کیں اور ندخرم واحتیاط کوچھوڑ کرجو جی میں آئے وہ کرڈ النامناسب کہ بیدانشمندی سے بعید ہےاور بادشاہ کے لیے میرامشورہ یہے کہ اپنے معاملہ میں ثابت قدی کے ساتھ انجام پیش نظر رکھیں اور بیدار مغزی کے ساتھ احتیاط کا پہلوا ختیار کریں اور اگریہ بات پیش نظر نہ ہوتی كرجو كي موتا بوه خداكى تقدر ك مطابق موتا بوت مي قطعى طور يربادشاه كى راه مين حاكل مو جاتا کہ وہ ایسانہ کریں۔ پھر جذیمہ نے جماعت کی طرف رخ کیا اور کہااس امر میں تنہاری کیا رائے ہےانہوں نے اس معاملہ میں باوشاہ کی رغبت کےمطابق گفتگو کی اور بادشاہ کی رائے کی تصویب کردی اوراس کے اراد ہے کومضبوط کر دیا جذیمہ نے کہاوز ن دارمشورہ جماعت ہی کا مانا جائے گا اور جوتم رائے دے رہے ہووہی ٹھیک ہے قصیر نے کہا: اری القدر یسابق الحذر ولا يطاع لقصير امو (يعني مين ديمتا مول كرتقتري اللي سبقت كريى مي يعني غالب آري ہے بیاؤ کی تد اہیر پراورقصیر کی کوئی تدبیر کارگرنہیں ہور ہی ہے ) یہ جملہ بھی عرب میں ضرب المثل بن گیااورجذیدنے کوچ کردیا۔جب زباء کے شہول کے قریب بھنے گیا تو تھم گیااور زباء کے یاس قاصد بھیج کراس کوا بنی آمدے مطلع کیا تواس نے مرحبا کہااور آ نے پر بڑی خوثی اور رغبت کا

اظہار کیا اور تھم دیا کہ باوشاہ کی خدمت میں سامان رسد و ضیافت اور سواریوں کے لیے جارہ روانه کیا جائے اورا بے نشکر اور خاص مما کد سلطنت اور عام اعیان مملکت اور رعایا کو حکم دیا کہ اپنے سر دار اورا پن مملکت کے بادشاہ سے ملیس تو قاصد جواب لے کرآیا اور اس نے جو پچھد میکھا اور سنا تھاسب بیان کردیا جب جذیمہ نے روانگی کا ارادہ کیا تو قصیر کو بلا کر پوچھا کہ کیا تہاری رائے اب بھی وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں اور اب تو اس میں میری بصیرت اور بڑھ گئ تو کیا آپ اپنے عزم وارادے برقائم ہیں بادشاہ نے کہا ہاں اور میری رغبت پہلے سے اور بڑھ کئی تو قصیر نے کہا: ليس الدهر بصاحب لمن لم ينظر في العواقب (ليني زمانداس كاساتقي نبيل جوانجام ير نظرندر کھے) یہ جملہ بھی عرب میں ضرب المثل بن گیا پھر کہا اور کسی امر کواس کے ضائع ہونے ے پہلے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اور ابھی تک باوشاہ کے ہاتھ میں بھلائی پر آنے کی قوت باقی ہے۔اگرآپ کو بی مجروسہ ہے کہ آپ صاحب ملک ہیں اور آپ کے ساتھی بکٹرت ہیں اور آپ كامقام بلند بي واس وفت توآب كا باتحدال قوت اورغلب عالى باورآب اي قبيلداور متعقرے دور ہو چکے ہیں اور آپ نے اپنی ہتی کوالی ذات کے ہاتھوں میں ڈال دیا جس کے مراور دھو کے ہے میں آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ تو اگر آپ اپنی رائے پر دہیں اور ضرور وہی کریں گے اور خواہش نفس کے پیچھے رہیں گے تو (بداور س کیجے) کہ کل اگر آپ سے بدقوم فرقے فرقے کی حیثیت سے ملی اور آپ کے آگے آگے چلی اور سیصورت رہی کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں آتی بھی رہین اور جاتی بھی رہیں تو معاملہ آپ کے ہاتھ میں اور آپ کی رائے درست اوراگروہ لوگ آ پ ہےصف بندی کے ساتھ مجتمع ہو کرملیں اور آ پ کے سامنے دوصف میں ہو کر آئیں یہاں تک کہ جب آپ ان کے فیج میں آجائیں اور سبطرف تھر کر آپ پر ٹوٹ پڑیں تو وہ آپ کے نفس کے مالک ہو جا کیں گے اور آپ ان کے قبضہ میں جانے لگیں تو اس عصا کا خیال رکھے جس کے غبار کو بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا ایسے وقت میں آپ کو جا ہے کہ اس کی پشت پر جم جائمیں اور یہ آپ کو ہلاکت ہے بچا کر نکال سکتا ہے اگر آپ نے اس پر اپنا قبضہ قائم رکھا اور جذیر کی ایک ایسی اعلیٰ قتم کی گھوڑی تھی جو پرندوں ہے بھی سبقت لے جاتی تھی اور تیز ہواؤں کی برابری کرنے والی تھی اس کا نام عصاتھا۔ جذیمہ نے تصیر کی گفتگوس کی اور کوئی جواب نہ دیا اورروانہ ہو گیااور زباءنے جب اس کا پٹی جذیمہ کے یہاں ہے واپس ہوکراس کے پاس پہنچ

(SCHUL) CONTROL OF THE SHEET OF

گیااه را پے اشکر کو ہدایت کردی تھی کہ کل جب کہ جذیر یہ آجائے تو تم سب لوگ اس کے سامنے ا کٹھے ہوکر دا ہے اور بائیں دوصفوں میں کھڑے ہوجاؤ پھر جب وہ تبہاری صفوں کے نیچ میں پہنچ جائے تو جہار جانب سے اس پر تمله کر دواوراس کوخوب تھیر لواور خبر داریہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دینااور جذیمہ جب روانہ ہوا تو تھیراس کے دائیں طرف تھا۔ جب قوم صف بستہ سامنے آئی اور دوصفوں میں تقتیم ہوکر ( راستہ بنا کر ) کھڑی ہوگئی تو جب بیلوگ وسط میں پہنچ گئے تو وہ سب چاروں طرف سے اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شکرہ اپنے شکار پر جھیٹتا ہے اور اس کو گھیر لیا۔اب جذیمہ نے سمجھ لیا کہ وہ اس پر قابو یا گئے اور قصیراس کے ساتھ ساتھ چل رہاتھا تو اس کی طرف منه کر کے جذیمہ نے کہا اے قعیر تو ٹھیک کہتا تھا تو قعیر نے کہا اے بادشاہ! ابطأت بالجواب حتى فَاتَ الصوابُ لِعِن آپ نے جواب دیے ش اتن در لگائی کہ بھلائی کا موقع ہی ضائع ہوگیا (یہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ قصیر کی گفتگون کر جذیمہ نے جواب نہیں دیا تھااور چل پڑا تھا) عرب میں یہ جملہ بھی بطور ضرب المثل چل پڑا۔ جذیمہ نے کہااب کیارائے ہے۔قصیر نے کہا بیعصا موجود ہےاس پر سوار ہو کرنگل جاؤ امید ہے کہ آپ جان بچالے جا کیں گے۔ مگر جذیمہ نے اس کو پسند نہ کیا اور اس کولشکرا پنے ساتھ لے چلا تو جب قصیر نے ویکھا کہ جذیمہ نے قیدی بننے کے لیے اپنے کوحوالد کر دیا اور اس کواب اس کے تل کا پورالیقین ہو گیا تو اس نے اپنے حواس جمع کیے اور عصا کی پشت پر قبضہ کیا اور باگ سنجال کراس کے ایڑ لگائی اور وہ اس کو لے کر ہوا ہوگئی اس کو جذیمہ نے دیکھا کہ وہ اس کو لے کرصاف نکل گئی اور (جب جذیمہ گرفتار کر کے لایا جار ہاتھا) زبّاء نے اپنے محل کے اوپر سے جھا تک کر کہا تو کیسا اچھا دولہا بنا ہوا مجھ پرجلوہ افروز ہونے اور مجھ سے زفاف کے لیے آ رہاہے یہاں تک کماس کولوگوں نے زباء کے پاس پہنچادیا اور زباء کے ساتھ اس کے قصر میں صرف کنواری لڑ کیاں ہی رہتی تھیں ہم عمر اور وہ اپنے تخت پراس طرح بیٹھتی تھی کہ اس کے گردایک ہزار خاد ما کیں تھیں جن میں سے ہرایک کی لباس اور ہیئت کے اعتبار ہے شان نرالی تھی اور زباء اُن کے در میان الی معلوم ہوتی تھی کہ ایک جاند ہے جس کو چاروں طرف سے ستارے گھیرے ہوئے ہیں۔ زبّاء نے تھم دیا کہ چڑے کا فرش بچھا یا جائے جو بچھا دیا گیااوراس نے خاد ماؤں سے کہا کہا ہے سر دار کااوراپی آ قاکے دولہا کا ہاتھ سنجال نوتو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چمڑے کے فرش پر بٹھا دیا اس طرح کہ وہ زتا ءکو

اورز باءاس کور میستی رہے اورایک دوسرے کی بات س سیس۔ پھراس کے تھم سے خاد ماؤں نے جذیمہ کے ہاتھوں کی شریا نیں کا ہے دیں اور دونوں ہاتھوں کے نیچے طشت رکھ دیے گئے تو اس کا خون طشت میں جمع ہونا شروع ہوگیا۔ پھر کچھ قطرات اس چمڑے کے فرش پر گرے تو زباء نے ان باندیوں ہے کہا کہ بادشاہ کاخون ضائع مت کرواس کوئ کرجذیمہ نے کہا تھے ایسےخون پر افسوس ندكرنا جا ہے جس كے بہانے كا ذمددار وہ خون والاخود بى بے جب جذيم كا انقال جو كيا تو زبّاء نے کہا داللہ تیرے خون سے ہماراحق پورانہیں ہوا اور نہ تیرے فلّ سے پوری شفی ہوئی ولکنۂ غیض من فیض لیخی کیکن پر بڑی چیز کا بدلہ چھوٹی چیز سے ہے(پہ جملہ بھی عرب کے محاورات میں داخل ہوگیا) پھراس کے حکم ہے دفن کر دیا گیا اور جذیمہ نے اپنی مملکت برایے بھانج عمر بن عدی کوا پنا قائم مقام بنایا تھا وہ روز انہ حیراہ کے جنگلوں میں جذیمہ کے احوال کی جتبو میں گھومتا پھرتار ہااورا پے مامول کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتار ہتا تھاوہ ایک دن اس فکر میں نکلاتھا کہ اس کوایک سوار نظر آیا جو گھوڑ اہوا کی طرح دوڑ ائے چلا آر ہاہے اس نے کہا کہ گھوڑی تو جذیمہ ہی کی معلوم ہوتی ہے لیکن سوار کوئی بہمیہ لیعنی جانوروں کی طرح سراسیمہ دکھائی دیتا ہے۔ کسی خاص امر کی وجہ سے عصااس طرح آرہی ہے پھر تصیر قریب آ عمیا تو عمروبن عدی اور دوسر بےلوگوں نے حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ مقدر بادشاہ کو ہماری اور اس کی موت کی طرف مینی کر لے گیا (اورسب قصد سنایا) اوراس نے کہا کدزیّاء سے خون کا بدلد لیجئے۔ توعمرونے کہا کدزباء سےخون کا بدلہ کیے لیا جاسکتا ہے وہ توشہباز ہے بھی زیادہ چست ہے قصیر نے کہا کہ آپ کومعلوم ہے کہ میں نے آپ کے ماموں کوئس قدر تھیجتیں کیس مگر موت اس کو طلب کررہی تھی (اس لیے کوئی نصیحت کارگر نہ ہو تکی) اور خدا کی قتم جب تک آسان پرستارے چک رہے ہیں اور سورج طلوع ہور ہا ہے ہیں اس کے خون کا بدلہ لینے سے غافل نہ ہوسکوں گایا خون کا بدلہ لول گایا یہ کہ میری جان ضائع ہو جائے اور میں معذور ہو جاؤں۔ پھر قصیر نے اپنی ناک کاٹ ڈالی اور زباء کے پاس اس صورت سے پہنچا گویا وہ عمر بن عدی سے بھاگ کر آیا ہے۔زبّاء کواطلاع دی گئی کہ بیقصیر بن سعد ہے جوجذیمہ کا بچیا کا بیٹا اوراس کا خازن اورمہمات امور میں دخیل رہا ہے۔ یہ آپ کے پاس آیا ہے۔ زباء نے اجازت دیدی۔ وہ اس کے پاس پہنچا تو زبّاء نے کہا تو یہاں کیے آیا اےقصیر! جب کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک عظیم

(Crrr) () - Crrr (interview) (Crrr) (

الشان خون كامعامله ہاس نے كہاا ، باعظمت بادشاموں كى بينى ميں آپ كے ياس اس اميد ے آیاموں جو آ پہلی بلند حوصل شخصیتوں سے ایے مصائب کے وقت کی جا عتی ہے اور حق سے ہے کہ بادشاہ (ملیح بن البراء) کا خون اس کو بلار ہاتھا یہاں تک کداس نے انتقام لے لیا اور میں آپ کے پاس عمر بن عدی سے بناہ کینے کے لیے آیا ہوں۔اس نے اپنے ماموں کے ال میں مجھے متبم قرار دیا اور بیالزام عائد کیا کہ وہ میرے ہی مشورے سے تمہارے پاس آیا تھاای نے میری ٹاک کاٹ دی اور میرامال چھین لیا اور اپنے اہل وعیال تک بھی مجھے نہ جانے دیا اور مجھے لگ کی دھمکی دی تو مجھے اپنی جان کا خوف ہوا اب میں بھاگ کرآپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کی عزت کے سہارے سے زندگی بسر کرنا جا ہتا ہوں اس نے خوش آ مدید کہا اور بدکہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور ہمتم کو ایک پناہ گزین کاحق دیتے ہیں اور اس کوٹھبرالیا گیا اور اس کے لیے جائے قیام کا انتظام کردیا گیا اوراس کو مال اور جوڑے اور خادم عطا کیے اور اس کا خوب ا کرام کیا گیا۔ قصیر عرصہ تک وہاں مقیم رہا گراییا موقع نہیں ملتا تھا کہوہ زبّاء سے اور زبّاء اس سے گفتگو کر سکے اور وہ موقع فرصت اور حیلہ کی فکر میں لگا ہوا تھا اور زبّاء ایک مضبوط قلعہ میں محفوظ رہتی تھی جو سرنگ کے دروازے پر بنا ہوا تھا وہاں وہ پورے طور پر محفوظ تھی کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہوسکتا تھا۔ اس نے ایک دن قصیر سے کہا کہ عراق میں میری کثیر دولت اور ایسے نفیس ذخار موجود میں جو بادشاہوں کے استعال کے قابل ہیں اگر آپ مجھ کو عراق جانے کی اجازت دیں اور اتنامال بھی عطا فرما ویں کہ جس سے تھوڑ اتنجارتی سامان فراہم کر کے اس کوروائلی کا سبب بنالوں اور برسم تجارت ایے اموال تک پہنچ سکوں تو جس قدر ممکن ہوگا وہاں ہے آ ب کی خدمت میں لے آؤں گا۔ زبّاء نے اجازت دے دی اور اس کو مال بھی دے دیا تو وہ عراق پہنچا اور کسریٰ کے ملک میں گھوم پھر کروہاں سے نی قتم کی عجیب چیزیں خریدیں اور جس قدر مال زباء نے دیا تھااس ے بہت زیادہ قیمت کی اشیاء لے کرواپس آ گیا جن کوز باء نے بہت پند کیا اور خوش ہوئی اور اب اس کے بہاں اس کا مرتبہ قائم ہوگیا۔قصیر دوبارہ پھرعراق پہنچا اور پہلے ہے بھی بہت زیادہ عجیب جواہر' کتال ریشم اور دیبا کے تھان لے کرآیا۔اب اس زباء کے یہاں خاص مقام بن گیا اوراس کی عزت بہت بڑھ گئی اور زباء کا میلان اس کی طرف زیادہ ہو گیا۔ای طرح قصیر اس کو پھیلا تا رہا یہاں تک کہاس نے اس سرنگ کا پوراراز معلوم کرلیا جوفرات کے بینچھی اوراس کا

(CLUD OF SEE SOME SEE SOME THE WIND DO

چور دروازه پیچان لیا۔ پھر تیسری مرتبہ قصیر نے سفر کیا اور پچھلی دونوں بار سے زیادہ نفیس ظروف اور تحائف لے کرآیا۔ اب اس کا مقام زباء کے نزدیک اس درجہ بلند ہوگیا کہ مہمات ملکی اور پراگندہ امور کی درتی میں اس سے امداد لینے لگی اور ایسے امور کو براہ راست اس کے سپر داور اپنے خاص معاملات میں اس کی حاجت مند بنے لگی اور قصیر عقل ہے آ راستہ صاحب وجاہت متقل مزاج سلقه منداوراد يبمخص تحا-زباء نے ايك دن اس سے كہا كه ميں ملك شام ك فلاں شہر پرحملہ کرنا جا ہتی ہوں تم عراق جا کر ہم کواس قدر ہتھیا راوراتنے گھوڑے اور خچر وغیرہ اور غلام اور کیڑے خرید کر لا دو قصیر نے کہا اور میرے عمر بن عدی کے شہروں میں ایک ہزار اونٹ اور ہتھیا روں کاخز انداور گھوڑ ہے خچراور غلام اور کپڑ ہےاورا لیے ایسے سامان موجود ہیں اور عمر کوان کاعلم نہیں ہے اوراگر وہ ان پرمطلع ہو جائے تو ان پر قابض ہو کر آپ ہے جنگ کرنے میں اس کومد دل عتی ہے اور میں اس کی بربادی کی آس لگائے ہوئے ہوں۔ اب میں بھیس بدل کراس طرح پہنچ جانا چاہتا ہوں کہاس کواطلاع نہ ہو سکے۔ میں وہ سب آپ کے پاس اٹھا لاؤں گاجس ہے آپ کی سب ضرورت پوری ہوجائے گی۔ توجس قدر مال کی اس کوضر ورت تھی ز بّاء نے اس کو دیدیا اور کہنے لگی اے قصیر تجھ جیسے فخص حکومت کی زیبائش ہوتے ہیں اور تیرے ہی جیسے لوگوں سے عمد گی سے انصرام امور ہوتا ہے اور مجھے پیاطلاع مل چکی ہے کہ جذیمہ کے ا تظامات مملکت تیرے ہی ہاتھ سے انجام پاتے تھے اور (مجھ سے بھی تیرابیہ معاملہ ہے ) کہ جس كام پر ميں ہاتھ ڈالنا جاہتى موں تيرا ہاتھ ميرى امداد ميں كى نہيں كرتا اور اگر مجھ يركونى پريشانى میں ڈالنے والی حالت پیش آتی ہے تو تو خاموش نہیں بیٹھتا اس گفتگو کو ایک شخص نے سنا جوز تا ء کے خاندان کا تھااس نے کہا ہا ایک جنگل کا شیر ہے اور جوش سے بھرا ہوا شیر ہے حملہ کرنے کی تیاری کررہا ہے ااور جب قصیر نے زباءے اپ تقریب اوراس کے دل پر قابو پالینے کا اندازہ کیا تواس نے کہا کداب پیاندلبریز ہوگیا اور زباء سے رخصت ہو کرعمر و بن عدی ہے آ کرملا اور ا س سے کہا کہ میں زباء کے لیے اپنی تد ابیر میں کامیابی حاصل کر چکا ہوں اب کوچ کر دواور حملہ كرنے ميں عجلت سے كام لو۔اس سے عمرونے كہا ميرا كام بيہ كہ جو يجھ كہيں اورامركريں ميں سنوں اور تعمیل کروں۔اس زخم کے (جوہم کولگاہے) آپ ہی طبیب ہیں۔اس نے کہالشکراور اموال کا نظام کیجئے۔اس نے کہا آپ کا تھم واجب التعمیل ہے تو اس نے قوم کے نوجوانوں اور

اپنی مملکت کے سرداروں پرمشمل دو ہزاراشخاص تیار کیے اوران ایک ہزاراونٹوں پر اس طرح سوار کیا کہ وہ بڑے بڑے سیاہ رنگ کے تھیلوں میں بند ہو گئے اور ان کو سکح کر دیا اور تلوار اور ڈ ھال کے ساتھ ہی تھیلوں میں بند کیا گیا تھااورتھیلوں کے سرکواندرے باندھا گیا تھااور عمروین عدی (بادشاہ ) بھی ان ہی میں تھااب گھوڑ وں اور خچروں کوان اونٹوں کے ساتھ جن پر وہ تھیلے لدے ہوئے تھے لئے ہوئے قصیر روانہ ہو گیا جب زبّاء کی حدیث داخل ہو گیا تو بشارت دیے والے نے آ کراس کوخو شخری سنائی کہ تصیر آ گیا ہے۔ جب قصیر شہر کے قریب آ گیا تو اس نے ا پنولوگوں کو تیار رہنے کی ہدایت کی جو بوروں میں تکواروں اور ڈھالوں سے سلم چھے ہوئے تھے اور کہا کہ جب اونٹ شہر کے وسط میں پہنچ جا کیں تو اس نشکر کے باہر آنے کی پینشانی ہے (مثلاً ڈھول بجادیا جائے گایا اور کسی طرح کی آواز مقرر کرلی ) اوراس وقت سب لوگوں کواندر کی گرہیں كاث كرفورا بابرنكل آنا موكا جب ية قافله زباء ك شهرسة آملاتو زباءا ي محل ك او يرتقى اس نے وہاں سے اونٹوں کو آتے ہوئے دیکھا کہ وہ لدے ہوئے آ رہے ہیں تو اس کو پکھ شک پیدا ہوااوراس سے پہلےاس ہےقصیر کی برائی کی گئی تھی اوراس سے نکینے کامشورہ دیا گیا تھا تو اس نے کہنے دالے کو بیجواب دیا تھا کہ قصیر آج ہمارا ہے ہماری فعمت سے پرورش پار ہاہے اور حکومت کا بردا خیرخواه کارگذار ہےتم کوایسے خیالات پرصرف حسد ابھار رہا ہے کہتم میں کوئی اس جیسانہیں ہاب اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی جب کہ اس نے اونٹوں کی کثیر تعداد اور ان پر بڑے وزن کے بورے دیکھے اور تھیر کے بارہ میں جوشبہات ڈالے گئے تنے وہ بھی پیش نظر تھے تو اس نے کہا:

ما للجمال مشبها ونبدًا ﴿ اَجَنْدَ لا يحملن امر حَديدًا الرَّجِمِهِ) اونؤل كَ استر استها ونبدًا ﴿ اَجَنْدَ لا يحملن امر حَديدًا الرّجِمِهِ) اونؤل كَ استر استها كل وجركيا عبي الرّك الم الرّجال في المسوح سودًا الرّجِم ) يكين شندُ كاور ختر ين موت تونيس اليا تونيس كدان تقيلول عن سياه رنگ لشكرى بينه مول و لارجمه ) يكون لا ولا المود المود المحمد في الغوائر المسود ليمن عن سرخ موت كو (خون بينم كل مرفى كي طرف اشاره مها سياه تقيلول على د كيورى بول يه جمله عن سرخ موت كو (خون بينم كل مرفى كي طرف اشاره مها سياه تقيلول على د كيورى بول يه جمله عن مرب المثل بوكيا قيم كاونول كا قافله جب وسط شهر عن داخل بوكيا اور كامل طور

رسب داخل ہو چکے تواس (طے شدہ) علامت کا استعال کیا گیا تو فورا ہی سب لوگوں نے تھیلوں
کی گر ہیں کاٹ ڈالیں اور دو ہزار بازوئے شمشیرزن مع دو ہزار شمشیرو بران زمین پرآ کھڑے
ہوئے اوراس مقتول کے خون کا بدلہ طلب کرنے لگے جس کو دعو کے سے بہایا گیا تھا اور زباء قصر
سے گھبراتی ہوئی نگل کر سرنگ کی طرف بھا گنا چاہتی تھی کہ قصیر اس سے پہلے بھاگ کر سرنگ کے
اور اس کے درمیان حائل ہوگیا (اور عمرو بن عدی اس کا پیچھا کر رہاتھا) جب زباء نے دیکھا کہ وہ
گھر گئی اور پکڑی گئی تو اس نے فور آاپ ہاتھ میں سے انگو تھی کو نکال کرنگل لیا۔ (اس کے تگینہ کے
گھر گئی اور پکڑی گئی تو اس نے فور آاپ ہاتھ میں سے انگو تھی کو نکال کرنگل لیا۔ (اس کے تگینہ کے
گی نہ تیرے ہاتھ سے اے عمرو! اب اس کوعمر اور قصیر دونوں نے جالیا دونوں کی تلوار میں اس پر
ایک ساتھ پڑیں یہاں تک کہ وہ ہلاک ہوگئی اور یہ دونوں اس کی مملکت پر قابض ہو گئے اور اس پر یہ
آم ساز وسامان اپنے تقرف میں لیا اور قصیر نے جذ یمہ کے نشان مدفن پر قبر بنا کر اس پر یہ
ابیات تحریم کے کہتا ہے:

مَلِكٌ تمتّع باالعساكر والقنا الله وَالمشرَفَيَّةِ عَزَّهُ ما توصف (ترجمه) بدايك باوشاه (كي قبر) به جوعظیم الشان شكرول مے متّع تھا اور نيزوں اور تكواروں سے نادر كرديا ہے اس كوان اوصاف نے جو بيان كيے جاتے ہيں۔

فَسَعَتْ منيّنُه الى اعدائِهِ ﴿ وهو المتّوج والحسام المرهف كراكيموت اس كود منون كل طرف تحييج كركي حالانكه وه تاجدار اورصاحب شمشير برال تعار

( کے کہ) ہم کو بیدروایت پنجی کہ ایک بادشاہ تھا جس کوشمر ذوالجناح کہا جاتا تھا اس نے ممرقند پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کرلیا گر کچھ کا میا بی نہ ہو سکی تو اس نے شہر کے گر دنجس کے لیے چکر لگانا شہر میں سے تھا گرفتار کرلیا اور دلجوئی کر کے اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرلیا اور ایک شخص کو جو اہل شہر میں سے تھا گرفتار کرلیا اور دلجوئی کر کے اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرلیا اور اس سے شہر کا حال دریا فت کیا۔ اس نے بتایا کہ وہاں کا بادشاہ تو محض ایک مسب احمق ہو اس کی اس معرفت اس کے پاس ہدیہ بھیجا اور میہ پیغام دیا کہ میں منروزتوں کو پورا کرتی ہے تو شمر نے اس کی معرفت اس کے پاس ہدیہ بھیجا اور میہ پیغام دیا کہ میں مال جمع کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس جار ہزار صندوق سونے جاندی سے بھرے ہوئے موجود جی وہ مسب میں تیرے پاس بھیج کرچین پر جملہ کرنا جا ہتا ہوں اگریس نے بھرے ہوئے موجود جی وہ سب میں تیرے پاس بھیج کرچین پر جملہ کرنا جا ہتا ہوں اگریس نے

اس سرز مین کوفتح کرلیا تو تو جھے سے شادی کر لینا اور اگر میں ہلاک ہوگیا تو تمام مال کی تو ما لک رہے گا جب یہ پیغام اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا میں اس کومنظور کرتی ہوں اس کو مال بھیج دینا چا ہے تو شمر نے اس کے پاس چار ہزار صندوق روانہ کرد ہے اور ہر صندوق میں دوآ دمی بھا دینا چا اور شمر نے اپنے اور صندوق والول کے درمیان جھائے بجانے کوعلامت قرار دیا (کہ جب بیآ واز سنیں فور آبا ہر آجا کیں) جب بیصندوق شہر میں پہنچ گئے تو اس نے جھائے بجانا شروع کردیا تو سب سیاہیوں نے فور آبا ہر نکل کرشہر کے درواز دول پر قبضہ کرلیا اور شمر اپنے لشکر کو حملہ کے لیے لئے کرچل پڑا تھا فور آشہر میں داخل ہوگیا اور لوگوں کوئل کر ڈالا اور جو پچھے مال ودولت ملا اس پر قبضہ کرکے چین کی طرف روانہ ہوگیا۔

( ٢٧٨) كسرى شاه فارس انتها درجه ذكى الطبع تها بهم كواس كى بيه حكايت معلوم بهوئى كدا يك شخص نے اپنے ایک دوست کے خلاف كسرى کے حضور میں چفل خورى كى تو كسرىٰ نے جواب لكھا كه ہم تيرى خير خواہى سے خوش ہوئے اور تيرے دوست كى ہم اس ليے مذمت كرتے ہيں كدوہ اپنے دوستوں كو پہچانے ميں كوتاہ ہے۔

( 24) کسری کے منجموں نے اس کو خبر دی کہ تچھ کو تل کیا جائے گا تو اس نے کہا کہ میں بھی اپنے قاتل کو ضرور قل کر دول گا تو اس کے علم سے ایک سخت زہر کو بعض ادویہ میں ملا دیا گیا (اور اس کو مرتبان میں رکھ دیا گیا) پھراس پرتج ریر دیا گیا ' جماع کی وہ دوا جس کا تجربہ کیا گیا جو شخص استے وزن میں کھائے گا وہ ایک دن میں اتن مرتبہ جماع کر سکتا ہے۔' جب اس کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قل کیا اور اس کے خزانوں کی تفتیش کی تو اس پر بھی نظر پڑی تو اپنے دل میں کہا کہ یہی وہ دوا ہے جس کی وجہ سے وہ اتن لونڈ یوں ہے جمیستر ہوتا تھا اور پچھ دوا اس میں سے کھا گیا اور مرکبھی اپنے قاتل کو تل کر دیا۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ شیر ویہ نے جب اپ باپ کے تل کا ارادہ کیا تو اس شخص کو بھیجا جس کو تل کا ارادہ کیا تو اس شخص کو بھیجا جس کو تل کرنے کا تھا۔ کسری نے اس سے کہا چونکہ تیراحق ہم پر واجب ہے اس لیے ہم جھے کو ایک خاص چیز کا نشان دیتے ہیں (جس کو تو لے لینا) اس سے تو مالدار ہو جائے گا اس نے بوچھا کہ دہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ دہ فلاں صندوق ہے (بعد قبل کسری) وہ تحض شیر ویہ کے پاس گیا اور اس کو اس بات کی خبر دی تو اس نے وہ صندوق نکالا (اس کو کھولا گیا) اس میں

ے ایک ڈبربر آ مرہواجس میں گولیاں تھیں اور ایک تحریقی کہ جو تخص اس میں سے ایک گولی کھا لے گاوہ ایک شب میں دس عورتوں کا از الہ بکارت کر سکے گا۔ شیر دیےکولالج وامن گیر ہوااوراس کو صحیح سمجھ کر لےلیا اور اس مخص کو معاوضہ دے دیا۔ پھر اس میں سے ایک گولی کھالی جس سے ہلاک ہوگیا تو کسریٰ وہ پہلامردہ ہے جس نے زندہ سے اپنے خون کابدلہ لے لیا۔ ( ۱۸۰ ) ایک بادشاہ مغلوب موکر بھا گا تو جولوگ اس کے تعاقب میں تصال کے سامنے شفتے کے تکینے بکھیرتا گیا جن کواس طرح مختلف رنگ دیئے گئے تھے کہ وہ سرخ اور سبز جواہر معلوم ہوتے تھے اور پیٹل کے دینارجس پرسونے کالمع تھا تو تعاقب کرنے والے ان چیزوں کے جگنے میں مشغول ہو گئے اور وہ ان سے فی کرنگل گیا۔ جَو (۸۱) ایک با دشاہ کومعلوم ہوا کہ ایک لشکر اس پر چڑھائی کرنے والا ہے اس نے بہت ے جو لے رانبیں یانی میں پاوایا کیر کی شاخوں کے ساتھ پھران کو سکھالیا۔ پھرایک چو پایہ پر اس کا تجربہ کیا جب چویایہ نے جو کھائے تو اس دن مرکیا (جب دشمنوں کے قریب آنے کی اطلاع ہوئی) تواہے لشکر کو لے کر چیچے ہٹ گیا اور جَواور غلّہ (کے ڈھیر) ویسے ہی جھرے ہوئے چھوڑ گیا۔ جب وہ انتکریہاں پہنچ گیا توانہوں نے اپنے جانوروں کو بَوے ڈھیروں پرچھوڑ دیاتوس کے سب مرکئے۔ (۲۸۲) ایک ایس قوم نے جنگ کی جن کے ساتھ ہاتھی بھی تصاور اس سب سے دشمنوں پرانکا پلہ بھاری تھا۔ ایک فخص نے دشمنوں کواشارہ کیا کہ خزیر پکڑلائیں اوراسکو ہاتھی کی سونڈ پر ماردیں (ایسا کیا گیا تو خزیرنے چیخناشروع کردیا)جب ہاتھیوں نے اس کی آ واز سی تو بھاگ گئے۔ (۲۸۳) (ایک جہاد کے موقع پر کفار کے ساتھ ہاتھی تھاتو) ایک شخص اپنی گود میں بلاؤ کود بالایا اورتکوار نے کر ہاتھی کی طرف بڑھااور ہاتھی کی سونڈ میں تکوارتھی جب قریب پہنچا تو بلاؤ کو ہاتھی ك مند ير كبينك مارا- بالتى چيفه كيم كراس طرح بعا كاكه جولوگ اس ير بين تصب فيح كرے اورمسلمانوں نے تکبیر کی آواز بلند کی (اور حملہ کردیا)اوریہی کفار کی ہزیمت کا سبب ہوا۔ ( ۲۸٬۳) ألم بن زراعه سے كہا كيا كه اگرتومرداس بن ادب كے ساتھيوں كے مقابله سے بھا كا

● یاس کی ماں کا نام تھا۔ باپ کا نام جدیدتھا۔ فاسلم بن زرعہ کوائن زیاد نے دو ہزار آ دمیوں کے .. ₩

(جن کی قوت اسلم کی قوت سے زیادہ تھی ) تو تھے پر امیر عبداللہ بن زیاد ناراض ہوجائے گا اسلم

(CLO.)

نے جواب دیا کہ یہ بہتر ہے کہ امیر جھے سے ناراض ہواور میں زندہ ہوں اس سے کہ امیر جھے سے خوش ہواور میں مردہ ہوں۔

( ٢٨٥) ايک امير ( وشنول کے مقابلہ کے ليے جوابھی تک سامنے نہيں پنچے تھے ) نكا اس کے ساتھ ایک دانشمند بھی تھا جب کہ سب لوگ ناشتہ بیں مشغول تھاس نے امير ہے کہا سوار ہوجاؤ و ثمن قريب آگاس نے کہا جلدی کروسوار و شمن قريب آگا سے کہا جب کہ سب پہلے دشمن آيا چاہتا ہے تو وہ مع اپنے ساتھيوں کے سوار ہوئيا استے بیس تمہارے اندازے ہے بہت پہلے دشمن آيا چاہتا ہے تو وہ مع اپنے ساتھيوں کے سوار ہو گيا استے بیس غبار دکھائی دینے لگا اور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گوڑ نظر آنے لگے۔ اس نے کہا کہ آپ نے وحثی جانوروں کونہيں دیکھا امير نے تبحب سے پوچھا کہ تم کيے بچھ گئے۔ اس نے کہا کہ آپ نے وحثی جانوروں کونہيں دیکھا کہ مارے طرف دوڑ ہے چھا کہ ترب ہیں حالانکہ ان کی عادت ہے کہ یہ ہم سے بھا گتے ہیں کہ ہمارے طرف دوڑ نے چھا کہ ان سے خلاف عادت فعل ایسے امرکی وجہ سے واقع ہوا جس نے ان کوخوفز دہ کہا ہے اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

المانين المانية

## طبیبول کی ذہانت کے واقعات

(۲۸۲) محمد بن علی الامین کہتے ہیں کہ ہم ہے بعض قابل وثوق اطباء نے بیان کیا کہ ایک لڑکا بغداد ہے رہے پہنچا۔ راستہ میں اس کو بیشکایت ہوگئی کہ اس کے منہ سے خون آتا تھا اس نے مشہور طبیب حاذق ابو بکر رازی کو بلا کرخون دکھایا اور تکلیف کا حال سنایا تو رازی نے اس کی نبض

..... ﴿ ساتھ الد بلال مرداس بن ادبیاوراس کے ساتھ وں کوئٹ کرنے کے لیے اہواز بھیجاتھ جو صرف چالیس کے ساتھ کروہ اس قدر جوش کے ساتھ لڑے کہ اسم اور اس کے ساتھ وہ بڑار ہونے کے باوجود ان چالیس کے ساتھ ندجم سکے۔ابن اثیر نے لکھا ہے کہ ابن ذیاد نے اس کو طاحت کی تو اسلم نے بیہ جواب دیالین تلو من و انا حی خیر من ان تینی علی و انا میت کھا ہے کہ جب لڑکے اسلم کود کھتے تھے تو اس کو کھجانے کے لیے آ وازے کسا کرتے تھے کہ دیکھ تیرے پیچھے ابو بلال نہ آ دہا ہو۔ بیوا قعہ ۲ ھا ہے ہے۔ بیا بو بلال حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شامل تھا پھر بعد واقعہ کی م آپ کا مخالف ہو گیا اور خوارج کا سرگردہ بن گیا۔ بوجہ ساتھ جنگ و شامل تھا پھر بعد واقعہ تھی۔ متر جم ابن اثیر۔

اور قار در ہے کودیکھااوراس کے حال پرغور کیا تو مرض سل کی کوئی دلیل موجود نتھی اور نہ کوئی زخم تھااورکوئی دوسری بیاری نہ بیجانی جاسکی تو بیار ہے کہا کہ تھبرے تا کہ اس کے حال پراچھی طرح غور کیا جاسکے۔ مریض پریہ بات بہت بھاری گذری اوراس نے کہا یہ زندگی سے مالوی کی دلیل ہے کہ ایسا حاذ ق طبیب بیاری کونہ سمجھے اور اس کارنج بڑھ گیا۔ رازی اس کی حالت پرغور کرنے کے بعد پھر داپس آئ اوراس سے اس یانی کی کیفیت در یافت کی جود در ان سفر میں اس نے پیا تھاتو مریض نے بتایا کہاس نے حوض اور بند تالا ب کا یانی پیا ہے رازی چونکہ بہت تیز طبع تھااس لیےاس کے خیال میں یہ بات بیٹے گئی کہ پانی میں جونک تھی جومعدہ میں اتر گئی اور بیخون اس کے فعل کا نتیجہ ہےاب رازی نے کہاکل ہم تمہاراعلاج کریں گے گر اس شرط پر کہتم اپنے لڑکوں سے کہدو کہ جو پھی تنہارے بارے میں تھم دوں اس میں وہ میری اطاعت کریں اس نے کہا بہت اچھا پھررازی واپس ہو گئے اور دو پڑ کے لگن کائی کے بھروا کر منگائے اور دوسرے دن ان کوسماتھ لے کرم یف کے پاس پہنچے اور اس کو وہ دونوں لگن دکھا کر کہا کہ بیسب جس قدر دونوں لگن میں ہےنگل جاؤ۔وہ تھوڑ اسانگل کرتھبر گیا۔رازی نے کہا نگلو۔اس نے کہانہیں نگلا جاتا۔رازی نے لڑکوں ہے کہااس کو پکڑ کراس کا منہ کھول دوانہوں نے اس کی تغییل کی اور اس کوسید ھالٹا کراس کا منہ کھولا اور رازی نے وہ کائی اس کے حلق میں ٹھونسٹا شروع کر دی اور خوب سختی ہے جھینج جھینچ کر بحرتے رہاوراس کو نگلنے کا مطالبہ کرتے تھے اور دھمکیاں بھی دیے تھی کہ اگر نہ نگلاتو مار پڑے گی یہاں تک کہ زبردی ایک ملن کائی تو نگلا دی اور وہ مخص فریاد کرتا رہا اور کہتا رہا کہ مجھے ابھی قے ہوجا کیگی چھررازی نے اس کے حلق میں ٹھونستا شروع کردی۔اب اس کوقے ہوگئی تو رازی نے اس قے برغور کیا تو اس میں جونک موجود تھی ۔ صورت سے ہوئی کہ جب جونک کے پاس کائی بیچنے گئی تو وہ اپنے طبعی میلان کی وجہ سے اس سے قریب ہوئی اورایٹی جگہ کو چھوڑ دیااور کائی پر متوجہ ہوگئ ( پھرطبعت نے کانی کومع جونک کے باہر پھینک دیا )اور مریض تندرست ہوکراٹھ بیٹا۔ ( ٢٨٧ ) على بن الحن الصيد لا ني نے ہم ہے بيان كيا كہ ہمارے ياس ايك نوعمر لؤ كا تفاايك معمار کااس کےمعدہ میں شدید در دہوگیا جس کا سبب معلوم نہ ہوسکا۔اس درد کے اکثر اوقات سخت چوکے لگتے رہتے تھے یہاں تک کہاڑ کا مرنے کے قریب ہو گیا اور اس کا کھانا بھی کم ہو گیا اور بدن سوكه كيائه چراس كواشحا كراحواز لايا كيااور بهت بچه علاج كيا كيا گرقطعاً فائده نه بهوااس

کو گھر واپس لے آیا گیااوروہ اپنی زندگی ہے مایوس ہو گیا۔ اتفا قالک طبیب ادھرے گذرااس کا حال دیکھااور بیارے کہا کہ مجھے اپنی تندرتی کے زمانہ کا حال پورے طور سے بیان کراس نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں باغ میں گیا وہاں جس کو تفرے میں گائیں بندھتی ہیں فروخت كے ليے بہت سے انار يڑے ہوئے تھے يس نے ان بس سے بہت سے كھائے۔ طبيب نے پوچھا کہ کس طرح کھائے تھاس نے کہااس طرح کدانار کا سردانتوں سے کاٹ کر پھینکتار ہااور پھر تو ڑ تو ڈر کھڑ ہے کرے کھا تار ہا۔اس کے بعد طبیب نے کہاان شاءاللہ تعالیٰ کل ہم تیرا علاج کریں گے۔ دوسرے دن طبیب ایک ہنڈیا میں گوشت کے میکے ہوئے پار پے لے کر آیا وہ ایک تیار کتے کے بیج کے گوشت کے بنائے گئے تھے۔اس نے بیارے کہا پیکھالے بیار نے یو چھا کہ بیکیا ہے طبیب نے کہا جب تو کھالے گا تو بتا کیں گے۔ بیار نے کھالیا۔ پھراس سے طبیب نے کہا کہ اچھی طرح پیٹ بحرکر کھاجب اس نے خوب پیٹ بھر لیا تو طبیب نے کہا تو سمجھا ہے کہ تونے کیا کھایا ہے؟ اس نے کہانہیں!طبیب نے کہا کتے کا گوشت کھایا ہے بس اس کوفورا ہی تے ہو گئ طبیب اس کی تے کود کھتار ہا۔ یہاں تک کداس نے ایک سیاہ رنگ کی چیز تھجور کی تشمل جیسی ڈالی جوحر کت کرر ہی تھی اس کوطبیب نے پکڑ لیااور بیارے کہاا پناسراٹھاا ب تو اچھا ہو چکا ہے اس نے اپنا سراٹھایا تو اس کو متلی رو کئے کے لیے دوا پلائی اور اس کے چبرے پر گلاب کے چھینٹے مارے۔ پھراس کووہ گری ہوئی چیز دکھائی تو وہ چیچڑی تھی اور کہا کہ جس جگدانار پڑے ہوئے تقے وہاں گائے کی چیمڑیاں بھی تھیں۔ان میں سے ایک چیمڑی ایک انار کے سر پرآ گئی۔ وہی انارتونے مندمیں دے کراس کا سرکا ٹا تھاوہ انارے تیرے حلق میں اتر گئی اوراس نے معدہ کو چٹ کراس کو چوسنا شروع کر دیااور یہ جھے کومعلوم تھا کہ چیچڑی کتے کے گوشت پر زیادہ دوڑتی ے (اس لیے میں نے تجھ کو یہ کھلایا اگر ہی تھے نہ ہوتا تو جو پچھ تو نے کھایا ہے اس سے نقصان نہ پنتیا) بھارتندرست ہوگیا۔طبیب نے نصیحت کی کہ خبر دارآ ئندہ بھی ایسا نہ کرنا کہ بغیر دیکھے کوئی چرمندیں دے نے اور تو فق اللہ بی کی طرف ہے۔

(۳۸۸) بنم ہے ابوادریس الخوانی نے ذکر کیا کہ بیس نے محمد بن ادریس شافعی ہے سنا کہ فرماتے سے کہ کوئی موٹا آ دی اچھانہیں ہوتا بجز اس کے کہ (امام) محمد بن الحسن (جیسا) ہوآ پ سے وجہ بوچھی گئی تو فرمایا کہ ایک صاحب عقل ان دوخصلتوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں

ہوتا یا تووہ آخرت کا اور جہاں اس کواس دنیا ہے لوٹ کر جانا ہے اس کا اہتمام کرے گا اور یا اپنی د نیااور راحت زندگی کا اہتمام کرے گا اور چربی فکر اورغم کے ہوتے ہوئے نہیں جمتی۔ جب کئی تخص میں دونوں باتیں نہ ہوں تو وہ چو یاؤں کے صدمیں داخل ہے اس کی چربی جمتی رہے گی (اوروہ پھولٹااورموٹا ہوتار ہے گا) پھرآپ نے بیقصہ سایا کہ پچھلے زمانہ میں ایک باوشاہ تھااوروہ بہت موٹا تھااس کے بدن پر بہت چر بی چڑھی ہوئی تھی اور اپنے کاموں سے معذور ہو گیا تھااس نے اطباکوجع کیا اور کہا کہ کوئی مناسب تدبیر کروکہ میرے س گوشت میں پچھ کی ہوکر بدن ملکا ہو جائے لیکن وہ کچھ ندکر سکے ۔ پھر ایک ایسے تخص کواس کے لیے تجویز کیا گیا جوصا حب عقل وادب اورطبیب حاذق تھا تو بادشاہ نے اس کو بلا کر حالت ہے باخبر کیا اور کہا کہ میر اعلاج کر دومیں تم کو مالدار کردوں گااس نے کہااللہ بادشاہ کا بھلا کرے میں ستارہ شناس طبیب ہوں۔ مجھے مہلت د بچے کہ میں آج کی رات آپ کے طالع پرغور کر کے دیکھوں کہ کوئی دوا آپ کے ستارے کے موافق ہےوہ بی آپ کو پلائی جائے گی پھروہ ا گلے دن حاضر ہوااور بولا کہا ہے بادشاہ مجھے امن دیا جائے بادشاہ نے کہا امن دیا گیا۔ تھیم نے کہا میں نے آپ کے طالع کو دیکھا وہ اس پر دلالت كرتا ہے كه آپ كى عمر ميں صصرف ايك ماه باقى ره كيا ہے اب اگر آپ جا بي تو ميں علاج شروع كرول اوراكرآب اس كى وضاحت حائة بين توجهے اپني يہال قيد كر ليجئ اگر میرے قول کی حقیقت قابل قبول ہوتو چھوڑ دیجئے ورنہ قبل کر دیجئے بادشاہ نے اس کوقید کر لیا اور سب تفریحات بالاے طاق رحیس اورلوگوں ہے الگ رہنا اختیار کرلیا اور گوشنشین بن گیا۔ تنہا رہنے کا اہتمام کرنے لگا جودن گزرتا گیااس کاغم زیادہ ہوتا گیا۔ یہاں تک کہاس کاجسم گھٹ گیا اور گوشت کم ہو گیا جب اسطرح اٹھا کیس دن گذر گئے تو طبیب کے پاس آ دمی بھیج کراس کو تكالا۔ بادشاہ نے کہاا بتمہاری کیارائے ہے طبیب نے کہااللہ بادشاہ کی عزت زیادہ کرے میرااللہ کے یہاں بیمر تبنیس ہے کہ وہ جھے غیب عظم پر مطلع کردیتا واللہ میں توای عمر بھی نہیں جانتا تو آپ کی عمر کا کیا حال جان سکتا تھا میرے یا س آپ کے لیے بجرغم کے کوئی دوانہیں تھی اور میرے اختیار میں آپ کے اور پڑم کومسلط کرنے کی اس کے سوااور کوئی تدبیر نہیں تھی تو اس تدبیر ہے آپ کے گردوں (اور دیگر اعضاء) کی جربی گھل گئی بادشاہ نے اس کو بہت انعام دے کر رخصت کیا۔ (ACLOLO OF SECTION OF ( ٢٨٩) بهم كوابواكس بن الحن بن محمد الصالحي كاتب معلوم بوااس في بيان كيا كهيس في مصرمیں ایک طبیب کو ویکھا جو وہال قطیعی کے نام ہے مشہور تھا اس کی ماہوار آ مدنی جو بطور وظا کف ہرمہیندرؤ سالشکر ہے ہوتی تھی ادر سلطان کی طرف ہے جومشاہرہ تھااور جوعوام ہے آید ہوتی تھی ایک ہزار دینارتھی اور اس نے اپنا مکان بھی شفا خانہ کے مشابہ بنایا تھا جس کے ایک قصہ میں ضعفاءاور بیاروں کے تھہرنے کا انتظام تھا بیان کا علاج کرتا تھا ان کی غذا اوراد وبیاور خدمت پراپنی آمدنی کا بڑا حصہ خرچ کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایباا تفاق ہوا کہ ایک رئیس کے نو جوان لڑ کے کومصر میں سکتہ ہو گیا تو اس کو دیکھنے کے لیے تمام اطباء کوجمع کیا گیاان میں قطیعی بھی تھا۔ تمام اطباء کی رائے اس کی موت پر متفق ہوگئی سوائے قطیعی کے اور اہل میت نے اس کو نہلا نے اور دفن کا انتظام بھی شروع کر دیا تھاقطیعی نے کہا میں اس کا علاج کرتا ہوں اورموت ے زیادہ جس پران لوگوں نے اتفاق کرلیا ہےاورتو کسی نقصان کا اندیشہ بی نہیں ہے (موت تو نقصان کی آخری حدہے) اہل میت نے اس کوقطیعی کے سپر دکر دیا۔ اس نے کہا ایک غلام کو جو توت کے ساتھ کوڑے مار سکے اور کوڑے منگاؤ۔ چنانچہ ریجی نے آئے گئے قطیعی نے مارنے کا تھم دیااس نے تھینچ کردس کوڑے پوری طافت ہے مارے پھراس نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرااور دی اورلگوائے پھرتجس کیااوراطباء ہے بوچھا کہ کیا مردے کی نبض حرکت کرعتی ہے انہوں نے کہانہیں (قطیعی نے ان ہے ) کہا کہ اس کی نبض پرغور کروتو سب نے اتفاق کیا کہ نبض میں حرکت موجود ہے پھر دس کوڑے اور مارے پھر کہا کہ اب پھر دیکھواطباءنے دیکھا کہ اب پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ پھر دس کوڑے اور مارے تو اور بڑھ گئی پھر دس اور مارے تو مریض نے آہ کی چردس کوڑے اور مارے اب مریض چلایا تو اب مارنا بند کرادیا تو مریض نے بیٹھ کرآہ آہ کرنا شروع کی قطیعی نے یو چھا تہہیں کیا محسوس ہوتا ہے مریض نے کہا مجھے بھوک معلوم ہور ہی ہے قطیعی نے کھانا کھلانے کی مدایت کی مریض کومناسب کھانا کھلایا گیا تو اس کی قوت عود کر آئی اوراچھا ہو کر کھڑا ہو گیااس سے اطباء نے بوچھا کہ بیطریق علاج آپ کو کیے معلوم ہوافظیعی نے کہا کہ میں ایک قافلہ کے ساتھ سفر میں تھا۔جس کے ساتھ اعراب (کے گھوڑے سوار) ہماری حفاظت کے لیے جل رہے تھان میں ایک سوار اپنے گھوڑے سے گر گیا اور اس کوسکتہ پر گیا تو لوگوں نے کہا کہ پیخص مرگیا توان میں ہےا یک بوڑ ھا آیااوراس نے اس کو بہت ہی شدت اور

تختی ہے مارنا شروع کیا۔ جب تک اس کو ہوش ندآ گیا اس وقت تک برابر مارتا ہی رہا میں اس ہے سمجھا کہ چوٹ اپنی طرف حرارت کو پھنچتی ہے جس نے اس کے سکتہ کوزائل کر دیا اس قیاس پر میں نے اس بیار کا علاج کیا۔

( ۲۹۰ ) ابومنصور بن ماریکابیان ہے جورؤ ساء بھر ہیں سے تھا کہ ہمارے ایک شیخ نے ذکر کیا کدایکے شخص کو ہمارے رشتہ داروں میں ہے مرض استیقاء ہوگیا جب زندگی سے مایوی کی نوبت آ می تواس کو بغدا دلایا گیااوراطباء نے باہمی مشورے ہے اس کے لیے بڑی دوا کیں تجویز کیں توان کو بتایا گیا کہ مریض ان ادویہ کو کھا چکا ہے اور ان ہے کوئی نفع نہیں ہوا تو انہوں نے اس کی زندگی سے مابوی کا اظہار کر دیا اور کہد دیا کداب اس کے دفع مرض کے لیے ہمارے یاس کوئی تدبیر نہیں ہے۔اس بات کو بیار نے من کر کہااب مجھے چھوڑ دو کہ میرا دنیا کی جن چیز وں کو دل عابتا ہے کھانی لوں اور پر بیزے مجھے قبل نہ کرو۔ تیار داروں نے کہا جو پچھے بی میں آئے کھاؤ۔ وہ بیار کھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا تھا جو بیچنے والا دروازے کے سامنے سے گذرتا بیاس سے خریدتااور کھا تاایک مرتباس کے سامنے ایک کی ہوئی ٹیڑیاں بیجنے والا محف آیا تواس نے اس ہے یانچ سیر ٹیڑیاں خریدیں اور سب کی سب کھا گیا اب اس کو اسہال ہونے شروع ہوئے یہاں تک کہ تین دن میں تین سوم تبہے زیادہ اس کو (بیت الخلاء کے لیے) المصنے کی ضرورت ہوئی اور مرنے کے قریب ہوگیا۔ پھراسہال بند ہو گئے اور جو کچھ( ماد ہ خبیشہ )اس کے پیٹ میں تھاسب نکل گیا اور قوّت پیدا ہوگئ اور اچھا ہو گیا اور اپنی ضرور توں کے لیے باہر پھرنے لگا ایک مرتبہ ایک طبیب نے (جواس کی صحت سے مایوں ہو چکا تھا) اس کو (تندرست) دیکھے کر بہت تعجب کیااوراس سے حال ہو چھاتواس نے بیان کردیااس نے کہاٹیڑی کی تا ثیرتو پینیس ہے کہ اس سے الی کیفیت ظاہر ہو۔ بیلازی بات ہے کہ جن شیر یوں کے کھانے سے بیات پیدا ہوئی ان میں کوئی خصوصیت ہوگی۔ میں جا بتا ہوں کہتم مجھے اس مخض کا پند دوجس نے وہ ٹیڑیاں تمہارے ہاتھ بیم تھیں۔ بیاس کو ڈھونڈتے رہے یہاں تک کہ وہ دروازے کے سامنے سے گذرااوراس کوطبیب نے دیکھ لیا۔طبیب نے اس سے کہا کہ تونے وہ میڑیاں کس سے خریدی تھیں اس نے کہامیں نے خریدی نہیں میں خود ہی شکار کرتا ہوں اور بہت ی جمع کر کے پکاتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں۔طبیب نے بوچھا کہ توان کا شکار کہاں سے کرتا ہے اس نے جگہ بتائی جو



بغدادی آبادی ہے چندکوں نے فاصلہ پر کھی۔اس سے طبیب نے کہا میں جھکوا کید دیناردوں گا تو میر ہے ساتھ اس جگہ چل جہاں سے ان ٹیڑیوں کا شکار کیا کرتا ہے۔اس نے منظور کرلیا اور دونوں اس جنگل میں پنچے اور طبیب دوسرے دن واپس آیا اور اس کے ساتھ کچھٹیڑیاں اور پچھ بوئی تھی۔لوگوں نے اس سے بوچھا یہ کیا ہے تو اس نے کہا میں اس جگہ پہنچا جہاں ہے بیشخص لیوٹی تھی۔لوگوں نے اس سے بوچھا یہ کیا ہے تو اس نے کہا میں اس جگہ پہنچا جہاں ہے بیشخص لیڈیوں کا شکار کیا کرتا ہے جوایے صحراکی گھاس کھاتی ہیں جس میں صرف یہی بوٹی ہے جس کا نام ماذر یون ہے اور بیاستہ تھا کی ادوبیہ ہیں ہے بید دوا آگر بقدرا کیے درہم بیار کو دی جاتی ہوئی ہے تو اس کو تھا یا تو وہ ان کے معدہ میں گیا۔ پھر ٹیڑیاں علاج خطرناک ہے اس لے اطباء اس کو تجویز نہیں کرتے (اس کو فائدہ کی صورت یہ ہوئی کہ) جب ٹیڑیاں اس گھاس پر پڑیں اور انہوں نے اس کو کھایا تو وہ ان کے معدہ میں گی ۔ پھر ٹیڑیاں جب ٹیڑیاں اس گھاس پر پڑیں اور انہوں نے اس کو کھایا تو وہ ان کے معدہ میں گی ۔ پھر ٹیڑیاں جب ٹیٹریاں سے مقابل ہوئی کہاس شعف پیدا ہو گیا اور اعتدال پر آگراس کو گابل ہوئی کہاس شعف پیدا ہو گیا اور اعتدال پر آگراس کی کہاس شعف پیدا ہو گیا اور اعتدال پر آگراس کو گابل ہوئی کہاس شعف پیدا ہو گیا اور اعتدال پر آگراس

(۲۹۱) ابو کر جفانی نے بیان کیا کہ میں ایک دن قاضی حیین بن ابی عمر (کی طرف گیا تھا تو وہ مشکر اور شمکین تھے میں نے کہا اللہ قاضی القضاۃ کورنج وہم ہے حفوظ رکھے میں بہ کیا حال دیکھ رہا ہوں کہنے گئے بیزید ہوں کہنے گئے بیزید ہوں کہنے گئے بیزید المائی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ قاضی القضاۃ کو سلامت رکھے بیزید المائی کون محف ہے کہا آمسوں ہے کہ تھے جیسا شخص الی گفتگو کرے اس محف کے بارے میں جواپ فن انہوں نے کہا افسوں ہے کہ تھے جیسا شخص الی گفتگو کرے اس محف کے بارے میں جواپ فن میں یکا نہ روزگار ہوا اور وہ مرگیا اور کوئی اس کے بعد ایسا نہیں جوحذات میں اس کے قریب بھی ہو۔ جس کواس کا جانشین ہان لیا جائے کسی شہر کے لیے قابل فخر وہاں کے ماہرین فن اور تج بہ کار اہل علم ہی ہوتے ہیں تو جہ ایسا کوئی شخص اٹھ جائے جس کا ایسے فن میں کوئی مثل موجود نہ ہو جس کی دنیا کو بردی ضرورت ہوتو کیا ایسا حادث علم کے نقصان اور ملکوں کے انحطاط کا باعث نہ ہوگا راس پر جتنا بھی ٹم کیا جائے کم ہے ) پھر انہوں نے اس کے فضائل گنوانے شروع کر دیے اور راس پر جتنا بھی ٹم کیا جائے کم ہے ) پھر انہوں نے اس کے فضائل گنوانے شروع کر دیے اور زائل ہوئے اور ایسی بہت می باتوں کا ذکر کیا۔ منجلہ ان کے ایک بیہ ہونے اور ایسی بہت می باتوں کا ذکر کیا۔ منجلہ ان کے ایک بیہ ہوں نے کہا کہ عرصہ ہوا زائل ہوئے اور ایسی بہت می باتوں کا ذکر کیا۔ منجلہ ان کے ایک بیہ ہونے اور ایسی بہت می باتوں کا ذکر کیا۔ منجلہ ان کے ایک بیہ ہوں نے کہا کہ عرصہ ہوا

کہ جھے ہے اس شہر کے ایک بڑے معزز جھن نے ذکر کیا تھا کہ اس کی لڑکی ایک عجیب بیاری میں

مبتلا ہے۔جس کووہ اس سے جھپاتی رہی پھر جب وہ اس ہے مطلع ہو گیا تو وہ بھی ایک مدت تک چھیاتا رہا پھر جب وم لیوں پرآ گیا تو اس نے بیان کیا کہ میں نے خیال کیا کہ اب تو اس سے زیادہ مخفی رکھنے کی گنجائش ہی نہیں رہی اور بیاری پیقی کہاڑ کی کوشر مگاہ میں درد کے سخت چو کے لگتے تھے جن کی وجہ ہے رات کی نینداور دن کا سکون ختم ہو چکا تھا اور اس تکلیف ہے وہ بزی چینیں مارتی تھی اوراس کے دوران میں اس میں ہے گوشت کے پانی کے رنگ کا تھوڑا ساخون بھی ٹکلتا تھااور نہ دہاں بظاہر کوئی زخم تھااور نہ زیادہ ورم تھا جب مجھے ڈر ہوا کہ بیا گر مرگئی تو خدا كے سامنے ميں كنبكار ہوں گاميں نے يزيدكو بلاكرمشورہ كيا۔اس نے كہا مجھے ايك بات كہنے كى اجازت دیجئے اوراس پر جھےمعذور مجھے میں نے کہا بہت اچھا۔میرے لیے میمکن نہیں ہے کہ میں کوئی دوا تجویز کردول بغیر موقع کودیکھے ہوئے اور مجھے اپنے ہاتھ سے بھی تفیش کرنا پڑے گ اورعورت سے اسباب مرض معلوم کرنے کے لیے کچھ سوالات بھی کرنے پڑیں گے اس احمال پر کہا لیے واقعات ہی مرض پیدا ہونے کا سبب ہوئے ہوں۔ میں نے اڑکی کی خطرناک حالت اور موت کے قریب پھنچ جانے کی بنا پر ہر بات کی اجازت دیدی تواس نے موقع کے بحس کے بعد سوالات کا سلسلہ بہت لمبا کر دیا اور ایس با تیں کیس جن کا بیاری ہے کچھ علق معلوم نہیں ہوتا تھاجب تک تکلیف کے سبب کووہ پہچان نہ گیا اس حد تک کہ قریب تھا کہ میں اس پرحملہ کر دول میں مجبوراً صبر کیے رہااوراس کی بیعادت میرے پیش نظر آگئی جس کومیں جانتا تھا کہ وہ ہرایک کے داز کو چھپایا کرتا ہے تواس کڑو ہے گھونٹ پرصبر کرتار ہا۔ یہاں تک کداس نے جھھ سے کہا کہ کسی کو حکم دو کہ وہ اس کو تھام لے میں نے اس کا انتظام کر دیا۔ پھر اس نے مقام مخصوص میں اپنا ہاتھ بختی ہے دے دیاعورت چنخ مار کر ہے ہوش ہوگئ اورخون جاری ہوگیا اور وہ اپنے ہاتھ ہے ا یک جانور زکال کرلایا جو گہر لیے ہے کچھ چھوٹا تھا اور اس کو پھینک دیا اورلژکی فور اُ اٹھ جیٹھی اور اس نے اپنے بدن پر کیڑا ڈالا اور کہنے گلی کہ اہا جھے پر پردہ چھوڑ دومیں اچھی ہوگئی ہوں۔ پھراس نے اس حیوان کواپنے ہاتھ ہے اٹھالیا اور مکان ہے باہر آگیا۔ میں بڑھ کراس ہے ملا اور اس کو بٹھا كرين نے كہا كه جھے بيتو بتاو يجئے كريدكيا چيز ہے كہنے لگے كه جھے اس بات ميس كوئي شك نہيں كەمىر بے سوالات تم كوخت نا گوارگذر بے ہيں وہ صرف اس ليے تھے كہ ميں ان اسباب كى جنتجو كرر ما تھا جن سے بياري پر استدلال كرسكوں يہاں تك كداس نے كہا كديس ايك دن اس کوخرے میں بیٹھی تھی جس میں وہ بیل باندھے جاتے ہیں جوتمہارے باغ کارہٹ چااتے ہیں پھراس کے بعدے بیۃ تکلیف شروع ہوگئی اس دن کے بعد کوسب تکلیف نہیں پہچان کی تو میرے خیالات نے بیاخذ کیا کہ اس کی شرمگاہ میں کوئی چیچڑی داخل ہو گئ ہے اور جب جس مقام پر جم ربی ہوہاں سے خون چوسی ہے تو درد کے چو کے لگتے ہیں اور جب وہ پید بھر لیتی ہے تو خون کے قطرات چونے کی جگہ سے بہہ کر شرمگاہ ہے باہر آ جاتے ہیں (اپنے قیاس کی جانچ کے لیے میں نے جایا کداپناہاتھ بہنچا کرٹول کردیکھوں تو میں نے اپناہاتھ دے کردیکھا تو جھے چیچڑی کل گئی پھر میں نے اس کو (اس جگہ ہے تو ژکر ) باہر تھنچ لیا اور وہ حیوان پیہ ہے اور پیہ بڑا ہو گیا اور چونکہ بہت ز مانہ تک خوب خون چوستار ہااس لیے اس کی صورت بھی بدل گئی۔اس مخض نے کہا کہ جب میں نے اس حیوان کو بغور دیکھا تو وہ بے شک چیچر ی تھی اورلز کی بھلی چنلی ہوگئی۔ ابو بحر جفانی کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے قاضی ابوالحن نے کہا کہ کیا آج بغداد میں کوئی ایسا ماہر فن موجود ہے؟ تو میں کیسے رنجیدہ نہ ہوں ایسے مخف کی موت پرجس کی بیا یک جھوٹی مثال ہے۔ (٣٩٢) جريل بن بخيدوع نے بيان كيا جب رقد ميں بارون الرشيد كئے تھے ميں ان كے ساتھ تھااور مجداور مامون بھی ( یعنی امین الرشید اور مامون الرشید ) اور ہارون ایک بہت کھانے يينے والا تخص تھا۔ ایک دن بہت می مختلف اشیاء کھالیں جن میں باہم متضاد کیفیات تھیں۔ جب بیت الخلاء گئے توان برغثی طاری ہوگئی تو نکا لے گئے اور نا زک حالت ہوگئی یہاں تک کہ لوگوں کو ان کی موت کا یفتین ہوگیا مجھے بلایا گیامیں نے بض دیکھی تو نبض خفی پائی اوراس سے چندون قبل ان کومتلی اور خون کی حرکت بردھ جانے کی شکایت ہو چکی تھی میں نے کہا مناسب سے ہے کہ ابھی سینگیاں تھچوائی جائیں تو کوثر خادم نے کہا اے بدکار کے بیجے تو ایک مرے ہوئے تحف کے سینگیاں کھچوانا چاہتا ہے تیری تجویز قبول نہیں کی جائے گی اور نہاس کی قدر کی جائے گی ہیاس ليے كہا كه (وه ہارون كى موت سے اپنے دل ميں خوش تھا ) امر خلافت كواپنے آتا محمرا مين الرشيد تک پہنینے کے منصوبے قائم کررہا تھا مامون الرشید نے کہا (بظاہرتو) جوہونا تھا واقع ہو چکا ہے اب بینگیاں تھچوانے میں نقصان ہی کیا ہے۔ حجام (بعنی سینگی والے) کوحاضر کیا گیا اور میرے یاس غلاموں کی ایک جماعت اس کے جم کوسنجا لے رکھنے کے لیے آگئی اور حجام نے سینگیاں چوئ شروع كرديں تو وہ مقام سرخ ہوگيااس ہے ميں خوش ہوا۔ پھر ميں نے كہا تجھنے لگا وُ تو تجھنے (CO) (CO)

لگائے گئے اس سے خون تکلا۔ تو میں نے اللہ کے لیے بجدہ شکر کیا۔ جیسے جیسے خون تکلتا زہاجہم کا رنگ کھلٹار ہا بہاں تک کہ ہارون با تیں کرنے گئے اور پوچھنے لگے کہ میں کہاں ہوں؟ جھ کو بھوک معلوم ہورہی ہے ہم نے ان کو کھانا پیش کیا اور بالکل تندرست ہو گئے۔ پھرا فسر حفاظت سے (جو بادشاہ کا فرمہ دارا فسر تھا) پوچھا کہ اس کو سالا نہ کیا ملتا ہے اس نے بتایا کہ دس لا کھ درہم ہر سال اور اس کے نائب سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانچ لا کھ درہم جھسے پوچھا اے جریل جھو کیا ملتا ہے۔ میں نے کہا بچ اس ہزار تو کہنے لگے ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ ان لوگوں کے مشاہرات استے زیادہ ہیں کہ دہ بھی ہمارے محافظ ہیں تمہاری طرح اور تمہارا مشاہرہ ان سے اتنا

مشاہرات استے زیادہ ہیں کہ دہ بھی ہمارے محافظ ہیں مہاری طرب اور مہارا مشاہرہ ان سے اپنا کم ۔ پھر تھم دیا کہآ ئندہ دس لا کھ در ہم دیا جایا کر ہے۔ ( ۴۹۴س) ابوالحن بن المہدی القروینی نے ہم سے ابنا داقعہ بیان کیا کہ مجھ پر سکتہ پڑگیا تھا اور

میرے متعلقین کومیری موت میں کوئی شبہنیں تھا انہوں نے مجھے عسل دیا اور کفن پہنا کر میرا جنازہ اٹھا کر لے چلے اور میرے بیچھے کچھ تورتیں بھی روتی پیٹی جار ہی تھیں جب جنازہ ایک طبیب کے سامنے سے گذراجو ہمارے یہاں مطب کرتا تھااس کوابن نوح کہاجاتا تھا تواس نے لوگوں ہے کہا کہ بیتمہارا عزیز زندہ ہے جھے موقع دو کہ میں اس کا علاج کروں اس پرشور کچ گیا ان سے نوگوں نے کہااس کوعلاج کا موقع دینا جا ہے کیا عجب ہے کدزندہ ہوجائے ورنتمہارا نقصان ہی کیا ہوگا۔عزیزیوں نے کہا ہم کوضیح کا ڈر ہے ( کہ حکومت کونغش کے دفن نہ کرنے پر اعتراض ہوسکتا ہے) حکیم نے کہااس کا ذمہ دار میں ہوں کفصیحة نہیں ہوگا انہوں نے کہااگر ہم مچنس گئے؟ حکیم نے کہا پھر سلطان کا حکم میری ذات پر نافذ ہوگالیکن اگریہا چھا ہو گیا تو مجھے کیا ملے گانہوں نے کہا جوآپ چاہیں حکیم نے کہااس کی دیت کے برابرانہوں نے کہااس قدر مال تو ہماری طاقت سے باہر ہے بالآخرا کی مقدار مال جوور ثاء نے دینا منظور کی طبیب بھی اس پر راضی ہو گیا اور مجھ کو اٹھا کر حمام میں داخل کیا اور میراعلاج شروع کر دیا۔ میں اس وقت ہے چوہیں گھنٹے کے بعد ہوش میں آ گیا اور اس کو طے کر دہ رقم دی گئی میں نے اس کے بعد طبیب سے پوچھا کہتم نے کیسے پہچان لیا تھا کہ میں زندہ ہوں اس نے کہامیں نے تمہارے دونوں یاؤں کو گفن میں سیدھے کھڑے ہوئے دیکھ لیا تھا اور مردے کے پاؤں بچھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کھڑ نے بیں رہ سکتے اس سے میں سمجھا کہتم زندہ ہواور میں نے قیاس کیا کہتم کوسکتہ پڑا ہے اور تم

برتج به كياتو مراتج بديح ثابت موا

(۳۹۳) ابواحد الحارثی نے بیان کیا کہ ایک عیسائی طبیب تھا جس کومویٰ بن سان کہا جاتا تھا اس کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کاذکر پھولا ہوا تھا اور وہ پیشا ب کرنے پر قاور نہیں تھا اور فریا و کرتا اور چیخا تھا۔ طبیب نے بیاری کا حال اس سے بوچھا تو اس نے بیان کیا کہ استے دنوں سے اس کو پیشا بنہیں ہوا اس نے اس کے ذکر کو پھولا ہوا دیکھا اور اس کے حال پرغور کیا تو اس کوعر البول کا کوئی سبب نہ ملا اور نہ شکرین و نہا تو دن بھر اس کوا پنے پاس بھا کر سوالات کرتا رہا۔ پھر اس ابول کا کوئی سبب نہ ملا اور نہ شکرین و نہیں تو نے اپنے ذکر کوکسی ایسی شے میں داخل کیا ہے جس میں عاد ف کوئی داخل نہیں کرتا جس کے بعد بچھکو یہ شکایت واقع ہوئی۔ اب شخص چپ ہوا اور میں عاد ف کوئی داخل نہیں کرتا جس کے بعد بچھکو یہ شکایت واقع ہوئی۔ اب شخص چپ ہوا اور کہنے سے شر مایا گر طبیب حال کھلوانے کی کوشش کرتا رہا اور اس سے راز داری کا وعدہ کرتا رہا میاں تک کہ اس نے کہد یا کہ بیس نے ایک گدھے سے نکاح کیا تھا پھر طبیب نے ایک ہتھوڑا کہا اور چند غلاموں کو بلایا جنہوں نے اس شخص کوسنجالا اور اس کے ذکر کولو ہار کی سندان پر دکھ کو خوب زور سے ایک ہتھوڑ الماراجس سے وہ تر پ گیا تو ایک بحوث کلا اور یہی قیاس طبیب نے کیا تھا جو کو کا دانہ گدھے کی لید کرنے کی جگہ سے سورانے ذکر میں داخل ہو گیا ہے جب اس پر ہتھوڑ الگا تو وہ نکل آئیا۔

(CTI) () ESS (C) THE THE THE

تیل کی مالش کروں۔ یہ بات اس پر بہت شاق گذری پھر تھم دیا کہ ایسا کردیا جائے اورایے دل میں اس شخص کوتل کردینے کا ارادہ کر لیا اور خادم ہے کہا کہ اس کو پکڑ لے اور جب وہ نگی ہوجائے تواس کے پاس پہنچادے۔ پھروہ کنیز برہند کر کے کھڑی کی گئی جب و چھن اندر گیا اوراس کے قریب ہوا تو اس کی طرف چل کراینے ہاتھ کو اس کی شرسگاہ کی طرف بڑھایا کہ اے چھونا جا ہتا ہاں کنیز نے فور اُ ہے دونوں ہاتھوں ہا بی شرمگاہ کو چھیالیا اور اس دجہ سے اس پرشدت کے ساتھ گھبراہٹ اور حیا کا غلبہ ہوا۔ حرارت طبعی کے پھلنے کی وجہ سے اس کابدن گرم ہو گیا اور اس نے اس کے اراد ہے کو پورا کرنے میں مدد پہنچائی جب اس نے اپنے جسم ( یعنی ہاتھوں ) کو شرمگاہ کے چھیانے کے لیے استعال کرنا جاہا۔ جب اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپالیا تو اس سے ال مخض نے کہا تو شفایا چکی ہےاب اپنے ہاتھوں کو ترکت مت دینا۔ پھر اس مخف کو خادم پکڑ کر رشید کے پاس لایا اور اس کو واقعہ کی اطلاع دی تو اس طبیب سے رشید نے کہاتم اس مخص کے ساتھ کیا معاملہ مناسب سجھتے ہوجس نے ہماری حرم کی شرمگاہ کا مشاہدہ کیا تو طبیب نے اسے ہاتھ سے اس مخص کی (جوتیل لے کر پہنچا اور اس نے کنیز کے جسم کامشاہدہ کیا تھا) واڑھی تھینج لی تو وہ مصنوع نکلی جو چہرے پر گلی ہوئی تھی وہ الگ ہوگئی اور وہ مخص جاریہ ثابت ہوئی۔طبیب نے عرض کیا کہا ہے امیر المؤمنین میں کیے گوارا کرسکتا تھا کہ آپ کی حرمت اور نا موں کومر دوں کے سامنے کرادوں مگر مجھے بیڈر ہوا کہ اگر ہیہ بات آپ پر کھول دوں تو اس کی اطلاع اس مریضہ کو نہ ہوجائے اور پھر میری تمام تدابیر بیکارجائے کیونکہ میں نے بیرجا ہاتھا کداس کے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا کر دوں جس ہے اس کی طبیعت پر گرمی کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اس کے ہاتھوں کو کھینچ لائے اور ان میں حرکت پیدا کر دے اور اس پرطبعی حرارت بھی معین بن جائے تو میرے ذہن میں اس کے سوااور کوئی حیلہ نہ آیا اور میں نے بیصورت آپ کے سامنے پیش کی تو خلیفہ نے اس کو بہت بڑا صلہ اور انعام عطا کیا۔ ابوالقاسم نے کہا اور ای نظریہ کی بنا پراطباء نے ضعیف قتم کے لقوہ کے علاج میں یہ تجویز کیا ہے کہ جب مریض عافل ہوتو لقوہ کی مخالف جانب راس کے منہ پرزور ہے تھیٹر ماراجائے تا کہ اس کے قلب میں طبعی جذبہ کرمی پیدا کردے اور پھر طبعی طور پر ہی وہ بے اختیارا پنامنداس طرف پھیرے جس طرف تھیٹرا گا ہے تولقوہ جاتارہے گا۔ (۲۹۲) ملت بن مجر جدری کہتے ہیں کہ مجھے بشر بن المفصل نے بیان کیا کہ ہاراحاجیوں کا

(Cryr) (Cryr)

قافلہ سنر میں تھا تو ہمارا گذر عرب کے پانیوں میں سے ایک پانی پر (بعنی ایک قبیلہ پر) ہوا ہم سے بیان کیا گیا کہ یہاں بہت خوبصورت تین بہنیں ہیں اور کہا گیا کہ وہ مطب کرتی ہیں اور کہا گیا کہ ایٹ ایک ساتھی کی پنڈلی کو ایک لکڑی اٹھا کراس سے چھیل دیا یہاں تک کہ اس میں خون کی چانے لگا۔ پھر ہم نے اس کوا پنے ایک لکڑی اٹھا کراس سے چھوٹی بہن نکل کرآئی الی خوبصورت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ سورج نکل آیا وہ آگر اس کے سانپ نے ہیں کا ٹا۔ ہم نے کہا کیے تواس نے اس کے سامنے کھڑی ہوگئی اور کہنے گئی کہاس کے سانپ نے بیشاب کیا تھا اور اس کی دلیل ہے ہم کہا اس کے سانپ نے بیشاب کیا تھا اور اس کی دلیل ہے ہم کہا سے جھل گیا جس پر نرسانپ نے بیشاب کیا تھا اور اس کی دلیل ہے ہم کہا سے جو اتو وہ خض کہ جب اس کے بدن کو وہوپ گئے گی تو ہم جائے گا اور واقعی جب سورج طلوع ہوا تو وہ خض مرگیا اور ہم اس سے متحیر ہوگئے۔

( ۲۹۷ ) ایک محض نے ایک طبیب سے اپنے پیٹ کے درد کی شکایت کی طبیب نے پوچھا کہ تو نے کیا چیز کھائی تقی؟ اُس نے کہا کہ میں نے جلی ہوئی روٹی کھائی تھی طبیب نے ایک ذرور ( آئکھوں میں ڈالنے کا سفوف ) منگایا تا کہ اس کی آئکھ میں لگائے۔ اس نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے آئکھ میں نہیں ۔طبیب نے کہا میں مجھ چکا ہوں لیکن تیری آئکھ میں ذرور اس لیے ڈالنا چا ہتا ہوں کہ آئندہ جلی ہوئی چیز تجھے نظر آجایا کرے اور تو اس کونہ نگل جایا کرے۔

المانية

## طفیلیوں (لعنی بن بلائے مہمانوں) کے حالات

اصمعی کا قول ہے کہ طفیل کہتے ہیں (کھانے کے لیے) بغیر بلائے کچھ ما ولوگوں میں شامل ہو کر پہنچ جانے والے کو۔ پیلفظ طفل سے بناہے طفل کے معنے ہیں دن کے اوپر رات کا اپنی تاریکی کے ساتھ چھا جانا اور اس میں مناسبت سے کہ اس فخص کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ مرعو لوگ اس سے تاریکی میں ہوتے ہیں کہ ان کو پہنچ نہیں ہوتا کہ اس کو بلایا گیا یا نہیں اور یہ کیسے ان کے ساتھ آ ملا اور اصمحی نے کہا بعض لوگوں کا قول بیہے کے طفیلی منسوب ہے طفیل کی طرف طفیل

کوفہ میں ایک شخص تھا بی غطفان میں ہے میخص و لیمے کی دعوتوں میں بغیر بلائے پہنچ جایا کرتا تھا ای لیے اس کا نام طفیل الاعراس یاطفیل العرائس (شادیوں والاطفیل)مشہور ہو گیا تھا اس میں کلام ہے کیونکہ عرب طفیلی کو وارش اور رائش کہتے ہیں اور جوشخص کی قوم کی مجلس شراب میں بغیر بلائے پہنچ جائے اس کوواغل کہتے ہیں۔

ابوعبيده كاقول بيه بحركمه بني ملال ميں ايک شخص تھا جس كوففيل ابن زلال كہا جاتا تھا جب اس کو کہیں دعوت کا حال معلوم ہوتا تھا کھانے کے لیے پہنچ جاتا تھااور کھاتا تھا تو جو مخص ایسا کرتا

تفااس کواس نام سے موسوم کیا جانے لگا۔

(۴۹۸) ابن مسعود بیلین سے روایت ہے کہ ہم میں ایک شخص تھا جس کوا بوشعیب کہا جاتا تھا اور اس کے پاس ایک غلام گوشت ریانے والاتھا۔ ابوشعیب نے اپنے غلام سے کہا کہ کھانا تیار کرے تا کہ میں رسول الله مُنافِقِع کی وعوت کروں ابوشعیب نے حضور مُنافِقِع کواس صراحت کے ساتھ مدعو كياككل پانچ مفرات مول كے پانچوين آنخفرت مول كے (جب آب الله الله الشريف لے على) تواك مخص آب مُلْقَطِّم ك يتجيه موليا (و بال ينفي كر) رسول الله مَلْقَطِّم في الوشعيب ي فر مایا آپ نے پانچ کی دعوت کی تھی جن میں سے پانچواں جھے ہونا جا ہے تھااور پیخض ہمارے پیچیے آگیا اگر آپ اجازت دیں تو شریک طعام ہوجائے ورنہ واپس ہوجائے۔ابوشعیب نے کہا

ميں اجازت ديتا ہوں۔

(٣٩٩) احد بن الحن المقرى في بيان كياكه بنان ايك دعوت ذكاح كے موقع ير پہنچا اندر پہنچنے کی صورت نہ بن بردی تو ایک بقال کے پاس پہنچا اور اس سے دس پیالے شہد لے کراپنی انگوشکی ر بمن رکھ دی اور شادی والے گھر کے دروازے پر پہنچا اور آواز دی کہا ہے دربان دروازہ کھول۔ وربان نے کہا: تو کون ہے؟ بنان نے کہا غالبًا تو جھے نہیں پہچانا میں وہ ہوں جس کو پیالے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ دربان نے دروازہ کھول دیا۔ بنان نے داخل ہو کرلوگوں کے ساتھ کھایا بیا جب فارغ ہو گیا تو پیا لے اُٹھا کر آلیا اور دربان ہے کہو دروازہ کھولو وہ لوگ بالکل خالص شہد چاہتے ہیںان کوواپس کرنا پڑے گا پھرآ کر پیالے بقال کوواپس کر گیااوراپنی انگوشی لے گیا۔ ( • • ۵ ) بنان نے ایک ولیمه کی دعوت میں جانا چا ہا گرروک دیا گیا اور اس کو ہٹا کر درواز ہبند کر ویا گیا توایک میڑھی کرایہ پر لے کرآیا اوراس کوصاحب شادی کے مکان کی دیوارے کھڑی کر

کے اوپر پڑھ گیا اور گھر کی عورتوں اور لڑکیوں کو جھا نکنے لگا گھر والے نے کہا اربے تو کون ہے تجھے خدا کا خوف نہیں تو ہماری عورتوں اور بیٹیوں کو جھا نک رہا ہے۔ بنان نے کہا اے شیخ (اور بیہ آیت پڑھ دی) لقد علمت مالنا فی بنتك و من حق و انتك لتعلم مانوید (ترجمہ: تو خوب جانتا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں ہے کوئی سروکا رنہیں اور تو بی بھی خوب جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں) صاحب خانہ نئس پڑا اور بولا پنچے اتر اور کھالے۔

(آ \* ۵) محمہ بن علی الجلاب سے منقول ہے کہ ایک طفیلی نے ایک شادی کے موقع پر آنا چاہا گر داخلہ سے دوک دیا گیا اور وہ جانیا تھا کہ دولہا کا بھائی غائب ہے تو اس نے جاکر ایک کا غذکا ورق داخلہ سے دوک دیا گیا اور اس کو لفافہ کی طرح بند کر دیا اور اندر پچے بھی نہیں تھا اور او پر لکھ دیا '' بھائی کی طرف سے دولہا کے نام' اور آکر کہنے لگا کہ میرے پاس دولہا کے بھائی کا خطہ تو اس کو اندر جانے کی اجازت ویدی گئی اس نے اندر پہنچ کر اہل شادی کو خط دے دیا وہ لوگ کہنے لگا کہ بم نے آج تک خط کا عنوان (پھ ) اس طرح لکھا ہوانہیں دیکھا اس پر کی کا نام بھی نہیں کھا۔ شہلی صاحب ہو لے کہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس لفافہ کے اندر بھی پچھ نہیں ۔ ایک حرف بھی تو نہیں کو کھا نا کھا دیا گیا۔

نہیں ۔ ایک حرف بھی تو نہیں کیونکہ وہ بہت جلدی میں تھا سب لوگ بنس پڑے اور بچھ گئے کہ اس نہیں ۔ ایک حرف بھی تو نہیں کو کھا نا کھلا دیا گیا۔

(۱۰۵) منصور بن علی جہضمی نے بیان کیا کہ میرے پڑوی میں ایک طفیلی رہتا تھا دیکھنے میں بڑاوجیہ اور بولنے میں بڑاشریں زبان عمدہ خوشبولگا تا تھا اور خوبصورت لباس پہنتا تھا اور اس کا معمول یہ تھا کہ جب جھے کی دعوت میں بلایا جاتا تھا تو میرے چھے چھے دہتا تھا۔ لوگ میری وجہ سے اس کی بھی عزت کیا کرتے اور اس کومیر ادوست بچھ لیا کرتے تھا لیک دن ایسا اتفاق ہوا کہ جعفر ابن القاسم الہاشی امیر بھرہ نے ارادہ کیا کہ اپنے کی بچری ختنہ کرائے (اور معززین شہر کو اس پر مدعوکرے) تو میرے خیال میں یہ تصور ہوا کہ جعفر کا بھیجا ہوا آ دمی میرے باس آیا اور میں اس پر مدعوکرے) تو میرے خیال میں یہ تصور ہوا کہ جعفر کا بھیجا ہوا آدمی میرے باس آیا اور میں کوضر در رسوا کروں گا۔ ابھی میں اس تصور ہی میں تھا کہ قاصد بچھے پارتا ہوا آگیا تو میں اس کے وضر ور رسوا کروں گا۔ ابھی میں اس تصور ہی میں تھا کہ قاصد بچھے پارتا ہوا آگیا تو میں نے بچر

دردازے پر کھڑے ہیں جو جھ سے بھی پہلے تیاری کر چکے تھے۔ جب میں چلاتو میرے چھے یچھے تھے۔ جب ہم امیر کے مکان پر پہنچ گئے تھوڑی در بیٹھے تھے کہ کھانے کی تیاری ہوئی دستر خوان بچھائے گئے۔ ہر جماعت ایک ایک دسترخوان پڑھی اور وہ طفیلی میرے ساتھ تھا۔ جب اس نے ہاتھ کھانے کے لیے بڑھا تو میں نے کہا ہم کوحدیث پینچی دوست بن زیاد سے اوران کوابان ين طارق سان كونا فع سان كوابن عمرو سانهول نے كہا كدرسول الله مَنْ الْفِيْزِ لَنَهُ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمُخْصَ کی قوم کے مکان میں بغیراس کی اجازت کے بیٹنے جائے اوران کا کھانا کھائے وہ داخل ہوگا چور بن كراور فكے كاليرابن كر-" جباس نے ساتو بولا" ميال الى لغزش كى اصلاح كرو جواس گفتگویس تم سے سرز د ہوئی ہے۔اس جماعت میں کوئی ایسانہیں ہے جو پیرنہ بجھ لے گا کہ تم نے یہ چھینٹاای پر مانا چاہا ہے کی دوسرے پڑئیں آپ کواس بات کی بھی شرم نہیں آئی کہ آپ ایک سردار کے دسترخوان پر بیکلام کررہے ہیں جو کھانا کھلا رہا ہے اور آپ دوسرے کے کھانے پر ا پین سوااوروں کے لیے بخل کا اظہار کررہے ہو پھر تمہیں اس سے بھی شرم ندآئی کہتم دوست بن زیاد سے روایت کرر ہے ہوجوا یک ضعیف رادی مانا جاتا ہے اور وہ ابان بن طارق سے روایت كرتا ب جومتروك الحديث ب(لعني محققين نے اس كى احاديث كونا قابل اعتاد قرار ديا ہے) اوروہ ایے علم کوحضور ملاقی کم رف منسوب کررہا ہے حالائکہ تمام مسلمان اس کے خلاف ہیں کونکہ چور کے لیے ہاتھ کا فے جانے کا تھم ہے اور ڈاکو کا تھم سے کہ امام جو بھی سزا جا ہے دے سکتا ہے (اوراس طرح کھانا کھانے والے کے لیے کوئی سز امشر وع نہیں ہے)اورتم وہ حدیث بھول گئے ہو جومروی ہے ابوعاصم النبیل سے وہ روایت کرتے ہیں ابن جری سے وہ روایت كرتے بين ابوزيرے وہ روايت كرتے بين جابرے كدرسول الشَّطَافِيُّ إِنْ مايا ايك آ دى كا کھانا دوکوکافی ہوجاتا ہے اور دوکا جار کو اور جار کا آٹھ کوکافی ہوجاتا ہے اور اس حدیث کی اسناد بھی صحیح متن بھی صحیح مضور بن علی کہتے ہیں کداس نے مجھے خاموش کر دیا مجھے کوئی جواب نہ بن یرا۔ جب ہم واپسی کیلئے وہاں سے باہرآئے تو وہ مجھے الگ ہوکر راستہ کے دوس سے کنارے پرچل رہا تھااور پہلے میرے پیچیے چلا کرتا تھااور میں نے سنا کہ بیشعر پڑھ رہاہے۔ وَ مَن ظُنَّ ممن يلاقي الحروبَ ۞ بأن لا يُصاب فقد ظنَّ عَجزًا (ترجمه)اورجس الزائي ميں شامل ہونے والے نے بيگان كرايا كه اس پركوئي وار نہ ہوسكے گا تواس نے بينوده

خيال كرليا

(سان ۵) عبیداللہ محرین عمران الربانی ہے منقول ہے انہوں نے بیان کیا کہ طفیلی العرائس جس کی طرف منسوب کر کے طفیلی کہا جاتا ہے اس نے اپنی اس بیاری کے زمانہ میں جس میں اس کا انقال ہوا اپنے بیٹے عبدالحمید بن طفیل کو وصیت کی جس میں اس ہے کہتا ہے کہ جب تو کسی شادی کی محفل میں کھانے کے لیے پہنچ تو اس طرح ادھرا مرحد دیکھنا جسے کوئی شک کی حالت میں دیکھنا ہے (کہلوگ کھانے دیں گے یانہیں) اور بہتکاف بیٹنے کی جگہ پرجا بیٹھو۔اگر شادی میں جوم زیادہ ہوتو (انتظام امور میں دخیل بن جاؤ کسی کو ) حکم کرو ( کسی بات کا اور کسی کو ف ہوتو (انتظام امور میں دخیل بن جاؤ کسی کو ) حکم کرو ( کسی بات کا اور کسی کو ) منع کرونہ لڑکی والوں کی آ کھے میں آ کھی ڈوال کر بات کر واور نہ لڑکے والوں کی آ کھے ہے آ کھی طاؤ تا کہ ہم ایک بیجائے خود یہ خیال کرے کہ یہ دوسری جماعت والوں میں سے ہواوراگر در بان تندمزاح اور بدلی طرح کہ گوتا ہوتو اس سے خود بات شروع کرو ۔ کسی کام کے کرنے کی ہدایت کر واور کسی اور راہنمائی کے اس طرح کہ گفتگو میں کھڑ اپن نہ ہواور گفتگو کا ایسا ڈھب اختیار کر وجو خیرخوا ہی اور راہنمائی کے درمیان ہو۔ پھر بیا شعار پڑھے:

لا تجز عن من الغريب به ولا من الوجل البعيد والمحافظة المحديد والدخل كاتك طانج به بيديك مغرقة الحديد (ترجمه) كاتك طانج به بيديك مغرقة الحديد (ترجمه) كاورية وكورتا) بوادراس طرح كمر شرح المحرابية والمادر تير دونون باتعون ش او كالقير -

متدلّیًا فوق الطعا ﴿ مرتد لّی الباز الصّیود کمانے پراس طرح بھکا ہوا جس طرح بازا بے شکاروں پرٹوٹ پڑتا ہے۔

لتلفّ ما فوق المَوّا ﴿ مُدكِّلُها لَف الفهود جو كِي مَرْخُوان سے طحاس طرح سبكا سب سيٹ جاجيے چيتے (اپنے شكاركو) وباليتے ہيں۔

واطرح حیاء ك اتما ث وجه الطفیلی من حدید اور حیا کو پچینک دینا پے او پر سے کیونکہ طفیلی کا چرہ او سے کا ہوتا ہے (کہ اس پرکوئی تغیر نہیں ہوسکتا)

لا تلتفت. نحو البقو الله ولا الى غوف الثويد تركاريون كي طرف اور ثريد كے ججول كي طرف بالكل توجه نذكرنا۔ حتى اذا جاء الطعاث مضربت فيه كالشديد (بال) جب (نشي شمكا) كمانا آجائي الربهادرول كي طرح باتهارنا

و عليك بالفالوده جا ألت فانها عين القصيد اورفالودول كونه تجور تا كيونكه وه و تعريفهم هل من مزيد هذا اذا خررتهُم أن و دعوتهم هل من مزيد

ھذا اذا حَرَرتهُم ﴿ وَ دَعوتهَم هَل من مزيد يهوه چيز ہے جب توان سے وصول کرے (اور ہڑپ کر لے ) پھران کو پکارے کہ کھاور بھی ہے والعرس لا ينحلو من السلو ☆ زينج الرطب النفيد اور شاديال لوزيندے فالی نہيں ہوتيں جوتر بتر عقل کو چکراد ہے والا ہوتا ہے۔

فاذا ائیت به محو الله محاسن الجام المجدید پھر جب وہ تیرے پاس لایا جائے گا تو اس نئے پیالے کے مروں ٹیس محوم وکررہ جائےگا پھر لوزینہ کا ذکر آجائے کے بعد اس پرایک گھڑی تک غثی طاری رہی جب افاقہ جو اتو سرا ٹھایا اور کہا:

و تَنَقَنَّ على الموا الله لله فعل شيطان مريد اور سرخوانول پرتوشيطان مردد کي نقل كرنا (كه جو كچه باتھ كگے لے بھا كے )

و اذا انتقلت عَبینت بالسکعك المجفف والقَدید: اور جب (فالوده اورلوزینه جیسی چزین) تو نمثا چکوتو بیکار شخل شیر مال کے سو کھے آلاوں اور شور بے ہے بھی کرلیں ا

یار بُ انت رزفتنی الله هذا علی رغم الحسود اب میرے پروردگارتونے بھے یہ نعمت الحسود اب میرے پروردگارتونے بھے یہ نعمت یا عبدالحمید واعلم بانگ ان قلبت الله نعمت یا عبدالحمید اوراے (بیٹا) عبدالحمید بیجان کے کہا گرتونے میری نفیحتوں کو قبول کرلیا تو بڑے مزے سے رہے گا۔
درہے گا۔
درہے گا۔
درہے گا۔

( ۷ + ۵ ) علی بن احسن بن علی القاضی نے اپنے والدے قل کیا کہ سفر میں ایک تھیلی ایک محض کے ساتھ ہولیا اس نے طفیلی سے کہا ذرا (بازار) جا کر ہمارے لیے گوشت خرید لاؤاس نے کہا نہیں واللہ میں اس پر قادر نہیں تو وہ خود جا کرلے آیا پھراس نے کہااٹھ کر پکالے تواس نے جواب CTIVO OF ESS OF SESS OF THE THE TOP

دیا کہ جھے سے ٹھیک نہیں کچے گا تو اس نے خود پکالیا پھراس نے اس سے کہااٹھ کراس کا ثرید بنا لے توجواب دیا واللہ میں تو بہت ست ہور ہا ہوں تو اس شخص نے خود بی ثرید بھی بنالیا پھراس سے کہا کہ اس کو پیالوں میں اتار لے تو بولا مجھے بیڈر ہے کہ کوئی چچچ میر سے کپڑوں پر نہ الث جائے تو اس شخص نے خود بی پیالوں میں اتارا لے پھراس نے کہااب اٹھ کر کھا تو لے تو طفیلی نے کہااب تو مجھے شرم آ بی گئی کہاں تک تیری ہر بات سے انکار بی کرتار ہوں اور اٹھ کر کھانے لگا۔

(۵۰۵) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے ابوسعد طفیلی سے بوچھا کہ چار ضرب چار کیا ہوئے؟ بولا دوروٹی اورایک گوشت کا پارچہ (بیرجواب اس بناپر ہے کہ اس نے بیرسولہ قبوں کا تضور کیا جو کہ دو

روٹیوں ہے بن سکتے ہیں۔مترجم)

(۷۰۲) مبرد کا قول ہے کہ ایک طفیل ہے پوچھا گیا کہ دو ضرب دو کیا ہوئے؟ تو بولا جارروٹی۔ دوسری بارایک موقع پر میں نے اس ہے یہی سوال کیا تو اس نے جواب دیا اتنی روٹیوں کی مقدار ہوگی جوایک آ دمی کھا سکتا ہے۔

، (۷۰۵)ابو ہفان نے بیان کیاا یک طفیل ہے ہو چھا گیا جارضرب چار کتنے ہوئے؟ کہا سولہ روٹی۔ (۸۰۸)ابو ہفان بی ہے منقول ہے کہ ایک طفیلی ایک فخص کے یہاں پہنچا تو اس سے صاحب مکان نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ دہ ہوں جس کو بلانے کے لیے کسی ایکی کی

شرورت فيس

(۱۹۰۵) ایک جماعت مالیدہ کھانے کے لیے بیٹھی (جوایک بڑے ظرف میں رکھا گیا اور درمیان میں گڑھا کر تھی پرڈال دیا اور درمیان میں گڑھا کر تھی کرڈال دیا اور کہا: فکہ کہوا فیہا ہم والغاون (تو اس میں اوند ہے منہ گرائے جائیں گے وہ اور کمراہ لوگ ) اور گھی کوائی طرف کھینچ لیا۔ دوسرے نے کہا: اِذَا القوفیها سمعو الها شهیقًا و هی تفود (جب وہ اس جہنم میں چینے جائیں گے تو اس کے چینے کی آ واز سین کے اور وہ جوش مارتی ہوگی) اور اس نے گھی کوائی طرف کھینچ لیا۔ تیسرے نے کہا: و بند معطلة و قصرِ مشید (اور برکار پڑے ہوئے کو اور مضبوط کل) اور گھی کوائی طرف کھینچ لیا چوشے نے کہا: احد قتھا لنفر فی اہلھا لقد جنت شیئًا اِمُوا (کیا تو نے اس لیے اس شیخ کیا پڑچ سے نے کہا: احد قتھا والوں کوغرق کر دے تو نے یہ بڑا کام کیا) اور گھی کوائی طرف کھینچ کیا پانچویں نے کہا: انعما والوں کوغرق کر دے تو نے یہ بڑا کام کیا) اور گھی کوائی طرف کھینچ کیا پانچویں نے کہا: انعما والوں کوغرق کر دے تو نے یہ بڑا کام کیا) اور گھی کوائی طرف کھینچ کیا پانچویں نے کہا: انعما

نسوق الما الى الارض البحورُ (بهم پانى كوسوهى زمين كى طرف لے جاتے ہيں) اور كھى كو اپنى طرف كينے كہا: فيهما عينن تجويل (ان دوباغوں ميں دو چشمے جارى ہيں)
اور كھى كوا في طرف كينے ليا۔ ساتويں نے كہا: فيهما عينن نضاختان (ان دوبوں باغوں ميں دو چشمے جوش مارتے ہوں كے ) اور كھى كوا في طرف كينے ليا۔ آھويں نے كہا: فالتقى المهآء على الموقد قُدر (پھر آسان وزمين كا پانى اس كام كے ليے جومقدر بن چكا تھا آپ ميں شل كيا) اور كھى كوا في طرف كينے ليا أو يس نے كہا: فالتقى المهآء على كور في كوا في طرف كينے ليا تويں نے كہا: فسق نه الى بلد ميت (بهم نے پانى كو ايسے شهر ميں پہنچايا جس كى مرده زمين كى اور كى كور ني جا اور اے آسان اٹھا لے) اور اس نے تمام تھى باقى مائيدے ہيں طرف كينے كيا كو تي جا اور اے آسان اٹھا لے) اور اس نے تمام تھى باقى مائيدے ہيں طاديا اور وہ سب خود لے ليا (ايک مناسبت كے پيش نظر ہراكيك نے ايک آيت پڑھ دى۔ اس تصدیم سے دور تو موجود ہے گر سفاہت بھى ہے كہ قر آن كے ساتھ تلعب كيا كيا۔ اللہ تعالی ہم سب كو بي تو فيق عطافر مائے كہ كى حال ميں بھى اس كى عظمت ساتھ تلعب كيا كيا۔ اللہ تعالی ہم سب كو بي تو فيق عطافر مائے كہ كى حال ميں بھى اس كى عظمت سان كور بھوليں۔ يا در كھنا چاہے كہ اس قسم كى دل لكى موجب كناہ ہے۔ متر جم)

(۱۰) ایک طفیلی ایک جماعت میں شامل ہوکر ایک شخص کے یہاں پہنچ حمیااس نے پوچھا تو کون ہے؟ تو طفیلی نے جواب دیا کہ جب تم ہم کوئیس بلاؤ اور ہم خود بھی ندآ کیس تو بیکوئی اچھی

بات نەجوتى\_

(۵۱۱) ایک طفیل کے یہاں شادی ہوئی تو اس کے یہاں پہلی جماعت میں ہی دو طفیلی آگئے تو ان کو اندر داخل کر لیا اور بالا خانہ کے پاس پہنچ کرجس پرسٹر ھی لگا کر ہی چڑھا جاتا تھا اس سے سٹر ھی لگا دی اور بولا کہ او پر چڑھ جاؤتا کہ تم جمع سے الگ ہو کر تکلیف نے بچے رہواور میں تمہارے لیے خاص طور پر اچھا کھا ٹالاسکوں تو دونوں چڑھ گئے جب اٹاری پر پہنچ گئے تو سٹر ھی ہٹا کی اور دستر خوان بچھا یا اور اپنچ دوستوں اور پڑوسیوں کو کھا نا کھلا یا اور وہ دونوں او پر جھا نکتے ہی لی اور دستر خوان بچھا یا در آئے۔ پھر آپ رہے جب قوم کھانے سے فارغ ہو چھی تو سٹر ھی رکھ دی اور کہا اتر آؤ۔ وہ اتر آئے۔ پھر آپ نے ہرا یک گدی کو دھیل کر کہا ہی کا میا بی کے ساتھ واپس ہو جاؤتہ ہمارے کہیں جانے کو اللہ کے مماتھ دا پس ہو جاؤتہ ہمارے کہیں جانے کو اللہ کمی باکا میا ب نہ کرے تم نے اپنے کھا فی کاحتی اوا کر دیا۔

(۵۱۲) ایک طفیلی ایک مجلس طعام میں پہنچ گیا۔ جب وہ کھار ہاتھا تواس نے در بانوں کی آواز

سی تو کھانے سے ہاتھ روک لیااس ہے کہا کیوں نہیں کھار ہے ہو۔ کہنے لگاذ رایے کرزہ خیز افواہیں بند ہوجا کیں جو کانوں میں پڑرہی ہیں۔

(۵۱۳) آیک طفیلی ہے آیک مرتبہ کو چھا گیا کیا بات ہے تیرے رنگ پر زردی کیوں چھا رہی ہے کہنے لگا کہ دونوں مرتبہ کی یخنی کے درمیان جو وقت گذرتا ہے جھے پر بیخوف طاری ہو جاتا ہے کہ کھاناختم ہوگیا۔

(۵۱۴) ایک طفیلی نے ( دوسرے کونصیحت کرتے ہوئے ) کہا خبر دار کھاتے وقت بات نہ کرو۔ بجر''ہاں'' کے کہ وہ بھی ایک د فعہ منہ چلانے کے برابر ہے۔

(۵۱۵) ایک طفیل نے آپ لڑک کو وصیت کی کہ جب تیرے پاس تک جگہ ہوتو جو محف تیرے برابر بیٹھا ہوا ہوا ہوات ہے بھر وہ تجھے جگہ برابر بیٹھا ہوا ہوا ہوں ہے بھر وہ تجھے جگہ دے تا پ کو تکلیف ہور ہی ہے بھر وہ تجھے جگہ دے دے گاجتنی دوسر بے لوگوں کے لیے ہوگی۔

(۵۱۲) بنان طفیلی نے بیان کیا کہ میں نے تمام قر آن حفظ کیا پھرسب بھول گیا مگر دوحرف یا د رہ گئے اتینا غَذَانِنا (جارے یاس جارانا شتہ لے آؤ)۔

(۵۱۷) بنان کا قول ہے کہ دسترخوان پر قبضہ جمالینا ہی چارفتم کے کھانوں سے بڑھ کر ہے۔ (۵۱۸) ایک شخص کو جو بنان کے برابر بیٹھا ہوا کھانے میں مشغول تھا پیاس معلوم ہوئی اس نے کہا(پانی کی ضرورت ہی کیا ہے اس کی وجہ سے معدہ میں کھانے کی گنجائش میں کی ہوتی ہے کھانا تو ہوا کے زور سے بھی نینچ کو دب سکتا ہے ایسا کروکہ ) ایک سائس زور سے او پر کو کھینچواور آ ہتہ سے باہر کو نکالو تین دفعہ اس طرح کرلو۔ اس ترکیب سے جو پھی کھایا ہوا ہے وہ سب نیچے اتر جائے گا۔

(A: (A.)

## چوروں کی جالا کیوں کے واقعات

(۵۱۹) احمد بن المعدل البصرى نے بیان کیا کہ میں عبدالملک بن عبدالعزیز الماجھوں کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس ان کا ایک مصاحب آیا اور کہنے لگا بہت عجیب بات ہے عبدالملک نے کہا: کیابات ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے باغ میں جانے کے لیے جنگل کی طرف چلا جب

المات علمية علمات المات صحرامیں پہنچ گیااور شہر کی آبادی ہے دورنگل آیا توالیک فخص نے سامنے آ کر مجھے روک لیااور کہا اینے کیڑے اتارو میں نے کہا کیا وجد کیوں کیڑے اتاروں؟ اس نے کہااس لیے کہ میں تم ہے زیادہ ان کامستحق ہوں میں نے کہایہ کیے؟ بولا اس لیے کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور میں نگا ہوں اورتم کیڑے پہنے ہوئے ہویں نے کہا مرقت بولا ہر گرنبیر تم ان کو بہت عرصہ تک پہن سے ہو۔ابان کو بہننے کا میرانمبر ہے جیساتم نے پہنا میں نے کہا پھرتو مجھے بر ہنہ کرے گااور میراستر کھلوائے گا۔ کہنے لگا اس میں کوئی حرج نہیں۔ہم کوروایت پینچی ہے امام مالک سے انہوں نے فر مایاس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی مخف نظا ہو کر خسل کرلے۔ میں نے کہا بھے سے لوگ ملیں کے اور وہ میراستر دیکھیں گے بولا اگر لوگ مجھے اس راستہ میں دیکھیں گے تو میں اس میں تیرے سامنے نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا میرے خیال میں تومنخرا پن کر دہا ہے۔ مجھے چھوڑ کر کہ میں این باغ میں جاکریہ کیڑے اتار کر تھے دے دول گا کہنے لگا کہ ایسانہیں ہوسکتا تونے سوجا ہے كه و ہاں اپنے جارغلاموں كو مجھے لپٹا دے كہ وہ مجھے تھینچ كر سلطان كے پاس لے جائيں تووہ مجھے جیل میں ڈال دےاور میری چمڑی اود حیر دےاور میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دے۔ میں نے کہااییا ہرگز نہ ہوگا میں تجھ سے حلفیہ عہد کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے تجھ سے وعدہ کیا اسے پورا کروں گا اور تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا بولا ایبانہیں ہوسکتا ہم کوامام مالک سے بیروایت مپنی ہے کہ اس عہد کا پورا کرنالا زمنبیں ہے جس کا حلف چوروں سے کیا جائے۔ میں نے کہا تو میں اس بات پر بھی حلف کرتا ہوں کہ اپنے اس عہد میں اس حیلہ سے کا منیں لوں گا۔ بولا یہ یمن بھی ای ایمان اللصوص ( یعنی چوروں ہے حلف کرنا ) ہے مرکب ہے۔ میں نے کہا یہ مناظرہ با ہمی حچھوڑ واللہ میں اپنی رضا ورغبت سے بیہ کیڑے تجھے دے دوں گا۔ تو تھوڑی دیر گردن جھکا کی پھر سراٹھا کر کہنے لگا تو سمجھا کہ میں کیا سوچ رہا تھا میں نے کہانہیں کہنے لگا میں نے نگاہ دوڑ ائی ان تمام كثيرول كے معمول پر جورسول الله مُنْ النَّهُ أَكُوز ماندے آج تك موتے ہيں تو مجھے كوئى بھی كثيرا الیانہیں ملاجس نے ادھار کیا ہواور مجھے یہ بات بہت ہی مکر وہ اور نا گوار ہے کہ اسلام میں ایک الی بدعت جاری کر دوں کہ اس کا بوجھ میری گردن پر رہے اور جومیرے بعد اس پڑل کرے قیامت تک اس کا بو جھ میری گرون پر ہے۔ بس کیڑے اتار میں نے کیڑے اتار کراہے دے

ديئ اوروه لے كر جل ديا۔

(۵۲۰) ابوالقاسم عبیداللہ بن محمد الخفاف کا بیان ہے کہ میں نے ایک چورکودیکھا جو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے خلاف گواہوں نے بیشہادت دی کہ میخض ہمارے محلّہ کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے تالے کھول لیتا تھا (جن کور ہے والوں سے خالی دیکھتا تھا )اوروہ جب گھر میں پہنچتا تو ایک اتنا حجود ٹا سا گڑھا کھودتا جیسا کہ زد کا ہوتا ہے ( نرومشہور کھیل ہے ) اور اس میں چند اخروٹ بھی ڈال دیتا جس ہےمحسوں ہوسکتا ہے کہ کوئی آ دمی یہاں کھیلا ہےاورا یک رو مال جس میں دوسو کے قریب اخروٹ ہوتے تھے وہ ایک طرف رکھ دیتا پھرآ گے جا کر گھر کا اثنا سامان جتنا کہ لے جاسکے باندھ لیتا۔ تو اگر کسی کی نظرنہ پڑی تو سب سامان اٹھا کر گھر ہے نگل جاتا اور اگر صاحب مکان آجاتا تو سامان حِیوژ کر بھاگ جاتا اورنکل جاتا۔اگر ما لک مکان طاقتور ہوتا اور اس پرحملہ کرتا اور روک کر پکڑنے کی کوشش کرتا اور چور چور کی آ واز بلند کرتا اور پڑوی کے لوگ جمع ہوجاتے تو پھراس کا سامنا کرتا اور کہتا تو کیسا بے میت ہے میں تجھ ہے مہینوں سے اخروث کے ساتھ جوا کھیل ہوں تو نے مجھے فقیر بنادیا اور جو کچھ بھی میرے پاس تھاوہ سب تو مجھ سے اپنچھ چکا ہےاور مجھے ہلاک کر چکا ہےاب میں ضرور تجھے تیرے پڑ وسیوں کے سامنے رسوا کروں گا۔ جب میں جواکھیل چکا تو اب چلاتا ہے تو اس کی اس بات میں کسی کوشک نہ ہوتا کہ تو اب مجھ بر چور ہونے کا وعویٰ کررہا ہے کہ در حقیقت جونے والے گھر میں خاموشی سے جو اکھیلا جارہا تھا وہاں ہم ایک دوسرے کو پیچانتے تھے (اوراب انجان بن گیا چور چوراس لیے کررہا ہے ) کہ میں نکل جاؤں اور تختیے چھوڑ دوں۔اب صاحب مکان کتنا ہی ہے کہتا ہے کہ بیہ چور ہے تو پڑ دی یہی کہتے کہ ایے نفس کو جونے کی رسوائی ہے بچانے کے لیے اس کے چور ہونے کا مدعی بن رہاہے اس تحص کوسچا مجھتے اور صاحب مکان کو جوئے باز اور اس کولعنت ملامت کرنے لگتے اور اس کے اور صاحب مکان کے درمیان حائل ہو جاتے یہاں تک پیر (لوگوں کے ساتھ )اس گھر میں جا کر دروازہ کھول کر اخروٹ اٹھا کر لاتا اور واپس ہوتا اور صاحب مکان پڑوسیوں کے سامنے خوب

ر (۵۲۱) محمد بن عمر المتعلم جن كالقب جنيد تها بيان كرتے بيں كه مجھ سے ايک شخص نے جوآئے كى تجارت كرتے تھے ذكر كيا كەمىرے پاس ايك اجنبى شخص ہنڈى جس ميں وقت كى قيد لكى ہوتى ہے لے كرآيا وہ ميرے پاس آتار ہتا تھا يہاں تك كه ہنڈى بھن گئى ليىنى اس كاروپيدا وا ہوگيا۔

پھراس نے مجھ ہے کہا کہ میں بیرو پیاپے ہی پاس رہے دوں میں اس میں ہے تھوڑ اتھوڑ الیتا ر ہوں گا۔ وہ روزانہ آتا رہا اور بف*ذرِ ضرورت خرچ لیتا ر*ہا یہاں تک کہ وہ رقم ختم ہوگئی۔ اب ہمارے آپس میں جان پہچان ہوگئی۔اوروہ میرے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا اوروہ جھے دیکھا کرتا تھا کہ میں اپنے صندوق میں ہے روپیہ ذکال کراہے دیتار ہتا تھا تو ایک دن اس نے مجھ ہے کہا كه يم شخص كامضبوط تالاسفر ميں اس كاساتھى اور حضر لينى اپنے وطن ميں مقيم ہونے كى حالت ميں اس کا مین ہوتا ہےاور مال کی حفاظت میں اس کا قائم مقام ہوتا ہےاورا پنے اہل کی طرف سے شبهات دل مین نبین آنے دیتا لیکن اگر مضبوط نه ہوتواس پر حیلے کارگر ہوجاتے ہیں۔ میں آپ کے اس تالے کومضبوط و کھتا ہوں مجھے بتائے بدآپ نے کس سے فریدا ہے۔ تاکہ میں بھی ایسا بى تالداي ليخ يدلول من في اس كوبتاديا كوفلال تفل ساز حزيدا م مجها يك دن تو کچھ خیال نہ آیا کھر میں دکان پر آیا اور میں نے (غلام سے ) صندوق ما نگا تا کہ اس میں سے کچھ درہم نکالوں وہ میرے پاس لے کرآیا جب میں نے اس کو کھولاتو اس میں ایک درہم بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے غلام ہے کہا جس پر مجھے کچھ شبہیں تھا کیا دروازہ کسی جگہ ہے ٹو ٹا ہوا ہاں نے کہانہیں پھر میں نے کہادیکھود کان میں کوئی نقب تونہیں اس نے دیکھے کر کہا کوئی نقب نہیں میں نے کہا جیت ( کو دیکھو کہا دھر ) ہے تو کوئی صورت اندر آنے کی نہیں ہوئی اس نے کہا نہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے تمام درہم نکل گئے غلام بھی بہت پریشان ہو گیا اور حیرت ز ده ہو گیا۔ پھر میں رات کو جا گ کرسو چتار ہا تمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور وہ خص اب مجھے نے نہیں ملاتو میراشیای پر ہواور مجھے تالے کے بارے میں اس کا سوال کرنایا و آیا۔ پھر میں نے غلام سے کہا کہ یہ بتا کہ تو دکان کیے کھولتا ہے اور مقفل کرتا ہے؟ اس نے کہا میں چوکھٹ کے تختوں کو تین تین کر کے دو دفعہ میں مسجد ہے اٹھا کر لاتا ہوں پھر دکان کو مقفل کرتا ہوں۔ پھراسی طرح اس کو کھولا کرتا ہوں۔ میں نے بوچھا کہ جب تو شختے لے جانے یالانے کے لیے (مسجد میں ) جایا کرتا ہے تو کس کی نگرانی میں دکان کوچھوڑتا ہے۔اس نے کہا کہا تنے وقفہ میں خالی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ ای دوران میں مجھے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پھر میں تالے کے کاریگر کے یاں پہنچاجس سے میں نے تالاخریداتھا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ کیا تہارے یاس ابھی چند دن قبل کوئی شخص اس ساتھ کا تالاخرید نے آیا تھا؟اس نے کہاہاں اوراس کا حلیہ ایسااور ایسا تھا۔

تمام حلیہ ای مخفص کا بتایا ۔ تو میں تمجھ گیا کہ وہ مخف غلام کی نظر بچا کرشام کے دفت جب میں دکان ہے واپس آ گیااورصرف غلام رہ گیااور شختے اٹھا کرمسجد میں لے کر گیاد کان میں داخل ہو گیااور اس میں چھیار ہااوراس کے ساتھ جوتالا اس نے خریدا تھااس کی تالی موجود تھی جس سے میزے صندوق کا تالابھی کھل سکتا تھااور درہم نکال لیے اور تمام رات کواڑوں کے پیچیے ہیشار ہا۔ جب غلام آیا اور وہ تالا کھول کر تین شختے نکال کرر کھنے کے لیے گیااس وقت وہ نکل گیا اور وہ بیکام كرتے ہى بغداد سے روانہ ہو گيا۔ ميں اپنا تالا تنجى ساتھ لے كر بغداد سے نكل كھر ا ہوا ميں نے سوجا کہ پہلے اس مخص کو واسط میں تلاش کروں جب کشتی ہے اثر کر چلا تو میں نے مسافر خانہ کو تلاش کیا جس میں تھبر جاؤں (مسافر خانداو پر کی منزل پرتھا) میں اوپر پڑ ھا تو ایک کمرہ پر میں نے بالک ہی ایبانفل لگا ہواد یکھا جییا میرانفل تھا۔تو میں نے مسافر خانہ کے مینجر سے یو چھا کہ اس کمرے میں کون مھہرا ہے تو اس نے کہا کہ ایک شخص شام کے وقت بھرے ہے آیا تھا میں نے اس کا حلیدوریافت کیا تو اس نے اس خض کا حلیہ بتایا تو مجھے کوئی شک ندرہا کہ بیو ہی تخص ہے اور ضرور میرے درہم اس کرے میں موجود ہیں تو میں نے ایک کمرہ اس کے برابر کا کرامیر پر لے ایا اور تاک میں رہایہاں تک کہ مسافر خانہ کامینجر وہاں ہے چلا گیا تو میں نے تالا کھولاتو بعینہ اپنے تھیلی رکھی ہوئی دیکھی۔اس کویس نے لیااور باہر آ کرتالا لگا دیااوراس وقت ینچاتر کربھرے کی طرف روانہ ہو گیا اور میں واسط میں صرف دن میں دوگھڑی ٹھبرا تھا اور میں ا پنامال بجنب لے کرایے گھر پہنچ گیا۔

(۵۲۲) ابن الدنا نیری النمار نے بیان کیا کہ میرے غلام نے جھے اپنا واقعہ سنایا کہ ایلہ میں الک تاجر کے پاس روپیہ وصول کرنے پر مامور تھا۔ میں نے بھرہ سے ان کے (دوسرے تاجروں سے) تقریباً پانچ ویٹاراور کچھ چا ندی وصول کی اور ان سب چیز وں کوایک تھیلی میں بند کیا اور ایلہ کی طرف روانہ ہو گیاراستہ میں شام ہو گئی (دریار پار ہونے کے لیے) ملاح کی تلاش میں تھا مگر کوئی ملتا نہیں تھا کہ ایک ملاح کو دیکھا جوایک چھوٹی کشتی (بجرا) کو جو خالی تھی لیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے سوار ہونے کی فرمائش کی تو اس نے بہت کم اُجرت کی اور کہا کہ میں ایلہ میں اپنے گھر واپس جارہا ہوں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ میں شتی میں بیٹھ گیا اور تھیلی کو اپنے سامنے رکھ لیا میں اپنے گھر واپس جارہا ہوں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ میں شتی میں بیٹھ گیا اور تھیلی کو اپنے سامنے رکھ لیا

اور ہم چل پڑے۔ دفعتہ ویکھا کہ کنارے پر بیٹھا ہوا ایک اندھا بہت اچھی قراءت کے ساتھ قرآن پڑھ رہاہے جب اس کو ملاح نے دیکھا تو اللہ اکبر کہا اور وہ ملاح سے یکار کر کہنے لگا مجھے بھی سوار کر لے رات قریب آ حمی مجھے ڈر ہے کہ میں مرجاؤں گا تو اس کو ملاح نے برا بھلا کہا۔ میں نے اس ہے کہا سوار کرلوتو و وکشتی کو کنارے پر لے گیا اور اس کو بٹھالیا۔ پھراس اندھے نے قراءت شروع کر دی اس کی نہایت عمرہ قراءت سے میں از خود رفتہ ہوگیا۔ جب ہم ایلہ کے قریب ﷺ گئے تواس نے قراءت ختم کی اور کھڑا ہو گیا تا کہ اتر کرایلہ کے کسی راستہ سے روانہ ہو جائے۔اب میں نے دیکھا کہ میری تھیاں تم ہوچکی تھی میں بے چین ہو گیا اور چلایا اور ملاح نے (میرے اٹھنے اور گھبرا کر إدهر أدهر حركت كرنے سے )غل كيايا كه كتى الث جائے گى اور مجھ ے اس طرح مخاطب ہوا جیسے کوئی کی حالت سے بے جر شخص یو چھے گیا کرتا ہے۔ میں نے کہا بھلے آ دی میرے سامنے تھیلی رکھی ہوئی تھی جس میں یانچ سودینار تھے۔ جب ملاح نے بیسنا توا پنامنہ پٹنے لگا اور رونے گل اور اس نے اپنے بدن سے کیڑے اتار کر پھینک دیئے کہ تم تلاثی لے لواور کہنے لگا کہ ابھی تو میں کنارے پر بھی نہیں پہنچا اور یہاں میرے یاس کوئی ایس جگہ بھی نہیں ہے جہاں چھیا کر رکھ دیتا تو جھ پر چوری کی تہمت لگارہا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے یج ہیں اور میں ایک ضعیف آ دمی ہوں ۔ الٰہی تو ہی مددگار ہے اور اندھے نے بھی ایسا ہی کیا اور میں نے کشتی کی بھی بخو بی جانچ کی وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ مجھےان دونوں کی نازک حالت پر رحم آیا اور میں نے کہا یہ ایس مصیبت ہے کہ منہیں جانا کداس سے ربائی کی کیاصورت ہوگی اور ہم تحشی ہے اتر کر روانہ ہو گئے میں نے بھاگ جانے کا قصد کرلیا اور ہم میں سے ہرایک اپنے ایے راستہ پر ہولیا۔ میں نے گھر میں رات بسر کی اورایے آتا (تاجر) کے پاس نہیں گیا۔جب صبح ہوئی تو میں نے پھرواپس بھرہ جانے کی تیاری کی تا کہ وہاں چند دنوں کے لیے چھیار ہوں پھر وہاں ہے کسی ایسے ملک میں نکل جاؤں جو بہت دور ہوتو میں نے اس ارادے ہے نکل کر بھرے کی سڑک پرآیااور میں خاموثی کے ساتھ روتا ہوا جار ہاتھااورا پنی بیوی اور بچوں کی جدائی پر پخت مکین تھا اور اپنے معاش اور عزت کے برباد ہونے کا صدمہ تھا۔راستہ میں ایک شخص میرے مامنے آگیااوراس نے جھے سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوگیا۔ میں نے اس کو پورا قصہ سنایا تو اس نے کہا تیراسب مال میں تحقیے واپس دلواؤں گامیں نے کہاا ہے میاں ایسی مصیبت میں طنز کا

کیا موقع ہے جومیرے ساتھ کررہے ہو۔اس نے کہا میں جو کچھ کہدر ما ہول واقعی بات کبدر ما ہوں۔تو بنی ٹمیر میں جوقید خانہ ہے وہاں جا اور اپنے ساتھ بہت ی روٹیاں اور عمدہ شور با اور حلوا لے کر جانا اور قید خانہ کے دربان سے سوال کرنا کہ وہ مختبے اس تحض کے پاس پہنچا دے جو دہاں محبوس ہے جس کوابو بکر نقاش کہا جاتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ تجھے نہیں رو کے گا اور اگر رو کنے ہی لگے تو کچھ تھوڑ اسااس دربان کو بھی دے دیناوہ تجھے اس کے پاس پہنچادےگا۔ جب توابوبكرنقاش كوديكھے تواس سے سلام عليك كہنا اور پچھ بات نه كرنا جو پچھ كھانا تواپيخ ساتھ لے جائے وہ سامنے رکھ وینا جب وہ کھانا کھا کر ہاتھ دھولے گا چروہ تجھے سے تیری حاجت پو چھے گا پھراس کو پوری بات بتاناوہ ان لوگوں پر جنہوں نے تیرا مال لیا ہے تیری رہنمائی کرے گااور تجھے واپس دلواد ےگا۔تو میں نے بیسب کیا اورائ شخص کے پاس پہنچے گیا تو دیکھاوہ ایک بوڑ ھا ہے جس کے لوہے کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کوسلام کیا اور جو پھے میرے ساتھ تھا اس كرام ركوديا يواس في الي ماتفيول كوبلايا اورسب في كلايا جب اس في الي ماتھ دھولیے تو مجھ سے یو چھا کہ تو کون ہے اور تیری کیا حاجت ہے؟ میں نے اس سے اپنا قصہ عصل بیان کیا تو اس نے س کر کہا کہ ابھی (محلّہ ) بنی ہلال میں چلا جا اور فلاں کو چہ میں داخل ہو جا نا جب تو بالکل اس کے آخر میں پہنچ جائے تو تجھ کوا یک بند درواز ہ ملے گا اس کو کھول کر بغیر آ واز دیئے اندر چلے جانا اندر جا کر تجھے ایک لبی دہلیز ملے گی اس میں آ کے بڑھ کر چھے کو دوروازے ملیں گے توان میں سے جودائیں جانب والا ہے اس میں داخل ہو جانا اب توالیے مکان میں پہنچے گاجس کے ایک کمرے میں بہت ی کھونٹیاں ہیں اور بوریئے بچھے ہوئے ہیں اور ہر کھوٹی پر لونگی اورتہبند پڑا ہوگا۔وہاں جا کراپنے کپڑے اتاردیتااوران کوایک کھوٹی پرڈال دینااورتہبند باندھ لیناادر لنگی اوڑھ کر ہیٹھ جانا پھرا یک قوم آئے گی اور وہ سب ایسا ہی کریں گے جیسا کہ تونے کیا ہوگا پھران کے سامنے کھانالا یا جائے گا تو ان کے ساتھ مل کرتو بھی کھانا اور تمام افعال میں ان کی موافقت کاخیال رکھنا۔ پھر جب کہ نبیز لائی جائے تو تو بھی اس کے پینے میں شریک رہنا اور ایک بڑا پیالہ کے کراس سے بھر لینااور سیدھا کھڑا ہوجانااور بیکہنا کہ بیہ باقی ماندہ جومیرے پاس ہے میرے ماموں ابو بحر نقاش کا حصہ ہے۔ یہن کروہ سب بہت خوش ہوں گے اور تھے ہیں گے کیاوہ تیرے ماموں ہیں توان سے اقرار کرنا۔ پھروہ سب کھڑے ہوجائیں گے اور میری یاد میں

پئیں گے جب کدوہ سب بیٹھ جائیں پھرتوان سے بہ کہنا کدمیرے مامول نےتم سب کوسلام کہا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اے جوانو! تم کومیری زندگی کی تتم میرے بھانجے کی وہ تھیلی جوگذشتہ شام کوشتی میں سے نہرایلہ برتم نے لی ہے واپس کر دووہ تم کو واپس کر دیں گے تو میں اس کے یاس سے نکلا اور جو پچھانہوں نے ہدایات دی تھیں ان پڑمل کیا تو مجھے وہ تھیلی واپس کر دی گئی جو بالکل ای طرح تھی ادراس کی گرہ بھی نہ کھو لی گئی تھی۔ جب وہ مجھے ل گئی تو میں نے کہاا ہے جوانو یہ جو پچھتم نے میرے ساتھ کیا یہ میرے ماموں کاحق ادا کرنے کے لیے کیا اور ایک حاجت میری بھی ہے جومیری ذات کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے دہ بولے کہ پوری کر دی گئی (سمجھو) میں نے کہا جھے یہ بٹاؤ کہ تم نے تھیلی کو کیے لیا تھا؟ اس کے جواب سے وہ ایک گھڑی ر کے رہے پھر میں نے ان کوابو بکر نقاش کی زندگی کی تتم دی توان میں سے ایک نے کہا کیاتم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے بہت غور کیا تو معلوم ہوا کہ بیتو وہی اندھا ہے جوقر اءت کے ساتھ قر آن مجید پڑھ ر ہاتھااور وہ تو (اس وقت کر ہے )اندھا بنا ہوا تھا۔ پھراس نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا تو وہی ملاح ثابت ہوا (جس کی کشتی میں سے چوری ہوئی تھی ) پھر میں نے کہاتم دونوں نے کیوں کریکام کیاتھا؟ ملاح نے کہامیں شام کے اول اوقات میں گذرگا ہوں برگھو ماکرتا ہوں اور میں پہلے اس مصنوعی اندھے ہے ل کراس کو وہاں بٹھا آیا تھا جب جھے کو میں نے دیکھ لیا تھا۔ جب میں کی ایے مخص کود کھتا ہوں جس کے پاس کوئی قیمتی سامان ہوتا ہے تو اس کو پکارتا ہوں اور أجرت میں کی کر دیتا ہوں اور اس کوسوار کر لیتا ہوں پھر جب قاری کے قریب پہنچتا ہوں اور وہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کو تخت وست کہتا ہوں تا کہ سوار ہونے والے کو (ہمارے تعلق کاعلم نہ ہونے یائے اور ) سفر میں کسی خطرہ کا شک نہ ہو سکے۔اگر سوار ہونے والے نے خود ہی سوار کرالیا تو فبہا ورنه میں خوشامد کر کے اس کورضامند کرتا ہوں کہ وہ اس کو بھی سوار ہونے دے پیخف سوار ہونے کے بعد قراءت شروع کر دیتا ہے جس ہے آ دی ازخو درفتہ ہوجاتا ہے جیسا کہ تو ہوگیا تھا۔ پھر جب ہم فلاں موقع پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک خف ہمارے انتظار میں تیرتا ہوتا ہے وہ ہماری کشتی ے آ ماتا ہے اور اس کے سریرایک بانس کا بنا ہوا ٹو کرہ ہوتا ہے اس لیے سوار ہونے والا اس کو پچان نہیں سکتا اب یہ مصنوعی اندھااس چیز کوصفائی ہے اڑا کر اس مخص کی طرف ڈال دیتا ہے جس كرير يوكره بوتا إوه ال كولي كراور تيركركنار يرييني جاتا باور جب سوار مونے

المالاف عليه عليه المالان عليه المالان المالان

والاکشتی سے اترتے وقت اپنی چیز کی گمشدگی پرمطلع ہوتا ہے تو ہم جو پکھ کرتے ہیں وہ تو دیکھ ہی چکا ہے تو وہ ہم کومتہم بھی نہیں سمجھتا اور ہم اس وقت جدا ہو جاتے ہیں پھر جب اگلا دن ہوتا ہے تو ہم جمع ہوکراس کو آپس میں تقیم کر لیتے ہیں۔اب جب کہ تو ہمارے استاد اور اپنے ماموں کا مارے پاس پیغام لے آیا تو ہم نے اسے تیرے سپر دکر دیا۔ میں اس تھیلی کو لے کروا پس آگیا۔ (۵۲۳) محمد بن طف کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک چور نے جوتو برکر چکا تھا اپنی سرگذشت سائی کہ میں ایک شہر میں پہنچااور چوری کے لیے کسی چیز کی جنتو میں لگ گیا میری نظرایک مالدار صراف پر پڑی تو میں برابرموقع حاصل کرنے کی تدبیریں کرتار ہایہاں تک کدمیں نے اس کی ایک ٹھیلی چرائی ادر چ کرنگل آیا۔ ابھی زیادہ دورنہیں گیا تھا تو اچا تک مجھے ایک بڑھیا ملی جس کے ساتھ ایک کتا تھا اور وہ میرے سینہ ہے آ گلی اور مجھے چٹ گئی اور کہنے گلی میرے بیٹے میں تیرے قربان اور کتادم ہلا ہلا کرمیری ٹانگوں میں گھسا جار ہا تھااور عام لوگ کھڑے ہو کرہم کود کیھنے لگے اورعورت کہنے تکی خدا کی تتم کتے کود کیھوکہ اس نے کس طرح اس کو پہچان لیا تو لوگ اس ہے تعجب کرنے لگے اور میرے دل میں بھی بیشک پیدا ہو گیا کہ ٹابیداس نے مجھے دودھ پلایا ہواور میں اس کونہ پیچانتا ہوں اس نے مجھ سے اس پر اصرار کیا کہ میرے ساتھ میرے مکان پر چل کر آج و ہاں تھبرو۔ وہ مجھ سے جدانہ ہوئی یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کردیکھا کہ چندنو جوان بیٹھ شراب بی رہے ہیں اوران کے سامنے بہت ہے کھل اور پھول پڑے ہیں۔انہوں نے مجھے مرحبا کہااور میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور میں نے ان کے یہاں قیمتی سامان دیکھا۔وہ میری نظر میں رہا۔ میں نے (بے تکلف بن کر)ان کو پلانا شروع کیاا دران کے ساتھ تھل مل گیا یہاں تک کدوہ نو جوان سو گئے اور سب گھر والے سو مکے تو میں اٹھااور جو کچھ مجھے وہاں ہاتھ لگالپیٹ لیااورنگل بھا گنا جا ہاتو کتے نے مجھے پرشیز کی طرح حمله کیااور چلایااور دوڑا دوڑا پھرنے لگااور بھونکتار ہایہاں تک کہ سب سونے والے جاگ گئے تو میں بہت نادم اور سخت شرمندہ ہوا جب دن ہو گیا تو انہوں نے پھر وہی مشغلہ شروع کر دیا جوشام کوتھااور میں نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا اور میں کتے سے نیچنے کارات تک حیلہ سو چتار ہا مگراس سے بچنے کی کوئی تدبیر نہ بن پڑی پھر جب سب سو گئے تو پھر میں نے جو ہاتھ لگا سمیٹ کرنگل جانا جاہا گرکتا پھرکل کی طرح مقابلہ پرآ گیا۔ میں نے تین رات اس سے پچ کرنگل جانے کی تدبیر کی گر جب مایوس ہوگیا تو پس نے ان لوگوں سے اجازت لے کر رخصت ہونا چاہ بیس نے ان سے کہا کہ کیا آپ جھے اجازت دیں گے کیونکہ جھے جلد جانا ہے تو انہوں نیکہا کہ یہ بردھیا کے اختیار پس ہے پھر پس نے اس سے اجازت مانگی تو اس نے کہا دہ لا جو تو صراف کے یہاں سے لا یا ہواور جہاں چاہے چلا جا اور اب اس شہر پس نہ تھہ ہرنا کیونکہ کی کی مجال نہیں کہ میری موجودگی پس یہاں کوئی ایسا کام کر سے۔ اس نے تھیلی وصول کر لی اور جھے جانے کی اجازت دے دی اور پس نے اپنی خیریت ای پس بھی کہ اس کے ہاتھ سے نے کرنگل جاؤں اور میری ہمت صرف آئی ہوگی کہ بیس اس سے چھے خرچ مانگ سکوں تو اس نے وہ جھے دے دیا اور وہ میری ہمت صرف آئی ہوگی کہ بیس اس سے چھے خرچ مانگ سکوں تو اس نے وہ جھے دے دیا اور وہ میری ہمت صرف آئی بہاں تک کہ اس نے مجھے شہر سے باہر نکال دیا اور کتا اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ پھر جب بیس آبادی سے باہر ہوگیا تو وہ شہرگئی اور بیس چلنا دیا اور کتا میر سے پیچھے لگار ہا یہاں تک کہ میں دورنگل گیا پھروہ وہ واپس ہوا اور وہ مجھے لوٹ کرد کھتا تھا اور بیس اس کود کھتا رہا یہاں تک کہ میں دورنگل گیا پھروہ وہ واپس ہوا اور وہ مجھے لوٹ کو خرد کھتا تھا اور بیس اس کود کھتا رہا یہاں تک کہ عیں دورنگل گیا پھروہ وہ واپس ہوا اور وہ مجھے لوٹ کو د کرد کھتا تھا اور بیس اس کود کھتا رہا یہاں تک کہ عیں دورنگل گیا چو مائی ہوگیا۔

(۵۲۳) سہل الاخلاطی ہے منقول ہے کہ دو دھوکے بازوں نے ایک گدھا چوری کیا اور ان
دونوں میں سے ایک اس کو پیچنے کے لیے لے گیا تو اس کو ایک شخص ملاجوا یک طباق لیے ہوئے تھا
جس میں مجھلیاں تھیں۔ اور اس نے چور سے پوچھا کہ کیا تو اس گدھے کو پیچا ہے؟ اس نے کہا
ہاں اس نے کہا اس طباق کو پکڑ لے میں اس پرسوار ہوکر دیکھ لوں اور اس (کی چال ) کا اندازہ کر
لوں تو وہ محف اس کو مجھلیوں کا طباق دے کرگدھے پرسوار ہوگیا پھر لوٹ کر آیا پھرسوار ہوکرا یک
گل میں داخل ہوااور چانا پھرتا ہوا اس کو پکھ پیتہ نہ چل سکا کہ کہاں غائب ہوگیا۔ پھروہ چورا پنے
گھر واپس آگیا تو اس کا ساتھی اس سے طا اور اس سے پوچھا گدھا کیا ہوا اس نے جواب دیا
جینے میں خریدا تھا اسے بی میں بیچ دیا نفع میں ہے کچھلیوں کا طباق طا۔

ہے یں ریدا تھا ہے اس میں وہ یا کہ ایک خوص نے ایک گدھا چرایا پھراس کو بیچنے کہ ایک خوص نے ایک گدھا چرایا پھراس کو بیچنے کے لیے بازار پہنچا۔ وہاں اس ہے کوئی اور خوص جرائے گیا پھر جب بیا پیٹے گھر واپس ہوا تو بیوی نے پوچھا کتنے میں فروخت کیا۔ بس راس المال پر ہی دے دیا (یعنی قیمت خرید پر ہی نے دیا)

(۲۲۸) عبداللہ بن محمد الصروی کا بیان ہے کہ ہم کو ہمارے ایک بھائی نے بیقصہ سایا کہ بغداد میں ایک خف تھا جونو عمری کے زمانہ میں چوری کیا کرتا تھا۔ پھراس نے تو بہ کر کے کپڑے کی دکان

(CM.) كرلى -ايك رات جب كدوه دكان سائي كمروالس آكيا اوراس كومقفل كركياتها توايك دھوکے باز چورآیا جوصاحب دکان کا سالباس بہنے ہوئے تھااس کی آسٹین میں ایک چھوٹی ی موم بتی اور کنجیال تھیں اورآ کرنگہ ہان ( جود کان کی حفاظت کرتا تھا ) کوآ واز دی اور ( جب وہ آیا ) تواس کواند هیرے میں وہ موم بتی دی کہاس کوجلا کر لے آ وُ مجھے آج رات اپنی د کان میں پچھاکا م کرنا ہے پہرہ دار بتی جلانے کے لیے چلا گیا تو اس موقع پر چور تالوں کولیٹ گیا اور کھول ڈالے اور دکان میں داخل ہو گیا۔ جب پہرہ دار بتی لے آیا تو اس سے لے کر اس کو سامنے رکھی اور حساب کتاب کی المیاری کھو لی اورسب ( کاغذات ) کو باہر نکال کررجشروں کو دیکھنا شروع کر دیا اوراس کے ہاتھوں کو دیکھنے سے میعلوم ہور ہاتھا کہ وہ حساب کر رہا ہے اور پہرہ دارگھوم رہاتھا اوراس کود کمچەر ہاتھا اوراس کواس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بیدد کان دار ہے۔ یہاں تک کہ محر قریب آئٹی تو اس نے پہرہ دار کو بکارااور دور ہے ہی بیکہا کہ کوئی حمال (مزدور ) بلالا ؤ۔ پہرہ دارحمال کولے آیا۔ بتواس نے حمال کے سریر جار گھڑیاں قیتی کیڑے کی رحمیں اور د کان کوتالا لگایا اور حمال کوساتھ لے کر چلا گیا اور چوکیدار کو دو درہم دیئے۔ جب شبح کو دکان دار آیا تا کہ دکان کھولے تواس کے یاس پہرہ دارآ کھڑا ہوا اوراس کو دعا ئیں دینے لگا کہ اللہ آپ کے ساتھ ایسا كرے اور ايماكرے جيما آپ نے مجھلى رات مجھے دو در بم ديئے تو اس كو پہرہ داركى باتوں ے کھٹا جوا اور اس نے اپنی دکان کھولی تو اس نے بتی کا بہا جوا موم دیکھا اور اپنے کاغذات حساب كوبھى جھرا ہوا يايا اور جار كھڑياں كم ثابت ہوئيں تواس نے چوكيداركو بلايا اوراس سے كہا کہ وہ کون تھا جومیرے ساتھ د کا نوں سے کٹھڑیاں اٹھا کرلے گیا تھا۔اس نے کہا کیا آپ ہی نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میں ایک حمال لے آؤں تو میں آپ کے پاس بلالا یا۔اس نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن میں اونگھ رہا تھا (اس لیے مجھے بیمعلوم نہیں کہ وہ کون تھا ) ذرااس کومیرے پاس ئے آؤ۔ پہرہ دار جا کرحمال کو بلالا یا اور اس نے دکان بند کر کے اس حمال کوساتھ لیا اور چلتے ہوئے اس سے یو چھا کہ آج رات کھڑیاں اٹھا کرمیرے ساتھ تو کس راستہ سے گیا تھا۔ میں اس وقت نشہ میں تھا۔اس نے کہا فلا سرک ہے گیا تھا اور میں آپ کے لیے فلال ملاح کو بلا کر لایا تھاتم اس کی کشتی میں سوار ہوکر گئے تھے تو یتحض ای سڑک ہے روانہ ہوااور مااح کو بلایا جب وہ آ گیا تواس کے ساتھ سوار ہو گیا اوراس ہے بوچھا کہ میرے اس بھائی کوتم نے کہاں اتارا تھاجس

کے ساتھ چار کھڑیاں تھیں؟اس نے بتایا کہ فلاں راستہ پراتارا تھااس نے کہا مجھے بھی وہیں اتار وینا۔ چنانچہ ملاح نے وہیں اتار دیا۔ پھراس نے ملاح سے بوجھا کہاں کا سامان کون اٹھا کر کے گیا تھااس نے بتایا کہ فلاں حمال لے گیا تھا۔ پھراس حمال کو بلایا اور اس سے کہا کہ میر ہے ساتھ چل۔وہ ساتھ ہولیااوراس کواس نے پچھ معاوضہ بھی دے دیااوراس سے پھسلا کراس نے وہ جگہ دریافت کی جہاں وہ تھڑیاں لے گیا تھا۔ وہ اس کوایک بالا خانہ کے درواز ہ پر لے آیا جو ایک ایک مقام پرواقع تھا جو دریا کے کنارہ سے دوراورصحرا کے قریب تھا تو اس نے درواز ہے کو متعفل یا یا تو اس نے حمال کونٹمبرالیا اور تالا کھول لیا اور اندر داخل ہو گیا تو اس نے کٹھڑیوں کو اس طرح رکھا ہوا یا یا اوراس کے گھر میں سیاہ جا درری پرلککی ہوئی نظریزی تو اس نے کھڑیوں کواس میں لیبیٹ لیااور حمال کو بلایا اس نے اٹھالیااور سڑک پر روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو جب بالا خانہ ے اتراتو وہ چوراس کے سامنے آگیا تواس نے حمال کواور جو کچھوہ لیے جار ہاتھااس کو دیکھا۔ مروہ شک میں پڑ گیا تو اس کے چھے کنارے تک آیا اور اس نے ملاح کووریا یار کرانے کے لیے بلایا۔حمال نے کہا کہ کوئی بوجھا تر وانے کے لیے ہاتھ لگادے تو اس چور ہی نے بڑھ کر ہاتھ لگایا ور جا در کھولی اس طرح کہ گویا ایک را بگیرا حسانا ایسا کرر ہاہے اور کٹھڑیوں کو مالک کے ساتھ مل کرکشتی میں رکھوایا اور جا درکوایئے کندھے ہر ڈال لیا اور ما لک سے کہاا حجفا بھائی صاحب فی امان اللّٰدآ ہے کی تھٹریاں واپس آ گئیں میری جا در چھوڑتے جائیں تو مالک بنس پڑااوراس سے بولا كرتم ( تشتی میں ) اتر آ و اور پچھ خوف نہ کر ؤوہ اندر آ گیا۔ اس نے اس سے توبہ کرائی اور اس

کو پھرد پیادر داپس کردیا در نقصان نہیں پہنچایا۔

(۵۲۷) محر بن ابی طاہر نے ہم ہے بیان کیا کہ بن عقیل میں کا ایک شخص ایک گھوڑا چرانے

کے لیے نکلا۔ اس کا بیان ہے کہ میں اس قبیلہ میں (جہاں سے گھوڑا چرانا تھا) داخل ہو گیا اور

گھوڑ ہے کے شخان کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا اور ایک حیلہ سے گھر میں داخل ہو گیا تو ایک

مرداور اس کی بیوی دونوں تحت اندھرے میں بیٹے ہوئے کھار ہے تھے۔ چونکہ میں بھو کا تھا اس

لیے میں نے بھی اپناہا تھ بیالہ کی طرف بڑھا دیا تو مردکومیر اہاتھ او پرامعلوم ہوا اور اس نے فور ا

پکڑلیا میں نے فور اُدوسرے ہاتھ سے عورت کا ہاتھ پکڑلیا عورت نے کہا تھے کیا ہوگیا ہے میر ا

ہاتھ ہے تو اس نے خیال کیا کہ دہ عورت کا ہاتھ پکڑ سے ہوئے ہوئے میر اہاتھ چھوڑ دیا میں نے بھی

عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہم سب کھانا کھاتے رہے۔ پھرعورت کومیر اہاتھ او پرالگا تو اس نے پکڑ لیا تو میں نے فورا مرد کا ہاتھ پکڑلیا تو اس نے عورت سے کہا کیا ہو گیا میر اہاتھ ہے تو عورت نے میر اہاتھ چھوڑ دیا۔ میں فورا مرد کا ہاتھ چھوڑ دیا پھروہ سو گیا تو میں گھوڑ ا پکڑلایا۔

اوریہ حکایت ہم کودوسرے ذریعہ ہے اس طرح کپنجی ہم کو واقعہ سنایا محمد بن ابی طاہر نے ان کوتنوخی نے اوران کوان کے والد نے انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابوالحس مجمد بن احمد الکاتب نے انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن برمع العقیلی نے اور میخص قبیلہ بی عقیل کے سر برآ وردہ رؤسا میں سے تھے اور بیمعز الدولہ ہے بھی ملاقات کر چکے ہیں تو اس نے ان کی بہت عزت کی تھی اوران کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا تھا۔انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بن عقیل میں کےابکے شخص کودیکھا جس کی کمریرا ہے نشانات تھے جیسے کچھنے لگانے ہے ہوجاتے ہیں۔ گریدان سے بڑے بڑے تھے۔ میں نے اس سے اس کا سبب یو چھا تو اس نے اپنا قصہ سنایا کہ میں اپنے چیا کی بیٹی پر فریفتہ تھا تو میں نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی والوں نے یہ جواب دیا کہ ہم تجھ سے نکاح صرف اس صورت سے کر سکتے ہیں کہ تو مہر میں شبکہ دے بیا یک گھوڑی تھی جونہایت تیز رفتارتھی اور جو کہ بن بجر کے ایک فخص کے پاس تھی۔ میں نے اس سے اس شرط پر نکاح کرلیا اور میں اس فکر میں نکلا کہ کسی حیلہ ہے وہ گھوڑی اس کے مالک کے یہاں ے نکال لا وُں تا کہ اس منکو حد کا ہاتھ آ ناممکن ہو سکے تو میں اس قبیلہ میں پہنچا جس میں گھوڑی تھی اور میں (اس کا سراغ لگانے کے لیے ) جاتا آتار ہاتوا یک مرتبہ میں فقیر بن کراس خیمہ میں پہنچا جس میں و چخص رہتا تھا تا کہ گھوڑے بندھنے کی جگہ معلوم کرلوں کہ خیمہ کے کس موقع پر ہے اور میں جھپ گیااور پیچے سے اندر جانے میں کامیاب ہو گیااور روئی کے ایسے انبار کے پیچے بہنچ گیا جوانہوں نے دھنگ کر کاتنے کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ (دن بھراس میں چھیارہا) جب رات آ گئ تو گھر والا آ گیا اوراس کی بیوی نے اس کے لیے رات کا کھانا تیار کر رکھا تھا۔اور دونوں کھانے بیٹھ گئے۔اند حیرا بورے طور پر چھاچکا تھا اور ان کے پاس چراغ موجود نہیں تھا (اس لیے اندھیرے میں ہی کھانا شروع کردیا) چونکہ میں بھوکا تھا تو میں نے بھی پیالے پر ہاتھ براھا کران دونوں کے ساتھ کھانا شروع کر ، یا۔ مرد نے میرے ہاتھ کوادیرامحسوں کرتے ہوئے پکڑ لیا تو میں نے فورا ہی عورت کا ہاتھ بکڑلیا ( یعنی دوسرے ہاتھ سے ) تو اس سے عورت نے کہا کیا

ہوگیا میرا ہاتھ کیوں پکڑلیا تو اس نے بی خیال کیا کہ میں نے عورت کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے میر اہاتھ چھوڑ دیا میں نے بھی فورا عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا اور جم سب نے پھر کھا نا شر دع کر دیا۔ پھر عورت کومیراہاتھاوپرالگاتواس نے اسے پکڑلیا تو میں نے فور امرد کا ہاتھ پکڑلیا تواس نے کہا کیا ہوگیا میرا ہاتھ ہے تو عورت نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا میں نے فورا مرد کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھاناختم ہو گیا اور وہ مخص سونے کے لیے لیٹ گیا جب وہ گہری نیندسو گیا اور میں ان کی تاک لگائے ہوئے تھا اور گھوڑی گھر کے ایک طرف بندھی ہوئی تھی (ادراس حصہ کو تالالگا ہواتھا) اور تالی عورت کے سر کے نیچے تنے تو (میں نے دیکھا) کہ اس مخص کا حبثی غلام آپہنچا ادر اس نے (عورت پر ) ایک كنكرى نچينكى تووه جاگ گئ اوراس كى طرف چل كھڑى ہوئى اور تالى اس جگە چھوڑ گئى۔ ميں آ جستە ے خیمہ سے گھر کے صحن کی طرف آیا تو دیکھتا ہوں کہ وہ غلام اس عورت کے اوپر ہے تو میں تالی ا ٹھالا یا اور تھل کھول کر میں نے بالوں کی بنی ہوئی لگام جومیرے ساتھ تھی گھوڑی کے لگا دی اور اس پرسوار ہوکر خیمہ سے نکل گیا تو وہ عورت غلام کے نیچے سے نکلی اور خیمہ میں جا کراس نے شور مچایا اور قبیلہ کو بیدار کر دیا تو قبیلے والے میرے بیچھے لگے اور مجھے پکڑنے کے لیے سوار ہو کرمیرے پیچے دوڑے ادر میں گھوڑی کو داتا ہوا جار ہاتھا اور میرے پیچیے ان میں کی ایک مخلوق دوڑ رہی تھی پر شبع ہو گئ اور میرے چیچے صرف ایک سوار رہ گیا جس کے پاس نیزہ تھا وہ مجھے آ ملا اور آ فآب طلوع ہوگیا تھا تو اس نے میرے نیزہ مارنا شروع کیا میرےجم پر بینشانات ای کے چوکوں کے ہیں نداس کا گھوڑا جھے ہے اتنا قریب ہوسکا کداس کے نیزے کا وار جھ پر بھر پور پڑسکتا اور نەمىرى گھوڑى اتنا آ گےنگل سكى كەاس كانيز و مجھے چھوسكتا۔ يہاں تك كەبم ايك بردى نهر پر پہنچ گئے تو میں نے اپنی گھوڑی کوللکارا تو وہ اس کوکودگئی (عرب کی نہریں اتنیء یض نہیں ہوتیں جیبی ہندگی اس لیےاس کومستبعد نہ سمجھا جائے۔مترجم )اوراس سوار نے بھی اپنی گھوڑی کولاکارا مگروہ رک گئی اور نہیں کو دی۔ جب میں نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ عبور سے عاجز ہے تو تھبر گیا تا کہ گھوڑی کوآ رام دےلوں اورخود بھی آ رام کرلوں تو اس سوار نے مجھے آ واز دی میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہاا ہے تخص میں اس گھوڑی کا ما لک ہوں جو تیرے نیچے ہے اور بیاس کی بیٹی ہ (جومیری سواری میں ہے) اور اب کہ تو اس کا مالک بن گیا تو اس کے ساتھ دھو کا نہ کرنا ( یعنی اس کی خدمت میں کوتا ہی نہ کرنا )اس کی قیت دیں دیت اور دیں دیت کے برابر ہے (لیعنی ایک انسان کے ہیں گناخون بہاکے برابر ہے )اور ہیں نے اس پر بیٹے کرجس چیز کوبھی پکڑنا چاہااس
سے جاملا اور جب میں اس پر سوار ہوا تو جس نے بھی میرا پیچھا کیا ہیں بھی اس کے ہاتھ نہیں آیا
اور میں نے اس کانام شبکہ رکھا تھا کیونکہ وہ جس چیز کے بھی پیچھے لگی اس کواس نے نہیں چھوڑا تو بیہ
الی ہے جسیا کہ شبکہ (جال کھاند) شکار کے حق میں۔ میں نے کہا جب تو نے جھے نسیحت کی تو
واللہ میں بھی تجھے ضرور نصیحت کروں گا۔ میرا آج رات کا قصہ اس طرح اور اس طرح گذرا ہے۔
میں نے مرگز شت بیان کرتے ہوئے اس کو عورت اور غلام کا قصہ بھی سنا دیا اور گھوڑے پر قبضہ
میں نے مرگز شت بیان کرتے ہوئے اس کوعورت اور غلام کا قصہ بھی سنا دیا اور گھوڑے کیا کہا
خدا تجھ جیسے چھاپہ مارنے والے کو بھی اچھی جزانہ دے تو نے میری یوی کو طلاق دی اور میری
گھوڑی ہر قضہ کیا اور میر سے غلام کو بھی آچھی جزانہ دے تو نے میری یوی کو طلاق دی اور میری

گھوڑی پر قبضہ کیااور میرے غلام کو بھی آل کیا۔

(۵۲۸) محمد بن ابی طاہر سے منقول ہے کہ ایک شخص مبحد میں سور ہا تھااور اسکے سرکے نیچے ایک تھیلی تھی جس میں ڈیڑھ ہزار دینار تھے وہ کہتا ہے کہ میری آ کھاس وقت کھلی جب کہ کشخص نے اس کو میرے سرکے نیچ ہے تھینچا تو میں گھبرا کر جاگا۔ وفعتہ دیکھتا ہوں کہ ایک جوان میری تھیلی لے کر بھا گاجا رہا ہے تو میں اٹھا تا کہ اسکے پیچھے بھا گوں تو دیکھتا ہوں کہ میری سواری کا (اونٹ) سن کی رسی سے ایک کھو نے سے بندھا ہوا ہے جو مبحد کے آخر حصہ میں گڑا ہوا ہے (اس طرح وہ وسری طرف متوجہ کرنے اور چیرت زدہ کر کے تعاقب ترک کرانے میں کا میاب ہوگیا)۔

(۵۲۹) محر بن ابی طاہر ہے منقول ہے کہ بھرہ میں ایک چور تھا جورات کو چوری کیا کرتا تھا نہایت چالاک چوروں کا مروار تھا اس کوعباس بن الخیاط کہاجا تا تھا۔ یہ بڑے امیروں پر غالب آ چکا تھا۔ اس نے اہل شہر کو پریشان کرر کھا تھا۔ سب اس کو پکڑنے کے حیلوں میں گئے ہوئے تھے یہاں تک کہ ہاتھ آ گیا اور ایک سور طل (سوامن) لو ہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ جب کہ اس کی قید کو ایک سال یا اس سے پچھازیادہ زمانہ گزرگیا تو ایلہ میں پچھلوگوں نے ایک تا جرکولوٹا جس کے پاس دسوں ہزار دیناروں کے جواہر تھا دوہ بہت ہوشیاراور تیز فہم تھا۔ تو بھرہ میں فریاد لے کر آیا ور بہت سے تا جراس کی مدد کے لیے کھڑے ہوگئے اور امیر سے اس نے کہا میر سے جواہر تھا اور کوئی نہیں۔ حاکم پر نے کہا میر سے جواہر آپ کی سازش سے گئے ہیں اور میر ادشن آپ کے سوااور کوئی نہیں۔ حاکم پر نے کہا میر سے جواہر آپ کی سازش سے گئے ہیں اور میر ادشن آپ کے سوااور کوئی نہیں۔ حاکم پر ایک سخت الزام عاکد ہوا اس نے جونگہا نان شہر تھے ان کوسخت پکڑ اتو انہوں نے مہلت طلب یہ ایک سے تا ازام عاکد ہوا اس نے جونگہا نان شہر تھے ان کوسخت پکڑ اتو انہوں نے مہلت طلب یہ ایک سے تا جوائیں کے بیادی کوسخت پکڑ اتو انہوں نے مہلت طلب

(ACLUSTICALITY)

کی۔ حاکم نے مہلت دیدی ان لوگوں نے بہت چھان بین اور کوشش کی گر بالکل نہ پتہ چلا سکے کے کس کی حرکت ہے۔ پھر حاکم نے ان کو تخت پکڑا تو پھرانہوں نے دوبارہ مہلت طلب کی اور ان میں سے ایک مخص نے قید خانہ میں پہنچ کر ابن الخیاط کی خدمت شروع کر دی اور تقریباً ایک ماہ اس کی خدمت میں لگار ہااوراس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتار ہا۔ تو ابن الخیاط نے اس سے کہا تیراحق مجھ پر واجب ہوگیا مجھے بتا تیری حاجت کیا ہے تواس نے کہا فلال شخص کے جواہر جو ایلہ میں چوری ہوئے ہیں ضرور آپ کوان کے بارے میں کچھ خربوگی میم پھے کہ ہماری جانیں اس میں گروی رکھی ہوئیں اوراس کوتمام قصہ سنایا تواس نے اپنادامن اٹھادیا تو وہ جواہر کا ڈبداس کے پنچے تھاوہ اس نے نگہبان کے سپر دکر دیا اور کہامیں مجھے ہبہ کرتا ہوں تو اس نے اس کو بہت بڑا معاملہ محسوں کیا تواس ڈبیکو لے کرامیر کے پاس آیا۔اس نے اس کا قصد دریافت کیا تواس نے سب حال بیان کر دیا تو امیر نے حکم دیا کہ عباس (لیعنی ابن الخیاطہ) کومیرے پاس لاؤ اور اس نے تھم دیا کہ اس پر ہے تمام تختی اٹھالی جائے اور بیڑیاں کاٹ دی جائیں اور حمام میں داخل کیا جائے اور خلعت پہنایا جائے اور اس کواپنے برابر بٹھایا بہت عزت کے ساتھ اور کھانا منگا کراپنے ساتھ کھلا یا اور رات کو بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ الگلے دن اس سے کہا کہ میں بیربات جانتا ہوں کہ اگر تیرےا یک لا کھ کوڑے بھی مارے جا نمیں تو تو اقر ارکرنے والانہیں۔( میں پیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ )جوا ہرکو کیونکر حاصل کیا گیااور میں نے تیرے ساتھ حسن اخلاق کامعاملہ اس لیے کیا کہ ميراحق تجھ يرواجب بوجائے جوجوانمرووں كاطريقد ہے ميں جا ہتا ہوں كہتو مجھے بالكل تجي تجي بات بتادے جو پچھان جواہر کا واقعہ ہوا۔اس نے کہااس شرط پر کہ آپ جھے کواور جن لوگوں نے مجھے اس بارہ میں مدودی ان سب کو امن دے دیں اور جن لوگوں نے اس کولیا ان سے کوئی بازیں نہ کریں۔ حاکم نے اقرار کیا تواس نے حاکم سے حلف لیااس کے بعداس سے بیرواقعہ بیان کیا کہ چوروں کی جماعت میرے پاس قید خانہ میں آئی اور انہوں نے ان جواہر کا حال بیان كيا اوربيكه استاجركامكان ايسام جس مين نه يا ثركانا مكن باورند كمندلكا كرچ هنا اوراس بر لوے کا دروزہ ہے اور آ دمی ہوشیار ہے اور تدبیریں کرتے ہوئے ایک سال گزرگیا مگران کا بس نہیں چلااورانہوں نے جھے سے سوال کیااور میں ان کی مدد کے لیے آ مادہ ہو گیا تو میں نے دار دغہ جیل کوایک سودیناردیئے اور بیبا کی کے ستھ اس سے عہد کیا اور مغلظ تم کھائی کہ اگراس نے مجھے

(ACUAL) CONTO CONT ر ہاکر دیا تومیں اگلے دن ضروراس کے پاس واپس آجاؤں گااور اگراس نے ایسانہ کیا تومیں قید خانہ میں ہونے کے باوجوداس کومبتلائے مصیبت کر کے قبل کردوں گا تواس نے مجھے چھوڑ دیا اور میری بیزیاں بدن سے اتارلیں اوران کو ہیں چھوڑ دیا اورمغرب کے وقت میں قید خانہ نے نکل گیا اور ہم سب (چوروں کی یارٹی) عشا کے وقت ایلہ بہنچ گئے اور ہم اس کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے وہ تا جراس وقت مسجد میں تھا اور اس کے مکان کا درواز ہ بند تھا۔ میں نے ان میں ے ایک ہے کہا کہ دروازہ پر بھیک ما تگ۔ جب وہ کواڑ کھولنے کے لیے آئے تو میں نے کہا حیصی جا۔ابیا کئی مرتبہ کیا لڑکی تکلی تھی جب اس نے کسی کو نید دیکھا تو واپس ہو جاتی تھی یہاں تک کہ دروازے نے لکی اور سائل کوڈھونڈنے کے لیے چندقدم با ہرنگلی پر کچھ وقفہ سائل کوصد قد وینے میں لگا تو میں (اس دوران میں) گھر میں داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ دہلیز میں ایک كمره بجس ميں گدها بندها ہوا ہے تو ميں اس ميں جا گھسا اور گدھے كى آ ژميں كھڑا ہو گيا اور گدھے کی جھول کا ایک حصہ اینے او پر بھی ڈال لیا اپنے میں وہ تاجر آیا اور اس نے دروازے بند كياورد كي بهال كرك ايناو في تخت يرسوكيا اورجوا مرات تخت كيني تق جب آدهي رات گذرگی تو گھر میں جو بھری بندھی ہوئی تھی میں اس کے پاس پہنچااس کا کان اینھد یا تووہ چیخی پھراس محض نے لڑکی ہے کہااس کے آگے جارہ ڈال دے وہ ڈال کرسوگی میں نے پھراس کا کان ایننے دیا تووہ پھر چلانے گلی تو اس نے لڑکی ہے کہا کیا ہو گیا تھے میں نے تجھ سے اس کی خبر میری کے لیے کہا تھااس نے کہا میں تو کر چکی۔اس نے کہا تو جھوٹ بولتی ہے اور حیارہ ڈالنے کے لیے خودا ٹھ کھڑا ہوا میں (موقع ملتے ہی تخت کے پنچے جا پہنچااور خزانہ کو کھول کر جواہرات کا ڈ بہ نکال لیا اور اپنی جگہ واپس پہنچ گیا اور وہ خص واپس آ کرسو گیا پھر میں نے کوشش کی کوئی ایسا حلی نکل آئے کہ میں کسی ایسے موقع پر نقب لگا سکوں جو پڑوی کے گھر میں نکل آئے اور اس میں ہے نکل جاؤں گرممکن نہ ہوسکا کیونکہ پورے گھر میں سال کے شختے (ویواروں پر) جڑے ہوئے تھے اور میں نے ارادہ کیا حجت پر پڑھ جانے کا مگر اس پر بھی قادر نہ ہوں کا کیونکہ ہر راستہ یرتین تین تالے لگے ہوئے تھے پھر مجھے خیال آیا کہ اس محض کوذئ کر دوں مگر اس کودل نے برا سمجھااور میں نے سوچا کہ بیتو میرے سامنے ہے ہی اگراس کے سواکوئی حیلہ ہی نہ ہوسکا توجب سح ہوگئ تو میں واپس ہوکر پھر وہیں گدھے کے پاس پہنچااوراں مخفس نے جاگ کر باہر نکلنے کا

ارادہ کیا تو اس نے لڑکی سے کہا دروازوں کے تالے کھول دے اور موسلے لگے رہنے دے اس نے ایبا کر دیااور میں گدھے کے پاس آیا تو اس نے لات ماری پھررینگنا شروع کر دیا تو میں باہر نکلا اور میں نے موسلا تھینج کر کواڑ کھولے اور نکل کر بھا گا یہاں تک کہ گھاٹ پر آ کر کشتی میں پہنچ گیااوراس تا جر کے مکان میں چیخ بکار چ گئی۔ پھر میرے ساتھیوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اس میں سے کچھان کو بھی دول تو میں نے کہا' دنہیں سیوا قعہ بہت اہم ہےاور مجھے اندیشہ ہے کہ بیراز کھل جائے گا۔ ابھی تم اس کومیرے پاس ہی چھوڑے رکھوا گراس پرتین مہینے گذر گئے اور یہ چھیار ہاتو تم میرے پاس آ جانا میں آ دھاتم کودے دوں گا اور اگر ظاہر ہو گیا اور میں نے تمہاری اور اپنی ذات کوخطرہ محسوں کیا تو میں اس کے ذریعہ سے تمہاری جانیں بچاسکوں گا۔'' تو سب اس برراضی ہو گئے پھراللہ تعالیٰ نے اس تگہبان کو مبتلائے مصیبت کر دیا اوراس نے میری بہت خدمت کی تو مجھے اس سے شرم آئی اور مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ اور اسکے ساتھی قتل کر دیئے جا کمیں گے اور میں اپنی جان پر جوعذاب بھی آپڑے تو اس پر ثابت قدم رہنے کا تہیہ کیے ہوئے ہوں مگر آپ نے میرے ساتھ دوسرے طریقہ کا برتاؤ کیا تو جوانمر دی کا طریقہ یہی تھا کہ میں بھی سچائی کے سواکوئی طریقہ ستحس نہ مجھوں۔امیرنے کہا پھراس فعل کی جزایہ ہے کہ ہم مختبے رہائی ویتے ہیں کیکن تو توبہ کرے۔اس نے توبہ کرلی اور امیر نے اسکواییے مصاحبین میں داخل کر لیا اور وظیفه مقرر کردیا تو وه سید هے راسته پر قائم ریا۔

( ۱۳۰۰ ) ابوالحسین نے بیان کیا کہ میر ہے والد کہتے تھے کہ مجھ سے طالوت بن عباد صراف نے بیان کیا کہ بھرہ کا واقعہ ہے کہ میں ایک رات اپنے بستر پر سور ہا تھا اور میر ہے پہرہ و ہے والے پہرہ پرموجود تھے اور دروازے مقفل تھے۔ دیکھا کیا ہوں کہ ابن الخیاطہ مجھے میر ہے بستر پر سے جگار ہا ہے تو میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابن الخیاط تو مجھ پرمردنی چھائی گئی۔ اس نے کہا گھبرا و نہیں میں نے اس وقت پانچ سودینار کا جوا کھیلا ہے بیتم مجھے قرغن دے دومیں پیضرورتم کو والیس دے دوں گا تو میں نے پانچ سودینار نکال کر اس کو دے دیے اس نے کہا آب تم سوجا و اور میر سے چھپے نہ آنا تا کہ میں جسے آیا تھا و سے بی نکل جاؤں ورنہ تل کر دوں گا اور خدا کی تا ورنہ ال کر اس کو دور کے اس نے دول گا اور خدا کی تھا والیس بہھ سکا کہ وہ کدھر سے اندر آیا اور کہاں کو گیا اور میں نے اس کے ڈر سے اس بات کو پوشیدہ رکھا اور بہرہ میں اضافہ کردیا

اس قصہ کو چندرا تیں گزری تھیں کہ دیکھتا ہوں کہ ای بیئت کے ساتھ وہ بھے پھر جگار ہا ہے۔ میں

اس قصہ کو چندرا تیں گزری تھیں کہ دیکھا ہوں کہ اس بیت کے ساتھ وہ جھے پھر جگارہا ہے۔ میں نے اٹھ کرم حبا کہا اور یہ کہ کیا ارادہ ہے کہنے لگا وہ دینار لے کرآیا ہوں جھے سے لیجئے میں نے کہا وہ تمہیں معاف ہیں اگرتم کو اور ضرورت ہوتو لے لوتو جواب دیا کہ تم تاجروں نے زیادہ شریف مزاح شخص کے اموال میں حصہ دار بنتا نہیں چا ہتا اورا گر میں اس کو پہند کرتا ہوں کہ تہمارا مال چرالے جاور تو ایسا کرسکتا تھا لیکن تم اپ شہر کے رئیس ہواور میں نے آپ کو تکلیف دینا مال چرالے جاور تو ایسا ہوگان کے بعد کوئی منہیں چا ہا یہ بات جوائم دی کے خلاف ہے۔ یہ تم کو لے لینا چاہے اگر جھے کو اس کے بعد کوئی ضرورت لاحق ہوگی تو میں تم سے پھر لے لوں گا۔ میں نے کہا تمہارا اس طرح آتنا میرے لیے گھراہٹ کا سب ہوتا ہے لیکن جب تم پھے لینا چاہوتو دن میں آو کیا ہے اپنی کو تھے دو۔ اس نے کہا ایسا ہی کیا چاہ کا تو میں نے اس سے دینار لے لیے اور وہ واپس ہوگیا اور اس کا اپنی کہا ایسا ہی کیا چاہ کہا تھا اور جو پھے چاہتا لے جایا کرتا تھا اور چکے میں اس کے بعد واپس دے جایا کرتا تھا اور چکے کہ میں نے نہیں رہی یہاں تک کہ اس میرے یاس اس کے بعد واپس دے جایا کرتا تھا ۔ میری کوئی رقم اس کے ذمہ باتی نہیں رہی یہاں تک کہ اس کا انتقال ہوگیا۔

(۵۳۱) ابو محرعبداللہ بن علی بن خشاب نحوی نے بید حکایت بیان کی کہ ایک شخص نے ایک صابن گرسے ایک نکمیے میں بنائے کردیکھتا ہے گرسے ایک نکمیے میں بنائے کردیکھتا ہے کہ وہ تو ایک ایبنٹ کا کلڑا ہے تو اس کو سخت نا گوار ہوا اور اس نے خیال کیا کہ بیشخص لوگوں کو (دھو کے سے ) اینٹ اور صابن ( ملا جلا کر ) بیچیا ہے تو اس کے پاس والیس کرنے کے لیے پہنچا اور پہنچ کر کہا ہڑا افسوں ہے تو لوگوں کو اینٹ اور صابن بیچیا ہے اس نے کہا اینٹ کیسے بیچا ہوں تو اس نے نکمیا کرنے کہا اینٹ کیسے بیچا ہوں تو اس نے نکمیہ کو آسین سے نکالا تو دیکھا کہ وہ تو صابن کی نکیہ ہے وہ شخص شرمندہ ہوا اور نہر پر والیس کی لیکن جب اس کو نکالا تو وہ پھر اینٹ نکل ۔ پھر والیس صابن کر کے پاس آیا اور اس کو دھمکا نے لگا اور نہر کہا آپ پر بیٹان نہ ہوں ہمارا ایک بیٹا ہے جس کو ہم کے اپنے بہاں سے نکال دیا ہے ہم جانے ہیں کہ وہ شرارت اور دھو کہ کر رہا ہے ۔ جب تم یہاں نے بات ہوتو وہ ہے کہت کرتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہتم والیس آ رہے ہوتو وہ اس صابن کی نکیہ سے جاتے ہوتو وہ ہے کہتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہتم والیس آ رہے ہوتو وہ اس صابن کی نکیہ سے جاتے ہوتو وہ ہے کہتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہتم والیس آ رہے ہوتو وہ اس صابن کی نکیہ سے جاتے ہوتو وہ ہے کہت کرتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہتم والیس آ رہے ہوتو وہ اس صابن کی نکیہ سے جاتے ہوتو وہ ہے کہتے ہوتو وہ اس صابن کی نکیہ کہ کو پھر تہاری آ سین میں لوٹا دیتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہتم والیس آ رہے ہوتو وہ اس صابن کی نکیہ کو کھی تھر تہیں ہوتی۔

() (M1) () - الطائف عليه المائل ا (۵۳۲) ایک چور بعض لوگوں کے گھریس چوری کے لیے پہنچا۔ وہاں چوری کے لیے پکھ بھی نەملا بجزا يك نونى موئى دوات كے تو ده ديوار بريدلكھ آيا (ترجمه جھ برعزيز موگيا تمهارافقراورايني تو نگری یعنی تمہار نے فقر کود کی کرمیں اینے کو مالدار سجھنے لگا ہوں ) (۵۳۳) ایک چورایک شخص کے گھر میں پہنچا اور اس کا سامان لے کر نکلا۔ اس شخص نے شور میاتے ہوئے کہا کہ بیرات کیسی منحوں ہوتو چورنے کہا ہرایک کے لیے نہیں۔ (۵۳۴) ہم کواحباب نے بیرواقعہ سنایا کدایک شخص بزاز کے پاس آیا اوراس کے پچھ کپڑے تین سودینار میں خریدے پھر پوری قیمت اس کوادا کردی۔ جب اس کے سپر دکر چکا تو کہنے لگا تو نے مجھ سے زیادہ قیمت کی ہے اور کیڑالوٹا دیا اور دینارسمیٹ لیے اوران کوایک کیڑے میں ڈال کر گر ہ باندھی اوراس کوغلام کی آستین میں ڈال دیا بھر بولا کہ میں تر ددمیں پڑ گیا کیا آپ مجھے میہ اجازت دیں گے کہ میں اس کپڑے کو دکھا لاؤں جس کے لیے خریدر ہا ہوں اگر وہ لینے پر رضا مند ہو گیا تو فبہا ور نہ واپس کر دیئے جائیں گے۔ بزاز نے کہا ہاں تو اس نے اپنا ہاتھ غلام کی آ سنین میں ڈال کروہ کپڑا نکالا اور بزاز کی طرف میجینک دیا اور کپڑے لے کر چلا گیا۔ پھر بزاز نے اس کیڑے کو کھولا تو اس میں سے پینے برآ مدہوئے اور اس پینے غلام کی آسٹین میں اس طرح کے کیڑے میں تین سودینار کے برابریسے باندھ کر پہلے ہی رکھ دیے تھے۔ (۵۳۵) ابوالفتح بصرى نے بیان کیا کہ چوروں کی ایک جماعت بیٹھی تھی ان کے پاس سے ایک شیخ تھیلی لیے ہوئے گز را جو صراف تھا۔ان میں ہے ایک چور بولا: کیا رائے ہے اس تخف کے بارے جواس سے تھیلی اُڑ الائے؟ انہوں نے کہا تو کیسے پیکام کرے گااس نے کہا دیکھو۔ پھراس نے اس کے مکان تک اس کا پیچھا کیا اور وہ تھلی کو چبوتر ہے پرر کھ کراپنی لونڈی سے بولا ا کہ جھے کو پیشاب کی ضرورت ہے یانی لے کر بالا خانہ پرآ جااوراو پر چڑھ گیا (جب لونڈی او پر چڑھ گئی ) تو چورگھر میں تھس کر تھیلی اٹھالا یا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آ پہنچا اور ان کو قصہ سنایا۔ انہوں نے س کر کہا تونے کچھ نہ کیا اس کواس طرح حجھوڑ دیا کہ غریب لونڈی کو پیٹتا رہے اور عذاب دیتا رہے۔ بیاجھی بات نہیں اس نے کہا پھرتم کیا جاہتے ہو؟ انہوں نے کہالونڈی مارپیٹ سے فیج جائے اور تھیلی وصول ہو جائے۔اس نے کہا اچھی بات ہے تو پھر پہنچ گیا اور درواز ہ کھٹکھٹایا تو

ورحقیقت وہ لونڈی کو مارر ہاتھا۔ ﷺ نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا آپ کے ہمساہد دکان کا غلام

اس نے باہر آ کر کہا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میرے آقانے آپ کوسلام کہا ہے اور بیکہا ہے کہ آپ کا حافظ خراب ہو گیا آپ اپنی تھیلی دکان میں کھینک جاتے ہیں اور چل دیتے ہیں اور اگر ہم اس کو ندد کھے لیتے تو کوئی لے جاتا اور تھیلی نکال کر دکھاتے ہوئے کہا وہ یہی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں واللہ اس نے بچے کہا صراف نے اس کو لے لیا تو چور بولا آکہ بیتو جھے دید بچے اور گھر میں جا کرایک رقعہ پر بیلکھ لا ہے کہ جھے تھیلی سپر دکر دی گئی تا کہ میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں اور آپ کا مال آپ کو واپس مل جائے تو اس نے تھیلی اس کو واپس کر دی اور گھر میں رقعہ کھنے کے لیے گیا۔ اس نے تھیلی لے لی اور نودوگیارہ ہوگیا۔

(۵۳۱) ابوجعفر محد بن الفضل الصميري ني بيان كياكه بمارے شهر مين ايك بهت نيك برهيا تقی جوبکشرت روز بر رکھتی تھی اور بہت نماز پڑھتی رہتی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا جو صرافہ کا کام کرتا تھاوہ شراب اور کھیل میں منہمک رہتا تھا۔ دن کے اکثر حصہ میں تو وہ اپنی دکان میں مشغول ر ہتا۔ پھر گھر میں واپس آتا ورتھیلی اپنی والدہ کے پاس رکھوا دیتا اور چلا جاتا اور ایسے موقعوں میں رات گذارتا جہاں شراب پیتار ہے۔ایک چور نے اس کی تھیلی اڑانے کی ٹھان لی اوراس کے پیچیے پیچیے چلنار ہااوراس طرح گھر میں داخل ہو گیا کہا ہے خبر نہ ہو تکی اور جیپ گیااوراس شخص نے تھیلی ماں کے سپر دکر کے اپنی راہ لی اور بیگھر میں تنہارہ گئی اور مکان میں اس کا ایک ایسا کمرہ تھا جس کی دیواروں پرسال کے تنختے جڑے ہوئے تھے اور اس کا درداز ہ لوہے کا تھا۔ وہ اپنی قیمتی اشیاءاس میں رکھتی تھی اور تھلی بھی۔ چنانچیاس نے تھلی ای کمرہ میں دروازے کے بیچھے رکھی اور وہیں بیٹھ گئی اوراپنے سامنے افطار کا سامان رکھ لیا۔ چور نے سوچا کہ اب وہ اسے تالالگائے گی اورسوجائے گی تومیں دروازہ جدا کر کے تھیلی لےلوں گا۔ جب وہ روزہ افطار کر چکی تو نماز پڑھنے کھڑی ہوگئی اورنماز کمبی ہوگئی اور آ دھی رات گذرگئی اور چور متھیر ہوااور اس کوڈر ہوا کہ مجمع نہ ہو جائے۔اب وہ گھر میں پھراوہاں ایک ٹی گنگی اس کومل گئی اور کچھ بخور ہاتھ لگا تو اس نے وہ لنگی باندهی اور بخورسلگایا اور سیرهی ہے اتر ناشروع کیا اور بہت موثی آ واز بنا کرآ واز نکالناشروع کی تا کہ بڑھیا گھبرا جائے اور وہ دلیر تھی مجھ گئی کہ بیرچور ہے تو بڑھیانے کا نیتی ہوئی اور گھبرائی ہوئی آ واز بنا كركبابيكون ہے؟ تواس نے جواب ديا كه يس جبريل ہوں رب العالمين كا بھيجا ہوااس نے مجھے تیرے بیٹے کے پاس بھیجا ہے بیفائل ہے تا کدانے نصیحت کروں اور اس کے ساتھ ایسا

معاملہ کروں جس کی وجدے وہ گناہوں کے ارتکاب سے باز رہ تو بردھیا نے بیر ظاہر کیا کہ گھبراہٹ سے اس برغثی طاری ہوگئ ہے اور اس نے یہ کہنا شروع کیا اے جبریل میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہاس کے ساتھ مزمی کرنا کیونکہ وہ میرااکلوتا ہےتو چورنے کہا میں اس کوثل كرنے كے ليے نہيں بھيجا كيا موں بردھيانے كہا پھركس ليے بھيجا كيا كہا كہاس ليے كهاس كى تھیلی لےلوں اوراس کے دل کواس سے رنج پہنچاؤں پھر جب وہ تو بہ کرے تو اس کو واپس دے دوں بڑھیانے کہا اچھا جبریل اپنا کام کرواور جو کچھتھم دیا گیا اس کی تعمیل کروتو اس نے کہا تو کمرے کے دروازے سے بہٹ جاوہ بٹ گئی اوراس نے درواز ہ کھول لیا اور اندر داخل ہو گیا تا کٹھیلی اور قیمتی کپڑے لے جائے اوران کی ٹھڑی بنانے میں مشغول ہو گیا تو بڑھیائے آ ہتہ آ ہتہ جا کر دروازہ بند کرلیا اورزنجیر کو کنڈے میں ڈال دیا اور تالا لگا کراہے مقفل بھی کر دیا۔اب توچور کوموت نظر آنے لگی اور باہر نکلنے کے لیے حیلہ نقب لگانے یا اور کسی سوراخ کو کھو لنے کا سوچنے لگا مگر کوئی صورت ممکن نظر نہ آئی۔ پھر بولا کھول تا کہ میں باہر نکلوں کیونکہ تیرا بیٹا اب نفیحت قبول کر چکا ہے تو بڑھیانے کہااے جبریل مجھے ڈرہے کہ میں کواڑ کھولوں تو تیرے نور کے ملاحظہ ہے میری بینائی نہ جاتی رہے۔تواس نے کہامیں اپنے نورکو بجھادوں گاتا کہ تیری آتھے ضائع نہ ہوں تو بڑھیانے کہااے جریل تیرے لیے اس میں کیاد شواری ہے کہ تو حجت سے نکل جائے یا ہے برے دیوارکو بھاڑ کر چلاجائے اور مجھے یہ تکلیف نہدے کہ میں نگاہ کو ہر باد کرلوں۔ اب چور نے محسوں کرلیا کہ بڑھیا دلیر ہےاب اس نے نرمی اور خوشامدیں شروع کیس اور توب کرنے لگا تو بردھیانے کہاں یہ ہاتیں چھوڑ اب نکلنے کی کوئی ترکیب ندہو سکے گی جب تک دن ندہو جائے اور نماز بڑھنے کھڑی ہوگئی اور وہ اس سے سوال کرتار ہا پہاں تک کہ سورج نکل آیا اور اس کا بیٹا بھی واپس آ گیااورتمام سرگذشت اورساری با تیں اس کوسنا ئیں وہ کوتوال پولیس کو بلالا یا۔ اس نے درواز ہ کھول کر چورکو با ندھ لیا۔

المانية ١٠٠٠

ز ہیں بچوں کی ز ہانت کے واقعات

(۵۳۷) محمر بن الضحاك سے منقول ہے كەعبدالملك بن مروان نے راس الجالوت يا ابن

راس الجالوت سے سوال کیا کہ بچوں کی فراست کاتم کس طرح اندازہ کرتے ہو؟ اس نے کہا ہمارے پاس ان کے بارے میں کوئی خاص اصول نہیں ہے کیونکہ وہ (اس زمانہ میں ) ایک حال سے دوسر سے حال کی طرف جاتے رہتے ہیں بجز اس کے کہ ایک گوشہ چثم ہے ہم ان کود کھے لیں (اوران کی گفتگواوراوضاع سے ان کی افتاوطیع کا پچھاندازہ کرلیں) تواگر ہم نے ان سے کی کو کھیل میں یہ کہتا ہوا من لیا کہ کون میر سے ساتھ ہوگا تو ہم نے اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی کہ بیصا حب ہمت ہوگا اوراس کے بارے میں یہ پہلو سچا ہوتا ہے اوراگر ہم نے اس کو یہ کہتے ہوئے ساکہ ہوگا تو ہم کواس کی یہ بات مکروہ معلوم ہوتی ہے ۔ تو سب کہتے ہوئے ساکہ میں اس طرح اندازہ لگایا گیاوہ ابن الزبیر سے کہوہ ایک دن جب وہ نے سے پہلے جس کے بارے میں اس طرح اندازہ لگایا گیاوہ ابن الزبیر سے کہوں کو ڈانٹا تو سب بھاگ گئے اور ابن الزبیر پچھلے پاؤں اس کی طرف منہ کیے ہوئے ہی ہوئے ہے در ہے تھے اور کہہ سب بھاگ گئے اور ابن الزبیر پچھلے پاؤں اس کی طرف منہ کیے ہوئے ہی در ہے تھے اور کہہ رہے تھے کہا ہے بچوتم جھے پڑا میر بنالواور ہمارے ساتھ ہوکر اس پر جملہ کرو۔

(۵۳۸) اورایک مرتبہ جب کہ بچپن میں عبداللہ بن الزبیر دوسر نے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہاں حضرت عمر جھائی بن الخطاب کا گز رہوا تو سب بچے بھاگ گئے اور مید کھڑے رہے تو حضرت عمر جھائیڈ نے ان سے کہا کیا بات ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تو نہیں بھا گا تو انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ بھا گنا اور راستہ میں کوئی تنگی نہیں تھی کہ آپ کے لیے مجھے گنجائش نکا لئے کی ضرورت ہوتی۔

(2009) سنان بن مسلمہ سے جو بحرین کے امیر تھے مردی ہے کہ ہم جب مدینہ میں چھوٹے چھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹی بچھوٹی بچھوروں کوجن کوخلال کہا جاتا ہے بجھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بچھوروں کوجن کوخلال کہا جاتا ہے بجھ کرر ہے تھے تو اس طرف حضرت عمر جھاٹی آئے تو سب بچے ادھرادھر بھاگ گئے اور میں اپنی جھ جھہ جھہ جہ جہ ہے دکھا۔ میں دیکھوں گا (ہوا ہے جھڑا ہوا ہونا) جھ سے چھپا تو جھڑ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے دکھا۔ میں دیکھوں گا (ہوا ہے جھڑا ہوا ہونا) جھ سے چھپا تو نہیں رہے گا تو انہوں نے میری کو دیر نظر ڈالی اور فر مایا تو نے بچ کہا۔ پھر میں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ دیکھتے ہیں ان لڑکوں کو واللہ جب آپ چلے جائیں گئو یہ جھے آکر لیٹ جائیں گے تو یہ جھے آکر لیٹ جائیں گے اور جو بچھے میں ہے اور جھے ٹھکانے المؤمنین آپ دیکھے ہے اس ہے وہ سب چھین لیں گئو آپ میرے ساتھ چلے اور جھے ٹھکانے

تك پنجاديا۔

( ۵٬۰۰ ) ابو محمد اليزيدي نے بيان كيا كه ميں مامون الرشيد كا اتاليق تھا جب كه وہ سعيد الجو ہرى ک گود میں (لیمنی زیرتربیت) تھا میں ایک دن آیا جب کدوہ کل کے اندر تھا میں نے اس کے یاس اس کے ایک خادم کو بھیجا کہ میرے موجود ہونے کی اس کواطلاع کر دے مگراس نے آنے میں دیر کی پھر میں نے دوسرا بھیجا تو اس نے پھر دیر کی تو میں نے سعید سے کہا کہ بیاڑ کا اکثر اوقات کھیل میں لگار ہتا ہے اور آنے میں در کرتا ہے اس نے کہا ہاں اور اس کے ساتھ ایک حرکت ریجی کہ جب وہ آپ سے جدا ہوتا ہے تواہی خدمت گاروں کے سر ہوجاتا ہے اور وہ اس سے تخت تکلیف اٹھاتے ہیں تو آپ اس کوادب سکھا کیں (میں انتظار میں بیٹھار ہا)جب وہ با ہر نکلا تو میں نے تھم دیا کہ اس کوا ٹھالا کیں۔ تو میں نے اس کے سات درے مارے کہ وہ رونے کے لیے اپنی آئکھوں کو ملنے لگا جھی اطلاع پنچی کہ جعفر بن کیلیٰ (برکمی وزیر) آ گئے۔ تو فوراً رو مال لے کراپٹی دونوں آئکھیں پونچھیں اور اپنے کپڑوں کوٹھیک کر کے فرش کی طرف بڑھا اور اس يرچوكڙى لگاكر ييھ گيا۔ پھر خدام سے كہااس كوآ جانا جا ہيے اور ميں مجلس سے اٹھ كر بابرآ گيا مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ پی جعفرے میری شکایت کرے گا تو وہ میرے ساتھ تکلیف دہ معاملہ کرے گا۔ (وز رجعفراندرآ کر مامون ہے ملا) تواس کی طرف منہ کر کے باتیں کرتار ہایہاں تک کہاس کو بھی ہنسایا اورخود بھی ہنستا رہا۔ پھر جب (وزیر کے ساتھ ) سیر کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو اپنا گھوڑا طلب کیا اوراپنے غلامول کوتو وہ سب اس کے سامنے دوڑ بھاگ کرنے لگے پھر میرے بارے میں سوال کیا تو میں آیا تو مجھ سے کہا میر ابقیہ سامان (تعلیم کا) آپ لے لیجئے میں نے کہا اے امیر الله تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے مجھے بیا ندیشہ ہو گیا تھا کہتم میری شکایت جعفر بن کیجیٰ ے کرو گے اور اگرتم نے ایسا کیا تو اس کا طرز عمل جھے سے خت ہوگا تو جواب دیا کہ اے ابو تھ کیا تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے رشید کو بھی بھی ایسے امور سے باخبر کیا ہوتو جعفر بن کی ہے کیسے قرین قیاس ہوسکتا ہے کہ میں اس کواطلاع دیتااس میں کوئی شک نہیں کہ میں ادب کا حاجت مند ہوں۔ ایسی صورت میں اللہ تمہاری خطائیں معاف فر مائے تمہارا گمان کس قدر بعیداز قیاس اورتہبارادل غلط وہم میں مبتلا ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے جوخطرہ آپ کے دل میں پیدا ہوا ایسا آھپ تمھی نہ دیکھیں گےخواہ آ پاسٹمل کااعادہ روزانہ موتبہ کریں۔

(۱۳۵) حسن قزوینی نے بیان کیا کہ ابو برخوی ہے میں نے سنا کہ معذرت کے طور پر سب
ہے زیادہ لطیف رقعہ جولکھا گیا ہے وہ معذرت کا رقعہ ہے جو (خلیفہ) راضی باللہ نے اپنی استاد کی
ابوا کش مفتی کے نام لکھا تھا۔ واقعہ بیہ ہوا تھا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان مودب یعنی استاد کی
موجودگی میں چھے کہاسی ہوگئ تھی اور حقیقت یہ ہے کہ بھائی (متقی) کی طرف ہے ہی راضی پر
زیادتی ہوتی تھی تو راضی نے اس کو یہ رقعہ لکھا''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم میں اعتراف کرتا ہوں کہ
میں آپ کا غلام ہوں اپنے فرض کی بنا پر اور آپ کو اعتراف ہونا چاہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں
فضل کی بنا پر جو جھے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطافر مایا ہے) اور غلام خطا کرتا ہوت آ قامعاف کر
ویتے ہیں کی شاعر نے کہا ہے:

یاذا الذی یغضب من غیر شنی الم اعتب فعنباك حبیب الی (ترجمہ)اے و فضی و بغیر سبب ناراض موجاتا ہے جتناعتاب دل چا ہے كر كيونك تيراعتاب بھی جھے پيارا ہے۔ انت علی الله گل خيل خلاق الله گل علی انت علی الله گل خيل خلق الله گل علی (ترجمہ) تو باوجوداس كے كہ جھے رظم كرتا ہے خداكی تمام مخلوق سے جھے زیادہ عزیز ہے۔

تو ابوالحق اس کے پاس آ کراس پرالٹا ہوگیا' راضی باللہ بھی کھڑ ا ہو گیا اور دونوں گلے ال گئے اور مصالحت ہوگئی واللہ اعلم۔

( ۱۳۲۲ ) عبیداللہ بن المامون سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ مامون الرشید میری والدہ اممون کے سخت نا راض ہوگئے۔ پھر اسی بنا پر جھ سے بھی اس درجہ برہم ہوگئے کہ قریب تھا کہ اس کا متیجہ میرے تلف ہوجانے کی صورت میں برآ مد ہو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ اب امیر الکومنین اگر آپ اپ چپا کی بٹی پر نا راض ہیں تو ان ہی پر جھ کوالگ کر کے عماب کریں امیر الکومنین اگر آپ اپ کی طرف سے ان کے پاس گیا ہوا ہوں اور آپ ہی کا ہوں نہ کہ ان کا مامون کے ویک گرفت میری طرف سے اس کے پاس گیا ہوا ہو اور میر الرشید نے س کر کہا تو نے بھی کہا اے عبیداللہ تو میری طرف سے اس کے پاس گیا ہوا ہو اور میرا ہی ہوا ہو اللہ ہی ہو ہو تھی میں موجود ہے جھی پر عیاں کر دیا۔ واللہ قدر یعد سے اور تیرے اس فضل ( یعنے فر است ) کو جو تھی میں موجود ہے جھی پر عیاں کر دیا۔ واللہ آئی کہ دیکھے گا اور پہند یدہ طرفی میری طرف سے کوئی برائی نہ دیکھے گا اور پہند یدہ طرفی میری والمدہ سے خوش ہوجانے کا سبب بن گئی۔

(۵۴۳) اصمعی نے بیان کیا جس زمانہ میں کہ میں میدانی قبائل عرب کی سیاحت میں تھا میرا گزرا کی الرحے پر ہوایا لڑکی پر (اصمعی سے روایت کرنے والے نے اپنے شک کا اظہار کیا) جس کے پاس ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی زیادہ بھرا ہوا (ہونے کی وجہ سے اس کا دھانہ اس کے قابو سے باہر ہوگیا) تھا اوروہ (اپنے باپ کو) پکارر ہا تھا: بیا ابت ادر ک فاھا ' غلبنی فوھا لا طاقة لی بفیھا۔ (ترجمہ) اے ابا اس کا کمنے پکڑلو مجھ پر اس کا کمنے غالب آگیا مجھ میں اس کا کمنے سنجالنے کی طاقت نہیں۔ اصمعی نے کہا خدا کی قسم ان تین جملوں میں اس نے تمام عربیت کو جمع سنجالنے کی طاقت نہیں۔ اصمعی نے کہا خدا کی قسم ان تین جملوں میں اس نے تمام عربیت کو جمع کردیا۔

(۵۳۳) صولی نے کہا کہ جاحظ ہے منقول ہے کہ ثمامہ نے بیان کیا کہ میں اپنے ایک دوست کے یہاں اس کی مزاج بری کے لیے گھر میں داخل ہوا اور اپنے گدھے کور واز ہے پرچھوڑ دیا اور میر ہماتھ کوئی غلام نہیں تھا (جوگدھے کا خیال رکھتا) پھر میں مکان سے باہر آیا تو دیکھا کہ اس میر ہے ساتھ کوئی غلام نہیں تھا (جوگدھے کا خیال رکھتا) پھر میں مکان سے باہر آیا تو دیکھا کہ اس نے (فی پر ایک لڑکا جیٹھا ہے۔ میں نے کہا کہ تم بغیر اجازت لیے گدھے پر سوار ہو بیٹھے؟ اس نے (فی البدیدا پی شرارت کی تاویل کے طور پر) جواب دیا کہ جھے بیا ندیشہ ہوا کہ یہ بھاگ جائے گا تو میں نے آپ کی خاطر اس کی حفاظت کی ۔ میں نے (غصر سے) کہا اچھا ہوتا نہ تھم ہرتا اور بھاگ جاتا (آپ کو اس کے فکر کی کیا حاجت تھی) کہنے لگا کہا گر آپ کی اپنے گدھے کے لیے بیرائے ہوا تا (آپ کو اس کے فکر کی کیا حاجت تھی) کہنے لگا کہا گر آپ کی اپنے گدھے کے لیے بیرائے طرف ہے مزید شکریہ قبول کیجئے ۔ میری تمجھ میں نہ آیا کہا ہوا ہوا بدوں۔

طرف سے مزید شکریہ قبول کیجئے ۔ میری تمجھ میں نہ آیا کہا ہے کیا جواب دوں۔

رف سے سرید سرید سریدوں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ مدینہ میں پہنچا تو ابراہیم بن ہرمہ کے مکان کا ارادہ کیا وہاں جا کر دیکھا کہ ایک چھوٹی سیالڑی مٹی سے کھیل رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا تہارے ابا کیا کررہے ہیں؟ کہنے گئی کسی اٹل کرم کے یہاں گئے ہوئے بہت عرصہ گذر کیا ہم کوان کی چھوٹی بہت ہوئے ہم تہارے کیا ہم کوان کی چھوٹی بہت ہم تہارے لیے افٹی ذرئے کرلو کیونکہ ہم تہارے مہمان ہیں۔ بولی واللہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا بکری ذرئے کرلو کہنے لگی واللہ مہمان ہیں۔ بولی واللہ ہمارے پاس نہیں میں نے کہا تو ہمارے باس نہیں میں دنے کہا تو تہارے ابا کا بیقول غلط ہے:

كم ناقةٍ قد وجأتُ منحرها الله بمستهلّ الشوُ بوبِ اوجمل

(ترجمہ) بہت ی اونٹنیوں اور اونٹوں کے ملے پر میں نے چھری چھیری ہے متواتر بارش کا ہلال طلوع ہونے کے وقت کہنے لگی کہ اتا کا یمی تو وہ فعل ہے جس نے ہم کواس حال تک پہنچا دیا کہ ہمارے یاس کچھ بھی نہیں۔ (۵۴۲) بشر بن الحراث نے بیان کیا کہ میں نے معافی بن عمران کے مکان پر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھ سے کہا گیا کون ہے تو میں نے جواب دیا بشر الحافی تو گھر میں سے ایک خچوٹی سی بچی نے مجھ ہے کہااگرتم دودانگ کے جوتے خرید لیتے تو تمہارے نام میں سے حافی نکل جاتا (حانی کے معنے ہیں برہندیا)۔ (۵۴۷) منقول ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ مقصم باللہ خاقان کی عیادت کے لیے گئے اور فتح بن غا قان اس وقت بچیرتھا تو فتح ہے معتصم نے کہا کون سا مکان زیادہ اچھا ہے۔امیر المؤمنین کا یا تمہارے والد کا؟ فتح نے جواب دیا کہ جب امیرالمؤمنین میرے والد کے مکان میں ہوں گے تو میرے والد ہی کا مرکان اچھا ہوگا پھراس کو تگینہ دکھایا جوان کے ہاتھ میں تھااور یو چھا کہا ہے فتح تم نے اس تکینہ ہے اٹھا دیکھا ہے تو فتح نے جواب دیا ہاں! وہ ہاتھ جس میں بیرنگینہ ہے۔ ( ۵۲۸ ) ابوعلی البصیر نے بیان کیا کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں چھوٹا تھا اس لیے میراث ہےروک دیا گیا تو میں جھکڑتا ہوا قاضی کے یہاں پہنچا۔قاضی نے مجھ سے کہا کیا تو بالغ ہو گیا میں نے کہا ہاں ۔ پھر کہا اور یہ بات کون جانتا ہے میں نے کہا جس نے اس کو نعوظ کی طاقت دی (نعوظ عضوِ خاص کا دراز ہوجانا) قاضی نے تبسم کیا اور میرا حصہ واگذ ارکرنے کا تھم دیدیا۔ (٥٣٩) منقول ہے کہ ایاس بن معاویہ جب اڑ کے تصاتو ایک بوڑھے کے ساتھ قاضی دمشق کے سامنے گئے اور کہا کہ اللہ تعالی قاضی کے ساتھ نیکی کرے اس بوڑھے نے مجھ پرظلم کیا اور مجھ پرزیادتی کی اورمیرا مال لے لیا تو قاضی نے کہااس کے ساتھ زمی سے بات کر اور اس قتم کی گفتگو سے بوڑھے کامقابلہ مت کرتوایاس نے کہااللہ قاضی کے ساتھ نیکی کرے تق (میرے ساتھ ہے) جوجھے اس سے اور آپ ہے بھی بڑا ہے۔قاضی نے کہاجیہ ہوجا توایاس نے کہاا گرمیں جیب ہو گیا تو میری جمت کون پیش کر رہا قاضی نے کہابول!اورخدا کی تتم تیرے کلام میں خیرنہیں ہو گی تو ایاس نے کہا: لَا الله الله وَحْدَهُ لَا شویك لَهُ (ترجمه) (اس کلمه کے خیر مونے میں کیا کلام

ہوسکتا ہے ) اسلئے قاضی صاحب حانث ہو گئے یعنی تشم ٹوٹ گئی ) شائع وقائع نگار نے بیہ قصہ

خلیفہ کولکھ بھیجا تو خلیفہ نے قاضی کومعزول کر دیا اور ایاس کوا سکے بجائے قاضی بنا دیا۔

(SCLOS) Seguination of the control o

( • ۵۵ ) مامون الرشید نے اپنے ایک چھوٹے بچے کود کھا جس کے ہاتھ میں حساب کا رجشر تھا ہو چھا کہ تیر ہے جس سے ذہانت تھا ہو چھا کہ تیر ہے جس سے ذہانت تو ی ہوتی ہے اور خفلت سے بیداری حاصل ہوتی ہے اور وحشت سے انس تو مامون نے کہا میں اللہ کاشکر کرتا ہوں جس نے مجھ کوا لیے بچے عطا کیے جواپنی عمر کے مناسب اپنے جسم کی آئکھ سے زیادہ اپنی عقل کی آئکھ سے دیکھتے ہیں۔

(۵۵۱) فرز دق نے ایک نوعمرلڑ کے سے کہا کیا تو اس سے خوش ہوگا کہ میں تیراباپ بن جاؤں اس نے کہانہیں مگر ماں بن جانے سے خوش ہوں گا تا کہ میر سے والد آپ کی مزیدار با توں سے محفوظ ہوتے رہیں۔

(۵۵۲) ایک لڑکا چندلوگوں کے ساتھ کھانے بیٹھا پھررونے لگا انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا کھا نا بہت گرم ہے۔لوگوں نے کہا تو تھم ہر جاؤ تا کہ شنڈ ابوجائے تو اس نے کہا پھرتم اسے نہیں چھوڑ وگے۔

(۵۵۳) اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوعمرائر کے سے جواولا دعرب میں سے تھا کہا کیا تم

اس بات سے خوش ہو سکتے ہو کہ تمہارے پاس ایک لا کھ درہم ہوں اور ان کے ساتھ جمافت بھی

ہواس نے کہا خدا کی تئم نہیں! میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جھے یہ ڈر ہے کہ میری جمافت بھی

ہواس نے کہا خدا کی تئم نہیں! میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جھے یہ ڈر ہے کہ میری جمافت بھی

ہے ایسی حرکت کراوے کہ مال تو جا تارہ اور میرے پاس صرف جمافت باتی رہ جائے۔

(۵۵۳) ہم کو یہ قصہ پہنچا کہ ایک لڑکا (راستہ میں) ایک جھوار آدی سے ملا پھراس سے بوچھا

کہ کہاں جارہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا مطبق کی طرف ( بجائے مطبخ مطبق کہا کیونکہ مخاطب

بی تھا جو خاکو قاف بولتا تھا۔ گرمطبق کے معنے ہیں پاؤں جوڑ کرکود نے کی جگہ) تو اس نے کہا تو

(۵۵۵) ہارون رشید کے پاس اس کا ایک بچدلا یا گیا جس کی چارسال عمرتھی تو انہوں نے اس ہے کہا کہ تہمیں کیا چیز پہند ہے جوتم کودی جائے تو اس نے کہا آپ کی حسن تدبیر۔

قدم کشاده کردو(لعنی چھلانگیس مارو)۔

المالف عليه المالات عليه المالات عليه المالات عليه المالات عليه المالات عليه المالات المالات المالات المالات ا

المنظمة المنظمة

## ذی عقل مجنونوں کے واقعات

(۵۵۲) محمہ بن اسلمعیل نے ہم سے بیان کیا کہ ہمارے یہاں قبیلہ جہینہ کا ایک شخص تھا جس کی کنیت ابونصر تھی اس کی عقل جاتی رہی تھی۔ میں نے ایک دن اس سے کہا سخاوت کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا جہد مقل (مقل کے معنے ہیں کم استطاعت لیعنی کم استطاعت شخص کا اپنی حاجت روک کر دوسرے کی امداد کی کوشش کرنا) میں نے کہا اور بخل کیا تو اس نے کہا ''اُف' 'اور منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا جواب دو تو بولا کہ دی تو دیا ہے (لفظ اُف سے جواب دے دیا پہلفظ تکلیف کے وقت بولا جا تا ہے۔ مطلب ہیہ ہے کہ دوسرے کو دینے سے دلی تکلیف کا نام بخل ہے )۔
وقت بولا جا تا ہے۔ مطلب ہیہ ہے کہ دوسرے کو دینے نے دلی تکلیف کا نام بخل ہے )۔
ویک اور وہ یہ کہہ رہا تھا میں اللہ کا مجنون ہوں میں نے کہا مجد میں کیوں نہیں جا تا اور اپناستر کیوں نہیں چھپا تا اور نماز کیوں نہیں پڑھتا تو جواب میں بیا شعار کے:

یقولون زرنا واقض واجب حقنا الله و قد اسقطت حالی حقوقهم عنی (ترجمه) کہتے ہیں کہ ہماری الماقات کرواور ہمارے فق واجب کوادا کرو حالاتکہ میرے مال نے مجھ پرے ان کے سب حقوق ساقط کرو ہے۔

افدا هم راوا حالی ولم یانفوالها الله ولَم یانفوا منها انفتُ لهم منی (ترجمه)جبوه میراحال دیکھتے ہیں اوراس کوٹالپندنہیں کرتے اور جبوہ اس سے کراہت نہیں کرتے تو میں نے بھی اپنے حال کوٹالپندئیں کیا جوان سے متعلق ہے۔

(۵۵۸) ابن القصاب الصوفی نے بیان کیا کہ میں مارستان (شفاخانہ) میں پہنچا وہاں میں نے ایک جوان مبتلا کو دیکھا تو میں اس کا گرویدہ ہو گیا اور میری گروید گی بڑھتی ہی رہی میں اس کے چیچے لگار ہاتو اس نے چلا کرکہا دیکھوسنوارے ہوئے بالوں کواور معطر جسموں کو جنہوں نے محبت کواپنی پونچی اور جمافت کو پیشہ بنالیا ہے (یعنی کیا عاشق ایسے بے سنورے لوگ ہوا کرتے ہیں) پھر میں نے اس سے سوال کیا کرنچی کون ہے؟ جواب دیا کہ تی وہ ہے جو کہتم جیسوں کو جب



(۵۵۹) مرد کے ایک ٹا کرد نے جھے ہیان کیا گدایک دن میں مردی ہی سے اور ہا کہ رائیہ میں جب میں ایک ویرانہ ہے گزراتو دفعۃ ایک شخ نکل کرمیر ہے سامنے آگیا اور ۱۰۰ یک پھر لیے ہوئے تھا پھراس نے اساانداز اختیار کیا کہ وہ پھینک کرمیر ہے مارنا چاہتا ہے میں نے قلمدان اور رجٹر کواپنے آگے بچاؤ کے لیے کرلیا تو بولا شخ کے لیے مرحبا (خوش آمدید) میں نے کہا آپ کے لیے بھی۔ پھر کہا کہاں ہے آگے ہو۔ میں نے کہا مبرد کی مجلس سے تو کہا بارد کی پھر کہا اس نے تم کو کونسا شعر سنایا۔ مبرد کے شاگرد (کہتے) ہیں کہ مبرد کی بیعادت تھی کہا نی مجلس کو ہمیشہ کی شعر کے ایک یا دو بیت برختم کیا کرتے تھے تو میں نے کہا انہوں نے بیشعر سنایا:

اعارًا الغيث فائِلَةُ اذا ما مازُهُ نفِدا

(ترجمه)وه (مدوح) بادل کوجود وکرم مانگاموادی دیتا ہے جب بھی اس کا پانی ختم ہوجا تا ہے۔

و ان اسد شكاجبنًا ١٦ اعارفُوَاده الاستدا

اورا گر کسی شیر کو برز دلی کی شکایت ہوجائے تو شیر کواپنادل ما نگاہوا دے دیتا ہے۔

تو بولا کہ اس شعر کے کہنے والے نے خطا کی۔ میں نے کہا کیونکر؟ کہنے لگا تو نہیں سمجھا جب کہ محمد وحرح نے اپنا کرم بادل کو دیدیا تو وہ بغیر ول کے دہ گیا اور جب اس نے شیر کو اپنا دل دیدیا تو وہ بغیر دل کے دہ گیا (یعنی اس حالت میں مدوح کو کرم اور شجاعت سے عاری ثابت کیا گیا ہے تو بیشعر کہا جائے دح کے ذم بن گیا) میں نے کہا چھر کیا کہا جانا چا ہے تھا تو بیشعر کے:

عَلَّمَ الغيث ُ النائي فاذا الله ماوعاه عام الباس الاسد

(ترجم) (ممدوح نے)بادل کو جودوکرم کھایا توجب بادل نے اس کوخوب محفوظ کرائیا توشیر کو بہادری کھائی۔ فاذا الغیث مقر با الندای الله و اذا اللیث مقر بالجلد

( : : ) چرتوبادل جودوعطا کامخزن بن گیاادرشیر دلیری کامتعقر بن گیا۔

میں نے ان اشعار کولکھ لیا اور واپس آ گیا پھر دوسرے دن میرا گذراسی موقع ہے ہوا تو وہ پھر

ہاتھ میں پھر لیے ہوئے نگل آیا اور ایسامعلوم ہوا کہ جھے پر پھینکنا ہی چاہتا ہے تو میں نے پھراس سے (پہلے کی طرح) بچاؤ کیا تو ہننے لگا اور بولا شُخ کے لیے مرحبا۔ میں نے کہا آپ کے لیے بھی۔ کہا مبر دکی مجلس سے (آرہے ہو؟) میں نے کہا جی ہاں! تو سوال کیا کہم کو کیا شعر سایا؟ میں نے پہشھر پڑھے:

ان السَّماحة والمروَّ والنائى المَّ قبر يمر على الطريق الواضح (ترجمه) بِ شك عناوت اورمروت اور بخشش ايك قبريس مدفون الي جوايك كطي او ئراسته يرتيرى گزرگاه يرب -

فاذا مررت بقبرہ فاعقربہ اللہ کوم الجیاد و کل طوف ساہح جب تواس کی قبر ہے گزرے تواس کے صدقہ کے لیے ذرئ کر ڈال اونچ کو ہان والے اونٹول کے کے کواور ہراصیل تیزر فآر گھوڑے کو تو کہنے لگاس شعر کے کہنے والے نے خطاکی میں نے کہا کہتے تو بولا افسوس ہے تھے پراگر تو نے خراسان کا اونٹ بھی ذرئ کر ڈالا تب بھی تواس کے تن سے بری الذمہ نہیں ہوا میں نے کہا پھر کیا کہنا جا ہے تھا تو یہ شعر کے:

احملانی ان لم یکن لما عقر الله جنب قبره فاعقرانی (رجمه) مجهدی اس کی قبره فاعقرانی (رجمه) مجهدی اس کی قبر کے اپن اٹھالے جاوار مجھدی وزی کردو۔

وانضحا من دلی علیہ فقد کا ان دمی من نداہ لو تعلمان (ترجمہ)اور میراخون اس پر نچھاور کردوکاش تم جان سکو کہ میراخون اس کی بخشش میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پھر مبرد کے یہاں گیا تو میں نے ان کو پوراقصہ سایا تو کہنے لگے کہ کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہانہیں تو بتایا کہ وہ خالدا لکا تب ہیں۔ جب بینگن پیدا ہونے کا زمانہ آتا ہے تو ان پر سودا کا غلبہ ہوجا تا ہے۔

( ۱۹ ۵ ) علی بن الحسین الرازی نے بیان کیا کہ دس آ دمی ایک درخت کے نیجے بیٹھے تھے انہوں نے بہلول کو آتے ہوئے د بہلول کو چھٹریں گے۔ بہلول کو چھٹریں گے۔ بہلول نے بھی ان کی گفتگوس لی تو ان کے پاس آگیا تو انہوں نے کہااے بہلول اگرتم اس درخت کی چوٹی تک چڑھ جاؤ تو ہم تہمیں دس درجم دیں۔ کہاا تھی بات (لاؤ!) انہوں نے دس دیدیے اس نے ان

(SCTI) (September 1997)

کوآ سٹین میں ڈال لیے پھران کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ لاؤسٹرھی! توانہوں نے کہا کہ بیتو شرط میں داخل نہیں تھا۔ بہلول نے کہامیری شرط میں تھا تہاری شرط میں نہیں تھا۔

یں وہ ملی معدم اور کے بہاں اڑکی پیدا ہوئی تو اس کواتنا ملال ہوا کہ اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا تو اس کے پاس بہلول پنچے اور اس سے کہا'' بیر رنج کیسا ہے کیا تم خداکی اچھی چچے اعضاء کی مخلوق کے پیدا ہونے اور ربّ العالمین کے عطیہ سے گھبرا گئے۔ کیا اس سے خوش ہو سکتے ہوکہ

اس کے بجائے بیٹا ہوتا (یہ بھی تو ہوسکتا تھا کہ بڑا اہوکر) وہ جھے جیسا ہوتا وہ خوش ہو گیا۔

(۵۲۲) ایک دن بہلول بچوں سے بھاگ کرایک گھری طرف دوڑ ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا پایا تو اندر جا گھے صاحب مکان کھڑا ہوا تھا جس کے بال دوچوٹیوں کی صورت میں (دائیں بائیں) لیکے ہوئے وی تھے اس نے چلا کر کہا گھر میں کیوں آ گھے ہو؟ تو بولے یا ذا القر نینِ انَّ یَاجُوج وماجُوج مُفسدُوْن فِی الارضِ (ترجمہ) اے ذوالقر نین (بیاس کی دونوں پوٹیوں کی طرف اشارہ ہوگیا) یا جوج اور ماجوج نے (اس سے بیچ مراد لیے) زمین میں فضاد مجارکھا ہے۔

( ۱۹۳ ۵ ) ایک مرتبدان پر بچول نے حملہ کیا تو وہ ایک گھر میں جا گھنے صاحب مکان نے کھانا منگالیا تو بچوں نے دروازے پرشور مچانا شروع کر دیا اور وہ کھانا کھارہے تھے اور کہتے جاتے تھے: فَضُرِبَ بَینهُمْ بِسُورٍ لّهبابٌ باطنهٔ فیہ الرَّحْمَةُ و ظاهِرٌهُ من قِبلَه العذاب: (ترجمہ پھران (فریقین) کے درمیان میں ایک دیوار قائم کردی جائے گی جن میں ایک دروازہ بھی ہوگا

اس کے اندرونی جانب میں رحت اور بیرونی جانب کی طرف عذاب ہوگا)۔ (۵۲۴) بہلول سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کا انقال ہوا۔اس نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور

بیوی چھوڑی اور مال کچھنیں چھوڑاتو ترکہ کی تقسیم کیے ہوگی؟ بہلول نے جواب دیااس طرح کہ بیٹے کے حصہ میں بتیمی اور بیٹی کے حصہ میں رونا پیٹینا اور بیوی کے حصہ میں گھرکی ویرانی اور جو

باقى بچے وہ عصبات كاحق موكا۔

(۵۲۵) بہلول اور علیان (وونوں دیوانے) مویٰ بن مہدی کے یہاں پہنچ (مویٰ ہادی بن مہدی اپنے باپ کے بعد خلیفہ ہوااس کے انتقال کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ہارون الرشید خلیفہ ہوا تھا) تو مویٰ نے علیان سے کہا کیا معنے ہیں علیان کے؟ علیان نے کہا کیا معنے ہیں مویٰ کے؟ تو



مویٰ نے غصہ سے کہا کپڑواس بدکار کے بیچ کوتو علیان نے بہلول کی طرف متوجہ ہو کر کہااس کو بھی ساتھ لے لیے ہم دو تھاب تین ہوگئے۔

(۵۲۲) قبیله بنی اسد میں ایک مجنون تھا ایک مرتبه اس کا گزر قبیله بنی تیم الله میں ہوا تو لوگوں

نے وہاں اس کے ساتھ بہت زیادہ چھٹر چھاڑ کی اوراذیت پہنچائی تواس نے کہاا ہے بنی تمیم!اللہ میں علم میں بتر سینہ ادرخش قبیم میں وزامیں کو کی نہیں الدارگاں نے کہاا ہے بنی تمیم!اللہ

میرے علم میں تم سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں۔ان لوگوں نے کہا کیے؟ تو کہا بی اسد میں میرے سواکوئی مجنون نہیں اوران لوگوں نے میرے بیڑیاں ڈال دیں اور مجھے زنجیروں سے

جکڑ دیااورتم لوگ سب کے سب مجنون ہومگرتم میں کوئی جکڑ ا ہوانہیں۔

(۵۲۵) ایک مجنون کا گذرایک معتزلی پر ہوا جومناظر ، کررہاتھا۔ اس سے مجنون نے کہا کہ کیا تو اس بات کا قائل ہے کہ گختے پورااختیار حاصل ہے دوکا موں کے درمیان کہ اگر تو چاہتو ان میں سے ایک کوکرے اور دوسرے کونہ کرے؟ اس نے کہاہاں۔ مجنون نے کہا تو پیشاب روک کر

ا پنااختیار دکھالوگ اس کی بات سے جیران رہ گئے۔

(۵۲۸) ابوجمہ بن عجیف نے بیان کیا کہ ایک مجنون میرے پاس سے گذرا تو میں نے کہاا ہے مجنون! اس نے کہا اور تو صاحب عقل ہے؟ میں نے کہا ہاں! کہنے لگانہیں ہم دونوں مجنون ہیں گرمیر اجنون کھلا ہوا ہے اور تیرا چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کلام کی وضاحت کرو کہنے لگامیں گرمیر اجنون کھلا ہوا ہے اور تیرا چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کلام کی وضاحت کرو کہنے لگامیں کپڑے بھیاڑتا ہوں اور تی گھینکتا ہوں اور تو ایسے گھر بنا رہا ہے جو نا پائیدار ہیں اور بڑی لمبی

امیدیں قائم کررہا ہے حالانکہ تیری زندگی تیرے قبضہ میں نہیں اور اپنے دوست کا نافر مان اور وشمن کا فر ماں بردار ہے۔

(۵۲۹) نظام نے ذکر کیا کہ میں نے ایک مجنون سے کہا کہ یہاں بیٹھ جا جب تک کہ میں والی آنے کہ میں والی آنے تک کا میں ذمہ دار نہیں لیکن میں رات تک بیٹھ جاؤں گا۔

( + ۵۷ ) ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پیربیان کیا کہ وہ نوح ہے تو اسکو پھانی دی گئی وہاں ایک مجنون کا گذر ہوا کہنے لگا ہے نوح تو اپنی کشتی سے صرف بریار تھجور کے تنے ہی تک پہنچے سکا۔

ایک بنون کا گذر موالے بھے لگا اسے نوری کو اپن کی مصفے سرف بیوار بورے سے می تک بھی سگا۔ ( اے ۵ ) بلال بن ابی بروہ نے ابی علقمہ مجنون کو بلا کر بھیجا۔ جب وہ آ گیا تو اس سے کہا تو جا نتا

ہے کہ میں نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہانہیں ۔ تو بلال نے کہااس لیے بلایا ہے کہ تھ سے ہنسیں علقمہ نے کہادونوں حاکم میں سے ایک نے بھی اپنے ساتھی کے ساتھ ہنسی کی۔ بیان کے داداابومویٰ چھٹنے پرتعریض کی (حضرت علی چھٹنے اور حضرت عثمان جھٹنے کی خلافت کے فیصلہ کے لیے حضرت ابومویٰ چھٹنے اور حضرت عمرو بن العاص جھٹنے حاکم بن گئے تھے )۔

المنابع:

## تیرفہم نیک بیبیوں کے حالات وواقعات

(۵۷۲) ہشام بن عروہ اپ والد سے اور وہ حضرت عائشہ بھی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہایا رسول اللہ یہ بتائیے کہاگر آپ میں اتریں جس میں کچھ درخت تو ایسے ہول جن کا ایک حصہ چرلیا گیا اور ایک درخت آپ کو ایسا ملاجس میں ہے کچھ نہیں چرا گیا تو آپ میں گھی ہے اس میں ہے کچھ نہیں چرا گیا تو آپ میں سے نہیں چرا گیا۔ وہ اس طرف اشارہ کررہی تھیں کہ نبی میں ہے تہیں چرا گیا۔ وہ اس طرف اشارہ کررہی تھیں کہ نبی میں ہے تہیں جرا گیا۔ وہ اس طرف اشارہ کررہی تھیں کہ نبی میں ہے نہیں کی تھی۔

 باتیں پیشِ نظر رکھنی چاہئیں حصرت عائشہ بڑھنا اور دوسری مسلمانوں کی مائیں انسان کی صنف سے تھیں اور جو پچھ جذبات قدرتی طور پرانسانوں میں ہوتے ہیں ان میں بھی تھے بیفرشتوں کی فتم میں سے نہیں تھیں' ایک عورت کوت ہے کہ وہ اپنے شوہر سے مجبت کرے جواس کے لیے ایک چار کی ہے تو ان کوبھی وہی حق پہنچتا ہے اور محبت میں غیر اختیاری طور پر ایسی حرکات بھی سر زدہو جاتی ہیں جو ایسے وقت میں جب محبت کا غلبہ نہ ہوتو خود صاحب حال بھی ان سے شرما جاتا ہے۔ حضور مُلُولِیْنِ کی مفارفت سے بیتاب ہو کر حضرت عائشہ بھی نے اپنا قصہ اسی اینافعل سر زد ہونا اسی غلبہ صدور ایک طبعی امر ہوتا ہے اور حضرت عائشہ بھی نے جس میں زیادہ تر غیر شجیدہ حرکات ہی کا صدور ایک طبعی امر ہوتا ہے اور حضرت عائشہ بھی نے اپنا قصہ اسی امر کے اظہار کے لیے ذکر فرمایا کہ بچپنی میں انسان پر ایسی حالتیں بھی آ جاتی ہیں جیسی کہ بھی پر آئی تھیں ۔ اس کے بعد فرمایا کہ بھی سے انسان پر ایسی حالتیں بھی آ جاتی ہیں جیسی کہ بھی پر آئی تھیں ۔ اس کے بعد فرمایا کہ بھی سے سنسین میں انسان پر ایسی حالتیں بھی آ جاتی ہیں جیسی کہ بھی پر آئی تھیں ۔ اس کے بعد فیضان محمد کی گئیں ہے انسان کردہ کی کا جمعہ بن گئیں آ ہو کی دولت کدہ مسلمانوں کی تہذیب اخلاق کا ایک مستقل مدرسہ تھا۔ جس میں آ ہو کہ بیں پردہ آپ کا دولت کدہ مسلمانوں کی تہذیب اخلاق کا ایک مستقل مدرسہ تھا۔ جس میں آ ہو کیس پردہ بھی کہ دولت کدہ مسلمانوں کی تہذیب اخلاق کا ایک مستقل مدرسہ تھا۔ جس میں آ ہو کہ بی پردہ بھی کرائی کرائی محمد میں آپ کے لیں پردہ بھی کرائی میں معراصلاح آمت میں مشغول رہیں )۔

( ایک عام اللہ بن مصعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بڑا ٹیز بن الخطاب نے ( ایک عام اجتماع سے جس میں پس پردہ عورتیں بھی جمع تھیں ) فرمایا کہ عورتوں کے مہر کو چالیس اوقیہ سے آگے نہ بڑھاؤا گرچہ ذی الفصہ کی بٹی ہوذی الفصہ سے یزید بن الحصین صحابی حارثی مراد ہیں اورا گرکسی نے اس سے بڑھایا تو جتنا چالیس اوقیہ سے زیادہ ہوگا میں وہ لے کر بیت الممال میں داخل کر دول گا تو ایک دراز قد عورت نے جس کی ناک دبی ہوئی تھی عورتوں کی صف میں سے کہا اسکا تہمیں اختیا رہیں عمر شنے فرمایا کیوں۔اس نے جواب دیا اس لیے کہ عزوج ل کا ارشاد ہے:

﴿ وَالْتَهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

(۵۷۵) محمد بن معین الغفاری ہے روایت ہے کہ ایک عورت عمر بڑاتھ نئی الخطاب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میرا شوہر ۱ ن کوروزے رکھتا ہے اور (CLOOK) & SECONDER SECONDER OF THE TANK OF

رات بھرنفلیں پڑھتا ہے اور مجھے اس کی شکایت کرنا بھی ناگوار ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ حضرت عمر واللہ فی بات کود ہراتی تھی تو آپ ہے حصرت جب اپنی بات کود ہراتی تھی تو آپ ہے حصل الاسدی نے عرض کیا کہ اے امیر المونین یہ عورت شکایت کر رہی ہے اس کے شوہر نے اسے ہمبستری سے چھوڑ رکھا ہے تو المونین یہ عورت شکایت کر رہی ہے اس کے شوہر نے اسے ہمبستری سے چھوڑ رکھا ہے تو حضرت عمر طابعت نے کعب سے فر مایا چونکہ تم نے ہی اس کا روئے تن سمجھا اب ان دونوں میں یہ فیصلہ تم ہی کرو تو کعب نے کہا کہ اس کے شوہر کومیرے پاس لا یا جائے۔ جب وہ آگیا تو اس نے کہا تعربی اس ذوجہ کو تجھ سے شکایت ہے اس نے کہا کھانے میں یا چینے میں؟ انہوں نے کہا شہیں تو عورت نے کہا: (اور اشعار میں اپنا دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا)

یا ایها القاضی الحکیم ارشدہ اللهی خلیلی عن فراشی مسجدُه (ترجمہ)اےقاضی دانااسکوہدایت کیجے میرے پیارے کومیرے بسترے اسک مجدے شوق نے غافل کردیا۔ زهده فی مضجعی تعبدُه الله الله ما برقدُه (ترجمہ)میرے آرام گاہے اس کو کنارہ ش کردیا اس کی عبادت نے جودن میں اور رات میں اس کو آرام نہیں کرنے دیتے۔

## ولست في امر النسأ احمدة

(ترجمہ) اور میں عورتوں کے معاملہ میں اس کی تعریف نہیں کر سکتی۔ بین کر اس کے شوہر نے کہا: (بیاطور جواب دعویٰ ہے)

(ترجمہ) بیٹک میں اس کے بستر ہے یکسور ہااوراس سے تخلیہ سے ( مگر میں معذور ہوں ) کیونکہ میں ایباشخص ہوں کہ مجھے بھلادیاان احکام نے جوناز ل ہوئے۔

فی سورة النمل و فی السبع الطول ﷺ و فی کتاب الله تخویف جَلل (ترجمه)سورهٔ نمل اور سبع طوال (سوره بقرے سات سورتیں) میں اور کتاب اللہ میں (عذاب ے)جوعظیم الثان خوف دلایا ہے تو کعب نے کہا (انہوں نے بھی منظوم فیصلہ سنایا)۔

انَّ لها حقًّا عليك ياً رَجُلُ ﴿ تصيبها في اربع لمن عقل (رَجمه) الشُّخُصِ تِحْم راس المُحَمِّ المِن عقل (رَجمه) الشُّخُصِ تِحْم راس المَّام المِن على المَّام المَ



## فَأَعْطِهِ ذَاكَ وَدَعْ عَنْكَ العِلَلْ

(ترجمه) تويدق اس كود عاور حيل بهانے چھوڑ۔

پھر کہا اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تیرے لیے دو دو تین تین چار چار عورتوں کواس لیے تیرے لیے تین دن اور تین رات ہیں جن میں تو اپنے رب کی عبادت کرتار ہے اور اس عورت کے لیے ایک دن اور ایک رات ۔ بیس کر حضرت عمر بڑائٹوز نے فر مایا: واللہ! میں نہیں تجھ سکا کہ تمہاری ان دونوں با توں میں کوئی زیادہ عجیب ہے (اس عورت کے اشارات ہے ) زوجین کے اختلاف کو تبجھ جانا یا فیصلہ جوتم نے ان دونوں کے درمیان (کتاب اللہ ہے استنباط کر کے) صادر کیا جاؤ میں تمہیں بھرے کے لیے عہدہ قضادیتا ہوں (یہ حکایت تھوڑے ہے اختلاف کے ساتھ (نمبر: ۱۱۵) پر بھی کامھی گئی ہے۔ مترجم)

(۲۵۷) عبداللہ بن الزبیراساء بنت ابی بکر پڑھ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ منگھینے نے مکہ سے مدینہ جانے کا قصد کیا اور ابو بکر پڑھی آ پ کی تیجے اس میں سے دادا ابو تیا فہ آئے اور ان اپنا تمام مال جو پانچ یا چھ ہزار در جم تھا اٹھالے گئے تو میرے پاس میرے دادا ابو تیا فہ آئے اور ان کی بینائی جاتی رہی تھی اور کہنے لگے کہ میں اس کو (یعنی ابو بکر پڑھی ) کود کھیا ہوں کہ واللہ اس نے اپنی جان کے ساتھ اپنی جال کولے جا کر بھی تم کود کھی پہنچایا ہے۔ میں نے کہا اے ابا! ہرگز نہیں انہوں نے ہمارے لیے بہت مال چھوڑ اسے اور اساء نے نے کچھ پھر کے نکڑے اٹھا کر ان کو گھر کے اس طاق میں رکھ دیا جس میں ابو بکر بڑھی اپنیا مال رکھتے تھے اور ان پھر وں کے نکڑ وں پر ایک کپڑ اس طاق میں رکھ دیا جس میں ابو بکر بڑھی نے نہا می اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کپڑے پر رکھ دیا اور ان سے میں نے کہا ابو بکر بڑھی نے ہمارے لیے بیے چھوڑ اتو انہوں نے کپڑے کے اوپر بی سے پھروں کو ٹول کر دیکھا اور پھر بولے 'جب وہ تہارے لیے بیے چھوڑ گئے تو بہتر ہے' اور واللہ پھر وں کو ٹول کر دیکھا اور پھر بولے 'جب وہ تہارے لیے بیے چھوڑ گئے تو بہتر ہے' اور واللہ انہوں نے ہمارے لیے بیے چھوڑ گئے تو بہتر ہے' اور واللہ انہوں نے ہمارے لیے بیے چھوڑ اگھا نہ کم اور نہ ذیا دہ۔

. (۵۷۷) اصمعی نے بیان کیا کہ ایک عورت حاتم بن عبداللہ بن ابی بکر کے پاس آئی اور ان سے کہا:

اتينك من بلاد شاسعة ترفعني

میں آ پ کے یاس ایسے شہرول ہے آئی ہول جو بہال ہے بہت دور میں بھی مجھے او نیجے ٹیلوں پر چڑھنا پڑا اوربھی نشیمی زمینوں میں اتر ناپڑ امصیبتوں کی وجہ ہے جو مجھ پر نازل ہوئیں جنہوں نے میرا گوشت کاٹ ڈالا اور ہڈیا گھلا دیں اور جھے کو یا گل بنادیا جبیسا کوئی نیم جاں پڑا ہوا ہو مجھ پر فراخ شہر تنگ ہو گئے والد ہلاک ہو گیا اور آ گے چلنے والا لیعنی شو ہر بھی نہ رہا اور نیا مال اور مادرانا مال سب معدوم ہو چکا تو میں نے عرب کے قبائل ہے سوال کیا ایسی ذات کے بارے میں جس کی وادودہش ہے امید کی جاسکے اور جس کی عطامت وجب شكر ہوجو بزرگ خصائل ہوتو مجھ كوآپ كا نام بتايا كيا ادر میں قبیلہ ہوازن کی ایک عورت ہوں تو آپ میرے ساتھ تین باتول میں سے ایک بات کیجے یامیرے ول کی بھی دور کر دیجئے یا میرے ساتھ حسن عطا کا معاملہ ميج اوريا مجھ ميرے شہريس واپس كرديج يدى كر خاتم بن عبداللہ نے کہا ہم محبت اور عزت کے ساتھ تمہاری متنوں خواہشوں کو پورا کریں گے۔

(>CTZ)(>{};}\\)()\(\frac{1}{2};\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\frac{1}{2}\)(\(\frac{1}{2}\)(\frac{1}{2}\)(\(

رافعة تخفضني خافضة لملمات من الامور حللن بي قبرين لحمي و وهن عظمي و تركنني والهة كالحريض قد ضاق ہی البلد العریض ہلك الوالد و غاب الوافد و عدم الطارف والتالد فسالت في احياء العرب عن الم جوسيبه المحمود ناثله الكريم شمائك فدللت عليك و انا امرأة من هو ازن فافعل بي احداي ثلاث اما ان فقیم اودی و امان ان تحسن صفدي و اما ان نردني

الى بلدى۔

(۸۷۸) اصمعی سے منقول ہے کہ ایک اعرابی عورت کا بیٹا مرگیا تو وہ اس پر روتی رہتی تھی یہاں کک کہ اس کے رخساروں پر آنسوؤں نے گڑھے ڈال دیئے۔ پھر (جب اس کوسکون ہواتو) اس نے کہاا ناللہ وانا الیہ راجعون کہا اور بیدعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ والدین کواپنی اولا دسے س قدر زیادہ محبت ہوتی ہے اس بنا پر تو نے ماں باپ کو بیت کم نہیں دیا کہ وہ اپنی اولا دکی خدمت کیا کریں (کہ وہ تو اپنی محبور ہیں) اور آپ کو معلوم ہے کہ اولا دی والدین کی نافر مانی بھی کرتی ہے اس لیے آپ نے اولا دبی کو والدین کی فرما نبر داری کی رغبت

(المرافق علمية علمية المرافق علمية المرافق علمية المرافق علمية المرافق المراف

دلائی۔اےاللہ میرابیٹا اپنے والدین کا اس قدر خدمت گذار تھا جس قدر والدین اپنی اولا دکے ہوتے ہیں تو میری طرف سے تو اس کو بہتر جزا اور رحمت عطا فرما اور اس کو سر ور اور تازگ سے ہمکنار کر ۔ یہ تن کر اس سے ایک اعرابی نے کہا بہت اچھی دعا ہے جو تو نے اس کے لیے کی اگر تو اس کو بے فائدہ گر مید دیکا سے آلودہ نہ کر دیتی تو اس نے جواب دیا کہ مجبوریوں پر اختیاری افعال کا حکم جاری نہیں ہوا کر تا اور میرا گریہ و بکا کو بند کر دینے پر قادر ہونا غیر ممکن تھا اور اس سے رک جانا میری قدرت سے باہر تھا اور اللہ اپنے فضل سے میرا عذر قبول کرنے والا ہے کیونکہ اس بررگ و برتر اللہ نے فور دی جو نئین اضطر کا غیر سکتے والا ہے کوئی گناہ نہیں برگ فاور سے گذر جانے کوئی سے کوئی گناہ نہیں بہتر کے اللہ مغفر سے کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

(۵۷۹) ابوالحسن مدائن نے ذکر کیا کہ ایک دن عمران بن مطان اپنی بیوی کے پاس آیا اور عمران بہت بھدااور پہتہ قد تھا اور وہ سنگار کیے بیٹھی تھی اور ایک خوبصورت عورت تھی جب عمران کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کو بے اختیار تکتار ہا بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ واللہ اس ضبح کے وقت تو بہت پیاری وکھائی و رہ بہ ہو تیا اس نے کہا بشارت ہو میں اور تو دونوں جنتی بیاری وکھائی و رہ بی ہو تیا تو اس نے کہا بشارت ہو میں اور تو دونوں جنتی بیاری وکھائی و رہ بی ہو گیا تو اس نے کہا اس لیے کہ بجھے مجھ جیسی عورت ملی اس برتو نے اللہ کا شکر کیا اور میں جھ جھے جے ساتھ مبتلا ہوئی تو میں نے صبر کیا اور صابر اور شاکر دونوں برتن جن جا تھی جا تھی

( • ۵۸ ) مصنف فقر ماتے ہیں کہ عمران بن حطان ایک خارجی تھا اور ای خبیث نے حضرت علی ہیں اسلام ملحون کی مدح میں سیاشعار کیے تھے: بن الی طالب کے آل کردیئے پرعبدالرحمٰن بن کیم ملعون کی مدح میں سیاشعار کیے تھے:

یا ضوبة من تقی ما ارادبها الا لیبلغ من ذی العوش رضوانا (رجم) ایک متق فخص کی کیسی اچی ضرب محقی جس کولگانے ہے اس کی نیت صرف بی تھی کہ اللہ صاحب عرش کی رضا حاصل کرے۔

انی لا ذکرہ یوماً فاحسبهٔ اوفی البریة عند الله میزانا (ترجمه) میں جباس کویاد کرتا موں تو یک ان کرتا موں کہ اس کا کمل اللہ کی تمام مخلوق سے زیادہ وزن میں جماری ہے۔ اکرم بقوم بطون الارض اقبرُهُم الله لم يخلطوا دينهم بغيا و عُدواناً (ترجم) كيسى بزرگ قرم هي جن كي بناوت اور سركش (ترجم ) كيسى بزرگ قرم هي جن كي قبرين زين كي بناوت اور سركش سناه ما در مده در دار...

جب برابیات قاضی الدالطیب طبری کو پنچ تو انهول نے فی البدیهدا سکے جواب میں براشعار کہے:

انبی لا برامما انت قائلۂ الله علی ابن ملجم ن الملعون بَهتانا

(ترجمه) میں اس جموت اور فلارائے ہے جس کا تو این مجم طعون کے قت میں قائل ہے بیزاری کا ظہار کرتا ہوں۔

انبی لا ذکرہ یومًا فالعنه الله دینا و العن عمراناً و خطانا

(ترجمہ) میں جس دن اس کو یاد کرتا ہوں تو اس پافٹنت بھیجتا ہوں دین بھی کراور عران پر بھی لعنت بھیجتا ہوں اور

عليك ثم عليه الدهر متصلاً ﴿ لعانِنُ الله اسوار اوامِلاناً (ترجمه) تجه يراوراس يررمتي دنيا تك لگا تارخدا ك لعنتيس پوشيده طور پراور ظاهر طور پر پرتي رئيس-

فانتم من كلاب النار جاء به نص الشريعة تبياناً و بُرهَاناً تم لوگ دوز خ كے كتے ہواس پرشر بعت كي نص دارد ہوئى ہے بيہ بالكل تھلى ہوئى بات ہے اور بدلائل ثابت۔

ابوالطیب نے رسول اللہ مُنَافِیْقِ کے اس ارشاد کی طرف اشارہ کیا کہ خارجی لوگ دوزخ کے کتے ہیں۔ کتے ہیں۔

سے ہیں۔

(۵۸۱) التی بن ابراہیم موسلی نے بیان کیا کہ جھے ابوالمشیع نے یہ واقعہ سنایا کہ کثیر نے عزہ کی جہتو میں ایک سفر کیا اور اس کے ساتھ ایک پانی کامشکیزہ تھا جب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا تو اس نے مشکیزہ کھولا دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا (اب اس کو پانی کی تلاش ہوئی) تو دور سے اے آگ کی روشی محسوس ہوئی تو ادھر کا قصد کیا تو اس نے دیکھا کہ اس آگ کے قریب ایک سائبان ہے جس کی چہار دیواری میں ایک بوڑھی عورت ملی اس نے کیشر سے کہا تو کون ہے۔ اس نے کہا کہ میں کثیر ہوں۔ کہنے گی کہ جھے تو تجھ سے ملنے کی تمناتھی تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں جس نے کہنے کے شماتھی کو میں خدا کا شکر کرتی ہوں جس نے کہنے جھے کو دکھلا دیا۔ کثیر نے کہا کہ جھے سے ملنے کی تمنا کا باعث میں خدا کا شاس نے کہا کہا کہ ہوئی جس کے جھے کو دکھلا دیا۔ کثیر نے کہا کہ جھے سے ملنے کی تمنا کا باعث کیا تھا اس نے کہا کہا کہ بی کہنے ہو کہ کہا کہ بی کہنے کہا کہ بھی سے نے کہا کہا کہ بی کہنا کا باعث

اذا ما اتینا خُلَّة کی نُزِیلُها الله ابینا و قلنا الحاجیه اوّل (رَجمه) جب بھی ہم کی (دوست صاحب) حاجت کے پاس پَنْچِتے ہیں کہ اس کو پورا کریں تو انکار کردیتے ہیں کہ حاجیہ قبیلہ والی (عزہ سے ملنا) مقدم ہے۔

سنولیكِ عرفا ان اردت وصالنا ۞ و نحن لتلك الحاجبیة اوصل (ترجمه) ہم تچھ سے رسی محبت تو كر سكتے ہيں اگر تو ہم سے وصال كا ارادہ ركھتی ہے اور ہم تو در حقیقت سب سے زیادہ وصال کی خواہش اس حاجبیہ سے رکھتے ہیں كثیر نے کہا ہاں میرے ہی ہیں۔ بولی تونے اس طرح كيوں نہ کہا جيسا كہ تیرے سردار جمیل نے کہا تھا:

یا رُبَّ مارضة علینا وصلها ایک بالجد تخلطه بقول الهازل (ترجمه) بہتی عورتیں کوشش کے ساتھ اپنے سے وصال کے لیے ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہنسی نداق سے مخلوط کرکے (اٹی محبت کا ظہار کرتی ہیں)

فاجینگها بالقول بَعد تَامُّل ﴿ حُبِّيْ بِدِینةَ عن وصالك شاغلي تومین تامل کے بعدان کے جواب میں بیرکہتا ہوں کہ تیرے وصال سے جوشے مانع ہے وہ بٹینہ کی محبت ہے۔

لو کان فی قلبی کفدر قُلامة الله فضلا لغیرك ما اتنك رسائلی (ترجمه) (اے بٹینه) اگر میرے دل میں ایک ناخن کے برابر بھی تیرے غیر کے لیے گنجائش ہوتی تو میرے پیغامات (محبت) تیرے پاس ندا ہے۔

کشر کہتا ہے میں نے کہا یہ قصہ چھوڑ اور مجھے پانی پلا دے اس نے کہا واللہ میں تخجے پانی نہیں پلا سکتی۔ میں نے کہا تجھ پر افسوں ہے بیاس مجھے ستار ہی ہے۔ بولی کہ بثینہ نو حہ کر لے اگر میں طمع سے اپنے پاس سے پانی کا ایک قطرہ بھی روکوں۔ یہ من کر کثیر نے پھرکوئی بات نہ کی اور اس کی صرف یہی کوشش ہوئی کہ اپنی سواری پر چڑھ گیا اور پانی کی جتجو میں چل دیا اور نصف دن سے پانی تک نہ بھنجے سکا اور پیاس اس کو مارے ڈالتی تھی۔

(۵۸۲) ذوالرمه کوفه پنجاتو دورانِ سفر میں جب کہ وہ اپنے اصیل گھوڑے پر سوار کوفہ کی ایک سرٹک پر جار ہاتھا کہ اس نے ایک سیاہ رنگ کی لڑکی دیکھی جوایک گھر کے دروازے پر کھڑی تھی تو وہ اس کو بہت پیاری معلوم ہوئی اور اس کے دل میں اتر گئی تو وہ اس کے قریب پہنچا اور کہا اے لڑی جھے پانی پلا دی تو وہ اسکے پاس ایک برتن میں پانی لائی جواس نے بیا پھراسکے ساتھ کچھ چھٹر کارادہ کیا اور چاہا کہ یہ بچھ بولے تو کہا اے لڑکی تیرا پانی بہت ہی گرم تھا تو اس نے کہا اگر (آپ مجھ سے بات کرنا) چاہتے ہیں تو آپ کے اشعار کے عیوب میں آپ کے سامنے بیان کر دوں اور اپنے پانی کے گرم اور ٹھنڈا ہونے کا قصہ ایک طرف ڈالوں۔ تو اس نے کہا اور میرا کونسا شعر ہے جس میں عیب ہے تو لڑکی نے کہا کیا آپ ذوالر منہیں ہیں۔ ذوالر مدنے کہا بیشک۔ پھر بولی:

فانت الذی شبّهت عنزًا بقفرَةٍ الله ذنب فوق استها اُمَّ سالم (ترجمه) تووه ہے جس نے (اپی محبوبہ) امّ سالم کوایک بکری ہے تثبید دی جوچٹیل میدان میں کھڑی ہو۔اس کے سرین پردم بھی لگی ہوئی ہے۔

جعلت لھا قرنین. فوق جبینھا اللہ وطیسین مسوڈین مثل المحاجم (ترجمہ) تونے اس کے لیے دوسینگ بھی تجویز کردیئے جواس کی پیشانی پر لگے ہوئے ہیں اور دوسیاہ رنگ چیزیں بالکل کالی جیسے بیٹکیس ہوتی ہیں۔

و ساقین ان یستمکنا منك یترکا ایم بجلدك یا غیلان مثل المائم (ترجمه) اور (اس کے لیے) ایک دوسان (بھی تجویز کردی ہیں) کہ اگر وہ تیرے دولتیاں جما ویتوا مست تیری کھال کوایی کرچھوڑ ہے جیسے کس سزامی (مجروم) کی ہوجاتی ہے۔ ایا ظبیة الوعساء بین جلاجل اور نقاء کے درمیان والی سنرہ زار کی ہرنی (تیرے تول: ایاظبیة (تو اب یہ بتا) کہ جلاجل اور نقاء کے درمیان والی سنرہ زار کی ہرنی (تیرے تول: ایاظبیة الوساء بین جلاجل و النقاء میں) تو ہے یاام سالم۔ ذوالرمہ نے کہا میں تجھے خدا کی شم دیا ہوں تو یہ میرا گھوڑا مع اس کے سب سامان کے لے لے طراس کو کی پر ظاہر نہ کرنا اور گھوڑ ہے سے از کراس کواس لڑکی کی طرف بڑھا دیا اور رخصت ہونے کے لیے چلنے لگا تو اس نے اس کو

(۵۸۳) زہیر بن حسن مولی رہے بن یوس سے مروی ہے کہ تجاج ولید ابن عبد الملک سے ملنے آیا۔ اس کے (معبد میں) دورکعت پڑھیں۔ واپسی کے بعد ولید سوار ہو گیا تو تجاج اس کے سامنے پیدل ہو گیا۔ اس سے ولیدنے کہاا ہا ابو محمد تم بھی سوار ہو جاؤ۔ تو تجاج نے کہاا ہے امیر المؤمنین مجھے ایسا ہی رہنے دیجئے میں جہاد بکثرت کرنے کا عادی ہوں (گرست ہور ہا ہوں المؤمنین مجھے ایسا ہی رہنے دیجئے میں جہاد بکثرت کرنے کا عادی ہوں (گرست ہور ہا ہوں

(CLIL) (C پیل چلنے ہے ستی رفع ہوگی۔ستاس لیے ہوا) کیونکہ ابن الزبیر اور ابن الاشعث نے مجھے جہاد ہے طویل عرصہ تک رو کے رکھا۔ مگر ولید نے اس کو حکم دیا کہ سوار ہو جائے تو سوار ہو گیا اور ولید کے ساتھ تخلیہ میں داخل ہو گیا تو ایسے وقت میں جبکہ جاج با تیں کر رہا تھا کہ میں نے اہل عراق کے ساتھ پیکیااوروہ کیاایک جاربہ آئی اوراس نے ولید سے (علیحد کی میں) کچھ کہااور چلی گئی تو ولیدنے کہاا ہا ابومجمد کیا آپ کومعلوم ہے کہ جار پینے کیا کہا؟ حجاج نے کہانہیں۔ولید نے کہااں نے بیکہاتھا کہ مجھے آپ کے پاس ام النبیین بنت عبدالعزیز بن مروان نے بھیجا ہے کہ آپ کی ہم نشینی اس اعرابی کے ساتھ اس حال میں کہ بیاعرابی سکتے ہے اور آپ (بغیرزرہ) ساد سے کیٹروں میں ہیں خطرناک ہے تو میں نے اس کے پاس بیکہلا بھیجا کہ وہ حجاج بن بوسف ہے تو اس نے اس کو کیکیا دیا اور اس نے بیکہا کہ واللہ اگر تمہارے ساتھ خلوت میں ملک الموت ہوتا تو میں برنبت جاج سے تخلیہ کے اس کو پیند کرتی۔ بیدو مخص ہے جس نے اللہ کے محبوب بندول کواوراس کے مطبع لوگول کوتل کیاظلم اور جور سے تو تجاج نے کہا کے امیر المؤمنین!عورت صرف ایک کلی ہے اور کوئی محاسبہ کرنے والا افسر نہیں ہے اپنے اسرار پران کو طلع نہیں کرنا جا ہے اوران سے ہم بستری سے زائد کام نہ لینا جا ہے اور ہرگز ان کے ساتھ چھوٹے اور ذکیل بن کر مجالست ندكرني جا ہے پھر اٹھ كرچلا گيا۔ وليدنے امّ النبيين كے پاس جاكر تجاج كى بورى مُفتكو سادی۔ام النبیین نے کہامیں چاہتی ہول کہ آ پاس کو تھم دیں کہ وہ جھ کوسلام کرنے کے لیے آئے۔ پھرمیرے اور اس کے درمیان جو بات ہو گی اس کی اطلاع آپ کو ہو جائے گ۔ دوسرے دن حجاج ولید کے پاس پہنچا۔ ولید نے کہاام النبیین کے پاس جاؤ۔ حجاج نے کہاا ہے امیرالومنین مجھےاس سےمعاف رکھےولیدنے کہاایا ہی کرنا ہوگا۔ چنانچہ تجاج اس کے پاس پہنچاتو بہت دریتک اس کومنتظر رکھا پھراس کواجازت دی (جب وہ حاضر ہوگیا ) تو اس ہے کہا کہ اے جاج تو فخر کرتا ہے امیر المؤمنین کے سامنے ابن الزبیر اور ابن الا معث کے قبل پر ۔ مادر کھ خدا کی قتم اگر تو علم الٰہی میں اس کی بدترین مخلوق نہ ہوتا تو تجھ کو وہ ذات الطاقین (یعنی حضرت اساءً) کے بیٹے اور رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل الاشعث کے قتل میں مبتلا نہ کرتا۔ میں قتم کھا کر کہتی ہوں تیرے او پر نخوت کا جنون سوار ہو گیا یہاں تک کہ تو چلانے لگا اور تجھ پر ہڑک مسلط ہوگئی یہاں تک کہ تو بھو نکنے لگا (اس وقت کو بھول

گیا)اگرامیرالمؤمنین اہل یمن میں منادی نہ کرادیتے جب کہ تو سخت تنگ حالی میں پھنس چکا تھا اور تیرے اویران لوگوں کے نیزوں کے سائے رہ چکے تھے اوران کے بالمقابل آ کرحملہ کرنے والے جھے پرغالب آیا جاہتے تھے تو تو قید ہو چکا تھااوروہ چیز جس میں تیری آئکھیں لگی ہوئی ہیں کاے دی گئی ہوتی ( یعنی سر )اوراس بنابرامیر المؤمنین کی خواتین نے اپنی چوٹیوں سےخوشبوؤں کو بھی جھاڑ کر دے ڈالا اوران کو بکوا دیا تھاامیر المؤمنین کے مددگاروں کی مالی امداد کے لیے اور یہ جوتو نے امیر المؤمنین کواشارہ کیا ہےان کولذت ہے منقطع ہونے اورا بنی خواتین سے صرف حاجت روائی کی حد تک تعلق رکھنے کی طرف تو اگر وہ عورتیں (حسن صورت اورحسن سیرت میں ) مثل امیرالمؤمنین کے ہوں اوران ہے کشادہ دلی کا معاملہ کیا جائے (تو بالکل بدیہی بات ہے) کہ تیری بات امیر المؤمنین کے لیے قابل قبول ہوہی نہیں عتی اورا گروہ عورتیں اس درجہ کی ہول جن ہے کشادہ دلی کا تعلق رکھا جائے جس درجہ کی تیری غیر مخنون ماں تھی جس کی حرارت غرنیویہ (لینی مزاج کی اصلی حرارت طبعی )ضعیف اور صورت مکر وہ تھی جلیسی عورت ہے تعلق کے نتیجہ میں پیدا ہوا تھا تو اے کمینے ایسی عورتوں کے بارے میں بہت ہی مناسب ہے کہ تیری بات مان لی عائے۔خداات قبل کرے جو کہتا ہے ( یعنی کسی شاعر نے کیا اچھا کہا۔ ایسے جملوں سے بدعا مقصودنبیں ہوتی):

اسدٌ علی وی فی الحروب نعامة الله فتخاء تنفر من صفیر الصافر (ترجمه) میرے اوپرشیر بن گیا اوراژائیوں میں ڈرپھوک شتر مرغ جوسیٹی بجائے والول کی سیٹی ہے بھی بھاگ حائے۔

ھلا برزت اللی غزالةً فی الوغا الله و قد کان قلبك فی جناحی طائر (ترجمہ) کیوں نہیں سامنے آیا تو اڑائی میں غزالہ کے تیراحال بیتھا کہ تیرادل پرند کے بازوہ َ س میں تھا(اُرُکرفرار ہوئے پرتیار)

غزالدایک خارجی هبیب بن بزید کی بیوی تھی جو بہت بہادرتھی اس نے کوفہ فتح کرلیا تھا حجاج اس سے شکست کھا کر بھا گا تھا۔

پھراس نے اپنی باندی کو تھم دیا اوراس نے جاج کوقصر سے نکال دیا۔ جب وہ ولید کے

یاس آیا تواس سے ولیدنے یو چھاا ہے ابومحد وہاں کیا پیش آیا؟ تو حجاج نے کہاا ہے امیر المؤمنین خدا کی قتم وہ خاموش ہی نہ ہوئی یہاں تک کہ مجھے (اس حال کو پہنچادیا) کہ زمین کاشکم مجھے اجھا معلوم ہونے لگاس کی پیٹھ سے۔ولیدنے کہا کہ وہ عبدالعزیز کی بٹی ہے۔

(۵۸۴) ابن السكيت نے بيان كيا كەمجمە بن عبدالله بن طاہر نے حج كا ارادہ كرليا تو اس كى ا یک کنیز نے جوشاعرہ تھی نگل کر دیکھا تو جب سفر کی پوری تیاری کا مشاہدہ کیا تو وہ رونے لگی اس

الاسيل الخدا (ترجمه)اس کے آنسوتازے موتیوں کی طرح میں کتابی دخماریر۔

هطلت في ساعة البين الم من الكحيل الطرف (ترجمه) نگاتار بہنے لگے جدائی کے وقت سرمگیں آئھے۔

پر محمد بن عبدالله بن طاہر نے اس سے کہا کہ اس برشعر لگاؤ تو اس نے کہا:

حين هم القمر البا اله هر عنا بالافول (ترجمه)جب (سبستارول سے زیادہ) روشن جاندنے ہم سے چھنے کا ارادہ کیا۔

انما يفتضح العشاق الأفي وقت الرّحيل

(ترجمه)عاشق تو کوچ کے دقت بی رسوا ہوا کرتے ہیں۔

(۵۸۵) ایوب الوزان ہے منقول ہے کہ فضل نے بیان کیا کہ میں ہارون الرشید کے یہاں حاضر ہوا اس وقت اس کے سامنے ایک طبق میں گلاب کے چھول رکھے ہوئے تھے اور ایک خوبصورت کنیز جوشاعرہ اور ادیب تھی اور ہارون کی خدمت میں ہدیۂ پیش کی گئی تھی بیٹھی ہوئی تھی۔تورشید ہے کہا کہا ہے مفضل اس گلاب کے پھول کو کسی مناسب چیز کے ساتھ موزوں تشبیہ

ووتو يس نے يشعركها: ﴿ وَقَدْ الله الله عَلَيْهِ الله عَمْ الله الله عَمْ الله عَا عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَا (ترجمه) گویاوه (گلاب کا پھول) اس کا رخسار ہے جس پر وز دیدہ نگاہ ڈالی جاتی ہے ( یعنی محبوب) جس کو چاہیے والا کا منہ چوم رہا ہے اور اس رخسار پرشرمندگی ( کی وجہ ) ہے سرخی حیما

منی پھراس کنیزنے بیشعرکہا:

کانّهٔ لونُ خدّی حین یدفعنی الم کف الرشید الامریوجب الغسالا (ترجمه) گویاده میر درخیارکارنگ ہے جب جھے رشید کی تھیلی نے دبالیا ہوا سے امر کے لیے جوموجب خسل ہوتا ہے تو رشید نے کہا اے مفضل اٹھوا در باہر جاؤ کیونکہ اس چپل نے ہم کو بیجان میں ڈال دیا۔ میں فوراً اٹھ گیا اور میں (باہر ہوتے ہوئے پردہ اپنی طرف سے چھوڑتا گیا)۔ میں ڈال دیا۔ میں فوراً اٹھ گیا اور میں (باہر ہوتے ہوئے پردہ اپنی طرف سے چھوڑتا گیا)۔ رکاب ہوا جب ہم ضربہ پنچ تو میں دیکھا ہوں کہ کنارہ وادی پر ایک اڑکی ہے اور اس کے بہ ضرب سے اس کا پیالہ ہے اور وہ یہ کہ در ہی ہے:

طحنتناطوا حن الاعوام الأورمتنا نوائب الايام (ترجمه)زمانوں کی چکیوں نے ہم کوپیس ڈالداورایا م کی نختیوں نے ہمارے تیرمارے۔

فاتینا کمو نمدُّ اکفًا الله لفضالات زادکم والطعام (ترجمہ)ہم تہارے ماضے اپی بھیلیاں تہارے بچے کھیج زادِراہ اورکھانے کے لیے پیار ہے ہیں۔

فاطبوا الاجر والمثوبة فینا الله الزائرون بیت الحرام (ترجمه) توجاری امادے اجراور تو اب حاصل کرواے بیت اللہ کی زیارت کرنے والو۔

من رانی فقد رانی و رحلی این فارحمُوا غربتی و ذل مقامی (رادر برضرورت) کود کیمایا تومیری غربت (رادر برضرورت) کود کیمایا تومیری غربت اور پستی مقام پررهم کرو۔

اصمعی کہتے ہیں کہ میں لوٹ کر امیر المؤمنین کے پاس آیا اور عرض کیا کہ کنارہ وادی پر
ایک لڑی ہے اور اس کے وہ اشعار سنائے تو بہت پند کیے۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین میں
اس کو آپ کے پاس لاتا ہوں۔ فرمایا نہیں بلکہ ہم خود اس کی طرف جا کیں گے چنا نچہ امیر
المؤمنین اس کے پاس جا کر کھڑ ہے ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا جو اشعار تو پڑھر ہی تھی وہ سنا تو
الکو منین اس کے پاس جا کر کھڑ ہے ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا جو اشعار تو پڑھر دی تھی وہ سناتو
اس نے سنائے اور ہارون سے مرعوب نہیں ہوئی۔ انہوں نے تھی دیا کہ اے مسرور اس کے
پیالے کو دینار سے بھر دے (مسرور غلام کا نام تھا) مسرور نے اس کو اتنا بھر دیا کہ پیالے کے
دا کیں با کیں سے دینار با ہم آ گرے۔
دا کیں با کیں سے دینار با ہم آ گرے۔

ہے پیش آیا تھا جے کے لیے گیا تو اس دوران میں کہ میں کعبہ کا طواف کرر ہاتھا میری نظرایک اڑی بربرى جوايين موزوں قد وقامت اور تناسب اعضاء كے لحاظ سے نہايت ہى خوبصورت تھى اور وہ کعبہ کے بردہ پکڑے ہوئے کہدری تھی ''اے میرے معبود اے میرے آقا! میں آپ کی غریب بندی ہوں اور آپ کی مختاج بھکارن ہوں۔میری گریدوزاری آپ سے پوشیدہ نہیں اور میری بدحالی آپ ہے چھپی ہوئی نہیں محتاجگی نے میرا پر دہ تو ڑا اور فاقد نے میرا نقاب ہٹا دیا۔ تو میں نے چیرہ کھول لیا جوذلت کے وقت پڑمر دہ اور سوال کے وقت ذکیل ہوتا ہے تھم ہے آپ کی عزت کی سوال کا دور اییا در از ہو گیا کہ اب اے ندایے دور غنا کی آبرواس سے مانع ہوتی ہے اور نہوہ آبروئے حیاسوال ہے بچا کتی ہے جن کورزق عطا کیا گیا ہے ان کی تھیلئیں میرے حق میں بے حس وحرکت ہو گئیں اور صاحب اخلاق لوگوں کے سینے میرے لیے تنگ ہو گئے تو جس نے مجھے محروم رکھا میں اس کو ملامت نہیں کرتی اور جس شخص نے مجھے کچھ دیا میں اس کو بہتر جزا دینے کے لیے آپ کے اور آپ کی رحمت کے سپر دکرتی ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔'' تو میں اس کے قریب گیا اور اس کو پکھ دیا پھر میں نے اس سے یو چھا کہ آپ کون ہیں اور کس خاندان کی ہیں تواس نے کہا آپ مجھے معلوم کرنے کے دریے ندہوں۔ من قلّ ما له و ذهب رجاله کیف یکون حالهٔ (جس کے پاس نمال باتی رہے اور نماس کے اقارب باتی رہیں اس كاكياحال موكا)اس كے بعداس نے بياشعار برھے:

بعض بنات الرجال ابرزها الله الدَهرُ لما قد تری و اخرجها (ترجم) بعض (صاحب عزوجاه) لوگوں کی بیٹیوں کوزمانہ (کے انقلاب) نے ظاہر کردیا اور پروہ سے باہر کر

ویا جس سبب سے کتم دیکھرہے ہو۔ ابوزها من جلیل نعمتها اللہ فابتزها ملکها وا اجوجها (ترجمہ) زمانہ نے ان کو نکال دیا (لیمن محروم کردیا) ان کو بری بری نعتوں سے اور ان کی دولت مملوک چھین کی اور ان کھتاج کردیا۔

ان كان قد ساءَ ها و احزنها ته فطالما سرَّها و ابهجها (ترجمه) اگر (آج) زمانه نے اس كودكھاورر في پنچايا (تو صركرنا چاہيے) كـ عرصه تك اس كوفوثى اور سرت (بھى) پنجان تھى۔

(بعی) پہنچال ہے۔ الحمد للله رُبِّ مُعسَرةٍ ﴿ قد ضمن الله ان يفرّجها (ترجمہ) الله كاشكر ہے بہت م مفلس عورتيں ہيں كہ اللہ تعالى اس بات كا ضامن ہے كہ ان كو كشائش دے دے) ابن اشتطمى كہتے ہيں كہ ميں نے اس سے پھرسوال كيا تو اس نے كہا كہ وہ حضرت حسين بن على رضوان اللہ تعالى عليہم اجمعين كى اولا دميں سے ہے۔

(۵۸۸) مروی ہے کہ کشرعزہ کی جمیل سے ملاقات ہوئی تو کشرنے اس سے پوچھا کہ بٹینہ ہے تہماری ملاقات کب ہوا کرتی ہے۔ جمیل نے کہا کہ جھے ہے اس کی ملاقات شروع سال سے جب کہ کہ وہ وادی دوم میں کپڑے دھورہی تھی اب تک نہیں ہوئی۔ تو اس سے کثیر نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں آج رات اس سے تہماری ملاقات کرا دوں۔ جمیل نے کہا ضرور! تو فوراً کثیر چاہتے ہو کہ میں آج رات اس کو دیکھ کر بٹینہ کے والد نے کہا اے کثیر کیا بات ہے تم فوراً واپس آگئے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تم ہمارے پاس نہیں بیٹھے تھے؟ کثیر نے کہا بیشک ! لیکن چندا بیات جمھے یاد آگئے جو میں نے عزہ کے تھاس نے کہا وہ کیا کہے تھے تو کثیر نے کہا جو تھی اور کے کہا:

فقلت لھا یا عزارُسل صَاحبِی الله علی باب داری والرسول مو کّل (ترجمہ) تویس نے اسے کہا کہا ہے 'ویس اپنے دوست کو بھیجا ہوں اپنے گھر کے دروازے پراور قاصد ذمہ دارہ تاہے۔۔۔

اما تذکرین العهد یوم لقیتکم الله باسفل وادی الدوم والعوب یغسل (ترجمه) کیا تحقے وہ زمانہ یا دہمیں جس دن میں نے جھے سے ملاقات کی تھی وادی دوم کے نیچے والے مقام پر جب کپڑے دھوئے جارہے تھے تو بٹینہ نے زور سے کہا ''دور ہوجا'' تو بٹینہ کے باپ نے کہاا ہے بٹینہ کیابات ہوئی تحقے کیول جوش آیا۔اس نے کہاا یک کا بمیشہ ہمارے یہال باپ نے کہاا کہ بٹینہ کیا وادر دو پہر کو آجا تا ہے (اس کودھمکار ہی تھی) کھر کثیر والیس لوٹ کر جمیل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بٹینہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس پہاڑ کے پیچھے تم سے رات میں اور دو پہر کے وقت ملے گیا۔اب تم جب جا ہواس سے ملاقات کر لو۔

کر المان علیہ کہتے ہیں کہ ایس ہی چالای کی بید کا بیت منقول ہے کہ ایک کورت کے پاس ایک اعراقی نے اپنی ایک ایک کورت کے پاس ایک اعراقی نے اپنی ایک ایک کی بید کا اتا ت کی جگہ مقرد کرانا چاہتا تھا۔ غلام نے جاکر اعراقی کے دوہ اس سے ملاقات کی جگہ مقرد کرانا چاہتا تھا۔ غلام نے جاکر ایک معلوی ہے ت

اعرابی نے اپنے غلام کواس لیے بھیجا کہ دہ اس سے ملاقات کی جگہ مقرر کرانا چاہتا تھا۔غلام نے جاکر عورت کو پیغام پہنچادیا اسکو میہ اچھانہ معلوم ہوا کہ آپس کے اقر از پرغلام کو مطلع کر ہے تو عورت نے اسکو یہ جواب دیا کہ خدا کی تتم اگر میں نے تجھے پکڑلیا تو میں تیرا کان اتنا سخت مروڑوں گی کہ تو اس سے رو پڑے گا اور اس ورخت سے جا کر سہارا لے گا اور عشا کے وقت تک تجھ پرغشی طاری رہے گی ۔ غلام اس بات کا مطلب پچھ بھی نہ مجھا اور اپنے مالک کے پاس والی جا کر اسکی بات اس نے نقل کر دی وہ مجھ گیا کہ اس نے اس سے درخت کے پنچ عشا کے وقت ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ نے نقل کر دی وہ مجھ گیا کہ اس نے اس سے درخت کے پنچ عشا کے وقت ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ نے نقل کر دی وہ مجھ گیا کہ اس نے اس سے درخت کے پنچ عشا کے وقت ملنے کا وعدہ کیا ہے اس کو یو و تھے کہ ان کے پاس ایک اعرابی عورت آئی جوان سے خود داری کے ساتھ سوال کیا کرتی تھی اور وہ اس کو دیدیا کرتے تھے۔ بولی اللہ آپ کو جو بخیر رکھے۔ اے ابوعثمان کیا ریتوں میں پچھڑ کی آگئی؟ دیدیا کرتے تھے۔ بولی اللہ آپ کو جو کھڑ گیا۔ تو کہنے تھی کہ ان کیا ریتوں میں پچھڑ کی آگئی؟

تعلمنَّ انبی والذی حج القوم الله لا خیال طارق عند النوم (ترجمہ) ضرور بھے لیج کہ میں تم ہاں (کعبہ) کی جس کا قوم فی کرتی ہے اگر بیاند بیشنہ نوتا کہ نیند کے وقت (آپکا) خیال مچمابی مارے گا۔

والشوق من ذكراك ما جنت اليَوْم

(ترجمہ) اور آپ کی یاد سے شوق (ملاقات) ستائے گاتویس آج ندآتی ۔ تو مازنی نے کہا خداائے تل کرد بے کس قدر جالاک عورت ہے۔ میرے پاس طلب عطیہ کے لیے آئی۔ جب دیکھا کہ پھینیں ہے تو ہم پراحسان دھرگئ کہ بس ملنے ہی آئی تھی۔

(۵۹۱) اسمعیل بن جماد بن ابی حنیفه بیسید نے بیان کیا کہ میرے سامنے اس عورت کے مانند کوئی نہیں آیا جوا کی سرتبہ آئی تھی اور اس نے کہا اے قاضی میرے پچپا کے بیٹے نے میرا نکا آ اس شخص سے کر دیا اور میں نہیں جانتی تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اس کور دکر دیا۔ میں نے کہا اور تونے کب رد کیا جواب دیا جس وقت مجھے علم ہوا۔ میں نے کہا اور کب علم ہوا تو ہولی کہ جس وقت میں نے اس کور د کیا۔ میں نے کوئی عورت اس جیسی نہیں دیکھی۔

(۵۹۲) قاض على بن القاسم مع مروى بانہوں نے ذکر کیا کہ میرے والدیمان کرتے تھے کہ

سویرے آتے ہیں) تو کوئی شاعراس پر پھھ کی ندلگا سکا تو سلیمان ایک اپنی گئیز کے پاس پہنچا اور اس کو خردی۔ اس نے کہا آپ نے کیا کہا تھا۔ سلیمان نے سادیا تو اس نے فور آ کہا وَ عمّا فلیل لا یورُ و کو لا یعدو (اور عقریب ایسا ہوگا کہ نہ شام کوچل سکے گا اور نہ ہے کو)

(۵۹۴) اصمعی نے بیان کیا کہ میں امیر المؤمنین ہارون رشید کے یہاں حاضرتھا کہ ایک شخص

ر ۱۲ مل) اس سے بین میں اور ناک دیں ہیں ہوئی نہ ہوتی تو میں اسکو خرک کے بیان مار سے دیکھا کھر کہاا پنی کنیز کو لے جاؤ۔ اگر اسکے منہ پر جھا ئیاں نہ ہوتیں اور ناک دبی ہوئی نہ ہوتی تو میں اسکوخرید لیتا۔ تو وہ مخص اسکو ساتھ لے کرچلا۔ جب وہ کنیز پردہ کے قریب پہنچ گئی تو اس نے کہاا ہے امیر المؤمنین مجھا پنے ساتھ لے کرچلا۔ جب وہ کنیز پردہ کے قریب پہنچ گئی تو اس نے کہاا ہے امیر المؤمنین مجھا پنے

پاس والپس بلالیج میں آپ کودو بیت سنانا چاہتی ہوں۔ اس نے بیشعر سنائ:
ما سلم الظبی علی حسنہ کے کلاو لا البدر الذی یُوصف
(ترجمہ) (اب تو) ہرنی بھی اپ حسن پر سالم ندرہ کی ہر گرنہیں اور نہ چاند کی کا جس کی تعریف کی جات ہے۔
الظبی فیه خلس بین کے والبدر فیه کلف یُعرف
(ترجمہ) کیونکہ ہرنی میں ناک بیٹھی ہونا کھلی بات ہے اور چاند میں جو جھائیاں ہیں وہ بھی صاف

نظر آتی ہیں۔اس کی بلاغت نے رشید کو جمران کردیا اس کوخرید لیااور اس کومر تبقرب بخشا اوروہ منام کنیزوں سے زیادہ اس کی مجانس میں حصہ لیتی تھی۔ آمام کنیزوں سے زیادہ اس کی مجانس میں حصہ لیتی تھی۔ (۵۹۵) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے اشکر میں ایک بہت کہے قد کی عورت کو دیکھا اور ہم

ر مادن ) جو مطاع بیان یا در مان کے حرف ہون کے اداوے سے "ار آ ہمارے ساتھ کھانا

کھائے'' (گویا اس کا جسم ایک لمبی سیڑھی ہے جس پر کوئی عورت چڑھی ہوئی ہے) اس نے جواب دیا کہ تو ہی بلند ہوجا (اےاسفل درجہ کے شخص) یہاں تک کہ تو دنیا کود کیھے لے۔

(۵۹۲) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے ایک خوبصورت عورت کود یکھا تو میں نے اس ہے کہا تر میں اس سے کہا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا مکہ تو میں نے کہا کیا تو مجھے اجازت دے گی کہ تیرے جراسود کو بوسہ دول (رخسار کا تل مراد ہے) اس نے کہا نہیں بغیر زاد وراحلہ ایسانہیں ہوسکتا (جج بغیر سفر کے مصارف اور سواری پر قدرت کے فرض نہیں ہوتا اس طرح یہ بھی بغیر اداء مہر و نکاح شرعی حرام ہے)

مؤلف فرماتے ہیں کہ بید حکایت ہم ہے ایک دوسری نوعیت کے ساتھ بھی روایت کی گئی ہے کہ جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے بغداد کے بازار نخاسہ میں ایک جاربیا یعنی کنیز کو دیکھا جس پر آواز لگائی جارہی تھی اور اس کے رخسار پرایک تل تھا تو میں نے اس کو بلایا اور اس سے بات چیت شروع کی۔ میں نے اس سے کہا کہ تیرا کیا نام ہاس نے کہا مکہ تو میں نے کہا اللہ اکبر! فج قریب ہوگیا کیا تو مجھا جازت دیتی ہے کہ فجر اسود کو بوسہ دوں۔ اس نے جواب دیا کہ مجھ سے الگر بیشیق الانفس (تم اس وقت تک نہیں پہنچ سے گرایے نفول کو مشقت میں ڈالنے سے )۔

( 494 ) اصمعی نے بیان کیا کہ مصور کے سامنے ایک چور پیش کیا گیا تو اس نے ہاتھ کا شنے کا تھر کا شنے کا تھر کا سنے کا تھر کا سنے کا تھر کا سنے ہاتھ کا سنے کا تھر کا سنے ہوئے کا تھر کا سنے بیشعر عرض کیے:

یدی یا امیر المؤمنین اعیدها الله به بحقوبك من عار علیها یشینها (ترجمه) اے امیر المؤمنین میں اپنی ہاتھ کے بارے میں فریادری جاہتا ہوں اس کا عیب دار ہونا میرے لیے موجب نگ وعار ہوگا۔

فلا خیر فی الدنیا و لا فی نعیمها الله اذا ما شمال فارقتها یمینها (ترجمه) پھرند دنیا میں میرے لیے خیر باقی رہے گی اور نداس کی لذات میں جبکہ بایاں ہاتھاس کے دائیں ہاتھ سے جدا ہو جائے گا) منصور نے کہا اے غلام قطع کر بیس زااللہ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے اور ایساحق ہا اللہ کے حقوق میں ہے جس کو معطل کرنے کی کوئی صور سے نہیں چور کی مال کہنے گئی ہائے میرا ایک ہی ہے اور میرا یہی محنت کرنے والا ہے اور یہی کمانے والا ہے۔ منصور نے کہا یہ تیرا ایک بدرین ہے اور بدرین محنت کرنے والا اور بدرین کمائی کرنے والا

(تو بدترین سزاہی کامستحق ہے) اے غلام قطع کر۔ پھر چور کی ماں نے کہااے امیر المؤمنین کیا آپ کے پچھالیے گناہ ہیں کہ آپ اللہ ہے ان کی مغفرت طلب کیا کرتے ہیں؟ منصور نے کہا کیول نہیں تو اس نے کہا کہاس کو مجھے بخش و بیجئے اوراس گناہ کو بھی ان گناہوں میں شامل کر لیجئے جن کی آپ اللہ ہے مغفرت مانگا کرتے ہیں۔

اور آیک روایت ہم کو یہ بینچی کہ عبدالملک بن مروان کے سامنے ایک چور پیش کیا گیا اور گواہی سے اس پر چوری ثابت ہوگئ تواس نے وہ ( فدکورہ بالا ) شعر پڑھے اوراس کی مال نے میہ گفتگو کی تھی اوراس پر عبدالملک نے تھم دیا تھا کہ اے چھوڑ دیا جائے۔

(۵۹۸) ثعلب نے ابن الاعرابی سے بیشعرروایت کیا:

وسائلة عن ركب حسان محكهم الله ليبلغ حساب بن زيد سُؤالها (ترجمه) اورايك سوال كرنے والى ہے حسان كتام قافلہ سے تاكہ حسان ابن زيدكواس كے سوال كی خبر ہوجائے ابن الاعرابی نے كہا حقیقت بیتھی كہوہ حسان سے مجت كرتی تھی تواس نے بيكروہ سمجھا كہ سوال ميں اس كی ذات كو مخصوص كر ہے تواس نے سارے قافلوں كا سوال كيا جس سے بينتيج ذكل آيا كہ حسان كی ذات ہی مقصود ہے۔

( ۱۰۰ ) ابو بمرصولی مے منقول ہے کہ مہدی نے ایک کنیز فریدی اوراس کے ساتھ مہدی کو تعلق خاطر بہت زیادہ ہو گیا اور وہ بھی مہدی ہے بہت محبت کرتی تھی لیکن اکثر مہدی ہے بھی بھی رہتی تھی تو مہدی نے ایک فرریا جو پھلا کر اس کے دل کی بات معلوم کر ہے تو اس نے بیہ بتایا کہ مجھے بیڈر ہے کہ وہ کسی وقت مجھ سے فنفا ہو جا کیں اور چھوڑ دیں تو میں ( ججر ) سے مرجاؤں گی تو میں اپنی ذات کوان سے پور سے طور پر لطف اندوز ہونے سے روک لیتی ہوں تا کہ زندگی گذار سکوں ۔ تو مہدی نے بیا شعار کے:

المالف عميه المالية ظفرَتْ بالقلب مِسنّى ١٠ غادةٌ مثلُ الهلال (ترجمه) میرادل جھے ہے چین لے گن ایک نازک بدن جو جاند کی مانند ہے۔ كلّما صبح لهاوُد الله ي جاءَ ت باعتلال (ترجمه)جب اس کے ساتھ میری محبت کامل ہوگئ تواس نے حیلے بہانے شروع کردیے لا تحب الهجرَ مِنِيُ الله والتناء ي عن وصالي (ترجمه)وه بحص جدائي پندئيس كرتى اور ندمير وصل سے پېلوبچانااس كو پند ب بل لانَّها على حُبّى لها خوف الملال (ترجمه) بلکداس کامیاندازاس بناپر ہے کداس کومیری محبت میں رنج پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ (۱۰۱) ابونواس نے بیان کیا کہ میرے سامنے ایک عورت آگی اور اس نے اپنے چیرہ سے نقاب ہٹادیا تو وہ غائت درجہ خوبصورت تھی۔اس نے مجھ سے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا آ بے کی صورت \_ بولی کداچھاتو آ پے کانام'' حسن' ہے (ابونواس کانام حسن بن بانی تھا)۔ (١٠٢) قبيله تغلب كالك شخص في بم سے بيان كياك بم ميں ايك شخص تھا جس كى بينى جوان تھی اورا یک اس کا بھتیجا تھا جواس کی لڑکی پر فریفتہ تھا اور وہ لڑکی اس پر فریفتہ تھی اہی طرح ایک زمانہ گذرتار ہا۔ پھراس لڑک سے ایک شریف آ دمی نے پیغام دیا اور اس نے اچھے مہر سے رغبت دلائی تواس لڑکی کے باپ نے ''نغم'' کہددیا یعنی اس کومنظور کرلیا اور قوم نکاح کے لیے جمع ہوگئ تولڑ کی نے اپنی مال سے کہا کدا ہے امّا 'ابّا کواس بات سے کیا امر مانع ہے کدمیرا نکاح اپنے تجیتے ہے کردیں۔ ماں نے کہا کہ بیتو ایس بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔اس نے کہا واللہ كسعمر كى سےاس چھوٹے ہے كو پالا برورش كيا پھر جب وہ برنا ہو كيا تواس كوتم چھوڑ رہے ہو پھر اس نے ماں سے کہاا ہاں ہائے واللہ مجھے حمل ہے اگرتم جا ہوتو چھیالوا ور جا ہوتو مشہور کردو۔ یین کراس کی والدہ نے اس کے باپ کو بلا کرسب حال بیان کردیا۔اس نے کہااس بات کو چھیا لو۔ پھر وہ ان لوگوں کے ماس گیا (جو نکاح کے لیے جمع ہوگئے تھے ) اور ان سے کہا کہ اے لوگو میں نے آپ کا پیغام قبول کرایا تھا اور اب ایک ایس چیز پیش آگئی کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو اجر عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بٹی کا جس کا نام یہ ہے اپنے فلاں بھتیج سے نکاح کر دیا۔ جب نکاح سے فراغت ہوگئ تو ٹٹنے نے کہا کہ لڑکی کواس کے پاس

(SCELL) STATE OF THE STATE OF T

بھیج دیا جائے اس پرلڑی نے کہاوہ اللہ کے ساتھ کا فرہوجائے اگر ایک سال سے پہلے وہ شوہر سے خالے کرے یا سنگی سے تخلیہ کرے یا اس کا ممل ظاہر ہوجائے تو وہ ایک سال گذر نے سے پہلے شوہر کے پاس نہ گئی اور باپ کو معلوم ہوگیا کہ اس نے (نکاح کے لیے ) اس کے ساتھ ایک حیلہ کیا تھا۔

(۲۰۱۳) صولی نے ذکر کیا کہ تھی نے بیان کیا کہ میں نے (جب کہ گھوڑ ہے پر سوارتھا) ایک عورت کود یکھا جس کی صورت مجھے بجیب معلوم ہوئی میں نے اس سے کہا کیا تیراکوئی شوہر ہا سال نے انکار کیا۔ میں نے کہا ہاں لیکن میری ایک نے انکار کیا۔ میں نے کہا کیا تجھ کو (جھھ سے ) نکاح کی رغبت ہا سے نے کہا ہاں لیکن میری ایک ایک صفت ہے کہ میں بچھتی ہوں کہ آپ اس سے خوش نہ ہول گے۔ میں نے کہاوہ کیا ہے کہنے گئی میرے سر میں سفیدی ہے۔ میں نے بین کر اپنے گھوڑ ہے کی باگر تھینچی اور ذرا چلا ہی تھا کہ اس میرے سر میں سفیدی ہے۔ میں آپ کو تم وی کہ آپ کھر جا کیں۔ پھر آکر (میرے ساتھ) ایسے موقع تک چلی (جولوگوں سے ) خالی تھا پھر اس نے بیالوں سے کیڑ اہٹادیا تو وہ ایسے بیاہ اس سے تھی سے مونائی انگور سیاہ ہوتے ہیں پھر بولی واللہ میں ابھی ہیں سال تک نہیں پنچی لیکن میں جس نے تھی کواس امرے آگاہ کر زما چا ہا تھا کہ ہم بھی آپ کی اس صفت سے کر اہت کرتے ہیں جس سے کواس امرے آگاہ کر زما چا ہو تی ہم میں بہت شر مندہ ہوا اور یہ کہنا ہوار وانہ ہوا

فجعلت اطلب وصلها بتملق الله والشيب يغمزها بان لا تفعلى (ترجمه) من جاپلوی كے ساتھ اس سے وصل كاطالب بور باتھا اور مير ابوڙ ھا پااس سے يى نمازی كرر باتھا كه ايبان كرنا۔

(۱۰۴) عتی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے جو حضرت علی بڑاتین کی اولا دہیں سے تھااپی بیوی سے کہددیا کہ '' تیرے اپنے بارے ہیں مَیں جھ کواختیار دیتا ہوں' (اس طرح عورت کوطلاق کا اختیار حاصل ہو گیا) بھروہ بچھتایا تو بیوی نے کہاد یکھئے آپ کے ہاتھ میں بیا ختیار ہیں برس سے تھا۔ آپ نے اس کی اچھی طرح تھا ظت کی اوراس کو برقر اررکھا تو میں دن کی ایک گھڑی میں ہر گزاس کوضائع نہ کروں گی جب کہ وہ میرے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ اب میں اس کو آپ ہی کو واپس کرتی ہوں۔ اس کی گفتگو نے اس شخص کو جرت میں ڈال دیا اوراس کو طلاق نہیں دی۔ کرتی ہوں۔ اس کی گفتگو نے اس شخص کو جرت میں ڈال دیا اوراس کو طلاق نہیں دی۔ میری عادت اس کی ہوگی جو آپ کو بری

Crrr Colin Service Colon Colon

عادت اختیار کرنے پرمجبور کر دے۔ شعیب نے کہا بس اب تو میری ہوی ہے۔ (۲۰۲) تعنیٰ نے ذکر کیا کہ میں نے فضل بن ابراہیم سے سنا کہ دہ کہتے تھے کہ ایک شاعر کا پچھ عورتوں پرگذر ہوا تو اس کوان کی شان عجیب معلوم ہوئی تو اس نے کہنا شروع کیا:

ان النساء شیاطین خُلقمن لنا ﴿ نعوذ بالله من شر الشیاطین (ترجمه) عورتین امارے لیے شیاطین پیدا کی تی جم الله کی ناه چاہتے بی شیاطین کے شرے۔

توان عورتوں میں سے ایک نے اُس کو جواب دیا اور سے کہنا شروع کیا:

ان النساء ریاحین خلقن لکم اله و کلکم تشتهوا شمّ الرّبیّاجین (ترجم) یورش گلات بین بوتهارے لیے پیدا گئی بین اورتم سب بی پھولوں کے و تحصنے کی نواہش کے ہو۔ (۲۰۲) ابوعبداللہ گھر بن العباس بریدی سے منقول ہے کہ اعراب میں سے ایک شخص کے ایک لڑی تھی اور ایک اس کا غلام تھا۔ غلام نے اس لڑی کو پھلایا تو اس نے اس سے رات کا وعدہ کر لیا اور اس کے لیے ایک چھری تیار کرلی اور اس کو خب تیز کرلیا۔ جب وہ اس کے پاس وعدہ کے وقت آیا تو اس نے اس کا جسم کا دیا تو وہ ایرات ہوا تکلا۔ اس کے آتا نے من کر پوچھا کہ جھے ایسا کس نے کہا کہ اس کے باس گیا اور اس سے کہا کہ اس غلام کے ساتھ تو نے کیا کیا ۔ اس نے کہا کہ اس غلام کے ساتھ تو نے کیا کیا ۔ آتا ہوا تکا ہوا کہا کہ اس غلام کے ساتھ تو نے کیا کیا ۔ آتا ہوا کہا ۔ اس کے اس کیا اور اس سے کہا کہ اس غلام کے ساتھ تو نے کیا کیا ہوا اس نے کہا کہ ا

یا ابت العبد من نو که اے باپ غلام نے اپی حماقت ہے ایسے ظرف یشرب من سقاء لم یو که ہے پائی پینا چاہا جس کا بندنہیں کھولا گیا اور جو غیر و من ورد غیر مانه کے پائی پر تفرف کرے گا اس کو ایسی تکلیف بھی صدر معلل دانه پنچگی۔ باپ نے اس سے من کرکہا تو کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۸) شرقی بن قطامی نے بیان کیا کہ شن عرب کے بڑے دانش مندوں میں سے تھااس نے فتم کھائی کہ میں سفر میں ہی اپناوقت گذار تارہوں گا جب تک جھے کوئی عورت اپنی جیسی ملے اور اس سے نکاح کروں۔وہ سفر میں تھا کہ اس کی ملاقات ایک ایش مختص ہے ہوئی جوائی بستی میں جا رہا تھا جہاں چہنچنے کاشن نے ارادہ کیا تھا تو یہ اس کا ساتھی ہو گیا۔ جبکہ دونوں روانہ ہوئے تو اس سے شن نے کہا تو جھے اٹھا کہ رچلے گایا میں مجھے اٹھا وُں تو اس سے ساتھی نے کہا تو جھے اٹھا کہ جا اللہ سوار

دومرے سوار کو کیے اٹھا سکتا ہے۔' کھر دونوں چل رہے تھے تو انہوں نے ایک کھیت کودیکھاجو پکا ہوا کھڑا تھا توش نے کہا کیاتم کواس بات کی خبر ہے کہ یہ کھیت کھایا جا چکا یانہیں؟ اس نے کہا ''اے جاہل کیا تو دیکھتانہیں کہ ہیے کھڑا ہے۔'' پھر دونوں کا گذرا یک جنازہ پر ہوا تو شن نے کہا تہمیں خبر ہے صاحب جنازہ زندہ ہے یا مردہ؟ اس نے کہا میں نے تجھ سے زیادہ جاہل نہیں دیکھا کیا تیرا یہ خیال ہے کہ بیلوگ زندہ ہی کو دفن کرنے جارہے ہیں۔ پھروہ تخص اس کوایے گھر ر لے گیا اور اس محض کی ایک بیٹی تھی جس کا نام طبقہ تھا اس محض نے بورا قصداس کو سایا۔ اس لا کی نے کہا کہ اس کا بیول کہ ' تو مجھے اٹھائے گایا میں تجھے اٹھاؤں گا' اس نیت سے تھا کہ تو مجھے کوئی بات سنائے گایا میں مختبے ساؤں تا کہ ہم اپناراستہ ( تفریج کے ساتھ ) پورا کرلیں اوراس کا يكهناكنن بيكيت كهايا جاچكا يانبين "اس كامقصداس سے بدوريافت كرنا تھا كه كھيت والول نے اس کوفر وخت کر کے اس کی قیمت خرچ کر لی پنہیں اور میت کے بارے میں اس کے سوال کا سے مطلب تھا کہ آیا اس نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بھی چھوڑ اسے جواس کے نام کوزندہ رکھ سکے یانہیں پھر چھ صحرے نکل کرفن سے ملا اور اس سے باتیں کیس اور اس کواپی بٹی کی گفتگو سنائی تو اس نے ای سے نکاح کا پیغام دیا اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا اور وہ اس کو لے کرایے اپنے عزيزوں ے آملاجب انہوں نے بھی اس عورت کی عقل ودانائی کو پہچان لیا تو کہاو اُفعی شن طبقة (شن نے طبقہ کو گلے سے نگالیا۔ اس ضرب المثل کی پیوجہ ہے و افقه اعتنقه)۔

(۲۰۹) شرفی نے ذکر کیا کہ ابومحمہ بن داستہ نے بیان کیا کہ ایک شخص کا راستہ میں ایک جارہہ ے آمنا سامنا ہواا س شخص نے اس سے بوچھا کیا تیرے ہاتھ میں کوئی صنعت ہے؟ اس نے کہا

نہیں۔اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ رقاصہ ہے۔

(۱۱۰) محن سے منقول ہے کہ ایک عورت نے اپ شوہر سے لڑکر طلاق طلب کی۔ اس نے کہا کہ تو مراح کر طلاق طلب کی۔ اس نے کہا کہ تو عالمہ ہے جب تو بچ جن لے گی تو میں تجھ کو طلاق دے دوں گا۔ اس نے کہا تجھ پر اس کی کوئی ۔ ذمہ داری نہیں ہوگی (کہ تجھ سے حق پر درش کا کوئی معاوضہ طلب کیا جا سکے) شوہر نے کہا پھر تو اس سلسلہ میں کیا کر بھا دول گی اس سلسلہ میں کیا کر بھا دول گی اس سلسلہ میں کیا کر بھا دول گی (اس کے شوہر کا بیان ہے کہ) میں نے اس بڑھیا سے دریا فت کیا جو ہماری گفتگو میں واسطہ بی

<sup>●</sup> شن بن افصى بن عبدالقيس تلقيح فهوم الاتر • طبقه حي من اياد ١٢ تلقيح

CFTY CHILL SLIP STORY OF THE SHIP STORY OF THE S

ہوئی تھی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے اس نے کہا اس کی مرادیہ ہے کہ وہ سداب کے ساتھ دوسر ڈی اسقاط کرنے والی دوائیں ملاکرر کھے گی تا کہ تمل ساقط ہوجائے اور بچہ کی روح اڑ کر کہوتر کی طرح جنت میں پہنچ جائے۔

(۱۱۲) ابو بحرین الاز ہرنے بیان کیا کہ جھے سے میر ہے بعض دوستوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص اہواز میں تھا اور وہ صاحب ثروت و دولت اور بیوی والا تھا وہ ایک مرتبہ بھرہ گیا اور وہاں ایک عورت سے نکاح کرلیا اور (یہ معمول رکھا کہ ) سال میں ایک یا دومر تبہ اس عورت کے پاس جایا کرتا تھا اور اس بھرہ والی بیوی کا پچپاس شخص سے خط و کتابت کیا کرتا تھا (اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا ایک خط اس اہواز والی بیوی کے ہاتھ لگ گیا جس سے اس کو حقیقت حال کاعلم ہوگیا تو اس نے اپنے ایک دشتہ دار سے جو بھرہ میں تھا اس مضمون کا خط انتحوا کر شوہر کے پاس روانہ کرایا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہوگیا۔ یہاں چہنچ (جب بید خط اہواز میں اس کو ملا) تو اس نے پڑھ کرسفر کی تیاری شروع کر دی۔ پھر اہواز والی بیوی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تہارا دل کہیں اور لگا ہوا کی تیاری شروع کر دی۔ پھر اہواز والی بیوی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تہارا دل کہیں اور لگا ہوا اللہ عند خورت نے کہا میں ویک تغیر قتم کے۔ آپ یہ حلف کریں کہ اللہ عورت نے کہا میں ایک بیوی آپ کی موجود ہے۔ تو اس نے سیجھتے ہوئے اللہ ہو بھی آپ کی بیوی ہوغا نہ ہویا حاضر ہواس پر طلاق ہے۔ تو اس نے سیجھتے ہوئے کہاں کا انتقال ہو بھی چکا ہے بیطف کر لیا۔ پھر اس نے کہا اب سفر کی ضرورت نہیں رہی اب وہ کورت آپ سے الگ ہو بھی ہوا وردہ زندہ ہے۔

(۱۱۲) علی بن الجمعم نے بیان کیا کہ میں نے ایک کنیز فریدی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے ہے کہ تو حات خیال ہے ہے کہ تو خوات خیال ہے ہے کہ تو کواری ؟ ہے تو اس نے کہا اے میر ہے سرداروائق کے زمانہ میں بہت فتو حات ہوئی ہیں (اشارہ اس طرف ہے کہ وہ کواری نہیں ہے) میں نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ مج میں کتنی دیر ہے تو اس نے جواب دیا مشاق کی گردن کے برابر (جوا بھرتی ہی رہتی ہے یعنی زیادہ دیر ہے) اور ایک مرتبہ سورج کو گرئ گئتے ہوئے دیکھا تو بولی میر ہے حسن سے شرما کر منہ پر نقاب ڈال لی۔ میں نے اس سے ایک رات میں ہے کہا کہ آج رات ہم اپنی مجلس چاندنی میں کریں گئتے جو اب دیا (کیا حرج ہے) ہے جمع بین الضرائر نہیں ہے (یعنی دوسوکوں کوایک جگہ کریا نہیں یہ بات شرعا کروہ ہے کہ ایک بیوی ہے ہم بستری ہواور دوسری بھی موجود ہو۔ اس

CTZ) CTZ)

نے چاندکوا پنی سوت متخیل کر کے بیہ جواب دیا )اور وہ زیور سے نفرت کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ محاس کا چھیانا قبائح (برائیوں) کے چھپانے جیسا ہے۔

( ۱۱۴ ) متوکل کے سامنے ایک کنیز پیش ہوئی تو اس نے اس سے پوچھاتو کنواری ہے یا اور پکھ تو اس نے جواب دیا یا اور پکھا ہے امیر الموشین ( یعنی مجھے یا اور پکھ والی قتم میں ہی شامل سجھنے ) اس جواب ہے متوکل ہنسااور اس کوخرید لیا۔

(۱۱۴)معتضد علی اللہ نے اپناسرایک جاربیری گودمیں رکھا (اور سو گئے )اس نے ایکے سر کے ینچ تکیدگا دیاا در چلی گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تواس ہے کہا کہ ایسا کیوں کیاا دراس سے برااثر لیا اوراس نے کہا کہ ہم کوایسی ، ی تعلیم دی گئی کہ کوئی جیسے والاسونے والے کے پاس نہ بیٹے اور کوئی مخص کسی بیٹھے کے پاس نہ سوئے تو معتضد کواسکی بات اچھی معلوم ہوئی اور اسکوعقل کی بات قر اردیا۔ (١١٥) جم كوايك اجبني عورت كى حكايت بيني اوراس كے بارے يس بيكها جاتا تھا كديہ جعفر بن يجي رهي كى بني ہے اور وہ مغنيه اور بردى زيرك اورشاع و تھى۔اسكومتصم باللہ نے ايك لا كاور جم يس خريدكرة زادكردياتواس في ايك تخفى كورقعة كلهاردت ولو لا ولعلى (ميس في اراده كيااوراكرند اورشايديس) پھراس تخص نے اردت كے نيچ ليت (كيا اچھا موتا) اور لولا كے نيچ ماذا (يكيا ہے)اور لعلی کے نیچے ارجو (میں امید کرتا ہوں) لکھااور بھیج دیا پھرا سکے یاس جل گئ۔ (١١٢) ابوالحن بن ہلال الصابی نے بیان کیا کہ ہم سے ابواحمد الحارثی نے ذکر کیا کہ جارے قریب واسط میں ایک خوشحال شخص تھا جس کو ابو محمد کہا جاتا تھا۔ اس کے پاس ایک مغنیہ گارہی تھی خلیلی هیبا نصطبح بسواد (میرے پیاروآ جاؤمیج کی شراب اندھرے ہی ہے لی ایس) اس نے اس سے کہا تھے خدا کی قتم میرے لیے اس طرح گا حلیلی هیدا نطبع بسهاد (میرے پیارے آ صبح کردی جاگ کر)اس نے جواب دیاجبتم نے ارادہ کرلیاتوا کیلے بی آجانا۔ ( ۱۱۷ ) امام ابوصنیفه مینید نے ذکر کیا کہ مجھے ایک عورت دھوکہ دے گئی۔ ایک تھیلی کی طرف اس نے اشارہ کیا جورات میں بڑی ہوئی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ بدای کی ہے۔ میں تھیلی اٹھا کراس کے پاس لے گیا تو کہنے لگی کہاس کو محفوظ رکھیے جب تک اس کا ما لک ملے۔ (١١٨) جب سرى نے برز جم ر كول كرديا تواراده كيا كماس كى بينى سے نكاح كرے تواس نے خاص عورتوں سے کہا کہ اگر تمہارا باوشاہ مختاط ہوتا تو اپنے اندر باہر کے کیڑوں میں اپنے سے زخم

خورده کوداخل کرنے کا مجھی خیال نہ کرتا۔

(۱۱۹) ایک شخص نے ایک کنیز ہے کہا جس کوٹرید کرنے کا ارادہ کیا تھا تجھ کومیرایہ بوڑھا پا جس کوتو د کھورہی ہے نا گوار نہیں ہونا چاہے کیونکہ میرے پاس آنکھوں کی شفنڈک موجود ہے تو اس نے کہا کیا آپ بھی اس سے خوش ہو گئے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی شہوت پرست بڑھیا ہو۔ نے کہا کیا آپ بھی اس سے خوش ہو گئے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی شہوت پرست بڑھیا ہے کہ ایک ایک کورت رصافہ کی طرف ہے آئی جوغر بیسمت جانے گئی پھرسا سے سے ایک جوان آیا اوراس نے کورت سے کہا اللہ رحمت نازل کر علی بن الجہم پرعورت نے فورا جواب دیا اللہ رحمت بھیج نے کورت سے کہا اللہ رحمت نازل کر علی بن الجہم پرعورت نے فورا جواب دیا اللہ رحمت بھیج ابوالعلاء المعری پر اور تھر بے نہیں اور مشرق و مغرب کی طرف چل دیۓ میں فورا عورت کے بیچھے ہولیا اور میں نے اس سے کہا یا تو مجھے اس گفتگو کا مطلب بتا جوتم دونوں میں ہوئی تھی ورنہ میں کچھے رسوا کر دول گا اور مختجے لیٹ جاؤں گا تو اس نے کہا کہ مجھ سے اس جوان نے کہا تھا اللہ میں نازل کرے بی بن الجبیم پر ۔ اس سے اس کا پہول مراد تھا:

عیون المهابیں الرصافة والجسم المجلس الموی من حیث ادری و لا ادری فیل ادری و لا ادری فیل گابول (خوبصورت کورتول) کی آنکھوں نے رصافداور حسر کے درمیان مجت کو کھینج لیااس صورت سے کہ میں محسول کررہا ہول اور اس کونہیں جاناً) اور میں نے جو کہا تھا اللہ رحمت بھیج ابوالعلاء المعری پر میں نے اس کے اس قول کی طرف اشارہ کیا:

فیا دارهنا بالنحزم اِنَّ مزارها ﴿ فَریْبٌ ولکن دُون دُلك اهوال (ترجمه) توا معثوقہ کے گر بوشیاررہ۔اس سے طاقات قریب ہے گراس کے پیچے خطرات بہت ہیں۔

(۲۲۱) این الزبیر ٹنے خارجیوں کی ایک عورت سے کہادہ مال نکال جوتو نے اپنی سرین کے پنچے دیار کھا ہے تو اس نے ان لوگوں سے جواس کے پاس تھے مخاطب ہو کر کہا میں تم کو خدا کی قتم دیتی مول کیا خلفاء کا کلام ایسا ہی ہوتا ہے؟ سب نے کہانہیں۔ پھراس نے ابن الزبیر سے کہا آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس خفی قتم کی (خلافت) سے دست برداری میں؟

(۱۲۲) منتی نے بیان کیا کہ مجھ سے بنی ہاشم کے ایک تخص نے ذکر کیا کہ جب میں سفر میں تھا تو میں نے اپنی بیوی کوایک خط میں بطور تمثیل کے آپ کا پیشعر لکھ کر بھیجا:

بم التعلل لا اهلٌ وَلا وطنْ ١٠ ولا تديمٌ ولا كاسٌ ولا سَكن

(ACELIANDE SERVICE CONTRACTOR OF THE LITTLE OF THE CONTRACTOR OF T

(ترجمہ) کس چیز ہےدل بہلاتا ہے(الیے تخص کا جس کا یہاں) نہ کوئی اہل ہےاور نہ وطن اور نہ ہم نشین اور نہ ہم پیالہ اور نہ دلی سکون کا سامان) تو اس نے لکھا واللہ آپ کا حال اس بیت کے مطابق نہیں ہے جوآپ نے لکھی ہے بلکہ اس بیت کے شل ہے جو کسی شاعرنے کہا:

سَهِرتُ بعد رحیلی و وحشہ لکم الله استمر منامِی وارعوی الوَسَن (ترجمہ) کوچ کرنے کے بعداور (تم سے جدائی کی بنایر) وحشت میں بنتلا ہوکر میں بیدارر ہا اس کے بعد پھر میری نینددائی ہوگئی اور نیندکی کی رک گئی۔

(۱۲۳) یہ کایت میں نے شخ ابوالوفا ابن عقیل کی تحریر نے نقل کی کہ ایک حفی قاضی ہے جن کا مسلک یہ تھا کہ جب اکو گواہوں پرشک ہوتا تو اکوا لگ الگ کر دیے تھے (تا کہ ایک کی شہادت دوسرانہ من سکے ) تو ایک مرتبہ ایک ایسے معالمہ میں جس میں عورتوں کی شہادت ضروری ہوتی ہو میں اسکے سامنے ایک مرد اور دوعورتیں گواہی کے لیے پیش ہوئیں تو انہوں نے حسب عادت دونوں عورتوں کوالگ کرنا چاہاتوان میں سے ایک عورت نے قاضی صاحب ہے کہا کہ آپ سے خطا ہوئی کی دوئری تو تاکہ ایک دوسری کو یا دولائے کی کوئکہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے: فتذیح واحدا مما الا حوالی (تا کہ ایک دوسری کو یا دولائے) جب آپ نے الگ الگ کردیا تو وہ مقصد ہی فیت ہوگیا جوشر بعت میں مطلوب تھا تو وہ دی سے ایک جب آپ نے الگ الگ کردیا تو وہ مقصد ہی فیت ہوگیا جوشر بعت میں مطلوب تھا تو وہ دی کے سامنے ایک جب آپ نے دائی کے سامنے ایک جاریہ نے یہ ایک خلص نے مبر دکو مع جماعت کے بصرہ بلایا۔ ان کے سامنے ایک جاریہ نے یہ شعار پڑھ کر سنائے:

بارسے پر سے یہ اسلام معرضًا ﴿ فقالت اِلَیَّ اعْراضه ایسعُ الْخطْبِ (ترجمه)اورانبول نے محبوبہ سے کہاتیرا چاہنے والا کنارہ کش جارہا ہے تواس نے جواب دیااس کا عتراض میرے لیے سب سے زیادہ آسان معاملہ ہے۔

فیما کمی الانظرَهٔ بتبشیم الله فتصطك رجلاه و یسقط للجنب (ترجمه)اس کی حقیقت محض بیہ تجسم کے ساتھ صرف ایک نگاہ جس سے اس کے پاؤں ڈگمگا جائیں عے اور پہلو پرگر پڑےگا۔

ایک عجلی ایک تبهم ایک نگاہ بندہ نواز اس سے زیادہ انے غم جان دل کی قبت کیا کہتے

یان کرتمام حاضرین جموم محصوائے مرد کے ۔ توان سے صاحب مجلس نے کہاسب لوگوں سے

زیادہ طرب آپ کو ہونا چاہیے تھا ہیں کر جارہ یہ ہولی اے میرے آقا اس کو چھوڑ وانہوں نے سنا کہ میں کہدری ہول ھلا ا کہ میں کہدری ہول ھلا احبیب معرضًا تو انہوں نے خیال کرلیا کہ میں (معرض کے بجائے معرضًا کہدکر )نحوی شلطی کر رہی ہول اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ ابن مسعود کی قرات میں ہو ھلا بعلی شیخًا اب یہ سننے کے بعد مبرد پھڑک اٹھے اور یہ حالت ہوگئی کہ انہوں نے ایخ کیڑے بھی بھاڑ لیے۔

(۱۲۵) بعض لوگوں نے بیان کیا کہ دوگانے بجانے والی عورتیں آ کیں ان میں ہے ایک کا بیہ حال تھا کہ وہ جس سے بھی موقع ملتا تھا ہنمی نداق کرتی تھی اور دوسری خاموش تھی۔ میں نے خاموش رہنے والی سے کہا کہ تیری بیدر فیقہ کی ایک سے قر ارنہیں پکڑتی اس نے کہا ہاں بیا ہال سنت والجماعت کے عقیدے پر ہون (کہ بندہ سب کا ہے) اور میں قدر بیعقیدے پر ہون (کہ کسب پکھنہیں جومقدر میں ہے وہ خود ہی یورا ہو جائے گا)

(۲۲۲) مامون ایک دن عبدالله بن طاہر پرغضب ناک ہوگیا اور طاہر نے اس پرجملہ کا ارادہ کیا (پیطاہر مامون کا کمانڈر تھا اس قصہ کی اطلاع عبدالله کے ایک دوست کو ہوگئی جو اہل در بار میں سے تھا اس نے اس کو مطلع کرنا چاہا) تو عبدالله کے پاس اس کے دوست کا خط پہنچا جس میں صرف السلام علیم کھا تھا اور خط کے حاشیہ پرصرف یا موی تو یدد کھی کر اس نے سوچنا شروع کیا اور اس کا مطلب بجھ میں نہیں آ رہا تھا (اس خط کود کھی کر) اس کی ایک جاریہ نے کہا جو بردی ذہین تھی کہ یاموسلی سے مرادیہ ہے یا موسلی ان الملا یا تمرون بلک لیقتلو لائو آ پ کو مامون کے ارادہ سے ہوشیار ہوجانا جا ہے۔

(۱۲۲) ایک شخص کے سامنے دو جار یہ پیش کی گئیں ایک کنواری تھی دوسری شیب۔اس شخص کو کنواری کی طرف رغبت ہوئے میرے اور کنواری کی طرف آپ کیوں راغب ہوئے میرے اور اس کے درمیان صرف ایک ہی دن رات کا فرق ہے۔ کنواری نے جواب دیاؤ اِنَّ یو ماً عِنْدُ رَبِّكَ كَالْفِ سنةِ ممّا تعُدُّون ۔ (ترجمہ) اور ایک دن تیرے رب کے نزد یک تمہاری شار کے حساب سے ہزار سال کے برابر ہے) اس پراس کو دونوں ہی پندآ گئیں تو دونوں ہی کوخرید لیا۔ حساب سے ہزار سال کے برابر ہے) اس پراس کو دونوں ہی پندآ گئیں تو دونوں ہی کوخرید لیا۔ حساب سے ہزاد سال کے برابر ہے اس بنا پر جھڑی کی کہ دہ اخراجات میں اس پر بھی کرتا تھا اور اپنی ذات پر بھی تو کہنے گئی خدا کی تنم تیرے گھر میں جو ہے بھی صرف وطن کی محبت کی وجہ ہے مقیم اپنی ذات پر بھی تو کہنے گئی خدا کی تیم تیرے گھر میں جو ہے بھی صرف وطن کی محبت کی وجہ ہے مقیم

یں ورندوہ تو پڑوسیوں کے گھروں سے پیٹ بھرتے ہیں۔

( ۱۲۹ ) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے بغداد میں ایک جاریہ سے پوچھا کیا تو کنواری ہے تو اس نے جواب دیا کہ خدا کی پٹاہ کھوٹ سے محکوث سے شیب ہونا مرادلیا ( هیب اس عورت کو کہتے ہیں جس سے ہم بستری ہو چکی ہو )۔

یک ایک دلالہ (لیمی ایک عورت جو کی مخص کے نکاح کے لیے کوشاں تھی) کچھ لوگوں کے پاس مجتنی ایک دلالہ (اس کا کہ ایک میرے پاس ایساشو ہر (امید دار) ہے جولو ہے کے لکھتا ہے اور شیشہ ہے مہر کرتا ہے وہ راضی ہو گئے اور نکاح کر دیا تو وہ نائی ثابت ہوا۔

(۱۳۳) ایک دلالہ نے ایک مرد ہے کہا کہ میرے پاس ایک ایی عورت ہے گویا وہ زگس کی طاق ہے۔ اس نے نکاح کرلیا جب ویکھا تو بدصورت بردھیا نکلی۔ اس شخص نے دلالہ ہے کہا کہ تو نے ہم سے جھوٹ بولا اور دھو کہ دیا۔ اس نے کہا نہیں خدا کی قتم میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اس کوزگس کی طاق سے تشبید دی تھی۔ کیونکہ اس کے بال سفید اور چہرہ زرداور پنڈلیس سبز بین (اور میسب با تیں نرگس میں موجود ہیں )۔

(۱۳۲) ایک عورت نے اپنی باندی کو ایک درہم دیا اور کہا علیم (کھیجڑ) خرید لا۔اس نے واپس آ کر کہا اے میری سردار درہم میرے ہاتھ سے گر پڑا اور کھویا گیا۔اس نے کہا کہ بدکار سادا مند کھول کر کہدرہ ی ہے کہ درہم جاتا رہا۔ باندی نے اپنا ہاتھ آ دھے منہ پر رکھ کر دوسری آ دھی طرف ہے کہا اور میری آ قاوہ مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا۔

(۱۳۳۳) ایک مخص ایک عورت کے (گھر کے ) روشندان کے بنچ کھڑ ارتبتا تھااور بیاس عورت کونا گوارتھا۔ اس عورت نے بیان کیا کہ وہ ایک دن آیا اور اس کے بدن پر دیا ہی قبیص تھی جس کو دھو بی سے دھلوا یا اور خوب کلف دیا گیا تھا اور اس کے بنچے ایک روی قبیص تھی اور بعض لوگوں کے سنگتر ول میں سے گلے ہوئے سنگتر ہے تھیں رطل (تقریباً پندرہ سیر چھانٹ پھینک دیئے گئے ) سنگتر ول جو بھی نے ایک خربوزہ نکالا اور اس کی طرف اشارہ کر سنجال کے آبی کے ایک خربوزہ نکالا اور اس کی طرف اشارہ کر کہا گئے گئے گئے ایک کہا کہ آ ایس لے لیے قو وہ اس روشندان کے بنچ کھڑ اہو گیا پھر کہا اپنی گود مضبوطی سے سنجال لے تاکہ بنچ گر کر ٹوٹ نہ جائے تو اس نے مضبوطی سے دامن سنجال لیا تو میں نے خربوزہ نکالا گویا وہ اس پر پھینک بی جارہا ہے۔ لیکن (پھرتی کے ساتھ وہ سب گلے سڑ سے شکر ساتی گود میں بھینک

## (CFF) (CFF)

دینے (پندرہ سیر بھاری ہو جھ گرنے سے دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا) اور اسکے ہاتھ کچھندآیا سب
زمین پر بھر گئے۔اس نے ان کوجھ کیا اور شرمندہ ہوکر بھا گ گیا اور اس کے بعد بھی نہیں آیا۔
(۱۳۳۲) ایک بڑھیا ایک میت پر دوئی اس سے کہا گیا کہ اس میت کو بیت کیسے حاصل ہوا کہ تم
اس کوروؤ۔اس نے کہا ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور یہاں اس کے سواکوئی بھی ایسانہیں تھا جس
کوصد قد لینا حلال ہوا اور وہی مرگیا (اس لیے روئی ہوں) اور ہم میں جوکوئی بھی ہے وہ ایسا ہے
کہ خود اس برزکو ہ واجب ہوتی ہے۔

کے خوداس پرزگو ہ واجب ہوتی ہے۔ ( ۱۳۵ ) ایک بوے مرتبہ کے خض کی ایک کنزھی اور پاک دامن تھی مگر نداق میں فخش بات بھی کہ جاتی تھی۔ اس سے اسکے آتا نے کہا کہ لوگوں کے مجمع میں ایک فخش باتیں نہ کیا کرواس نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ فخش بات یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے میر سے سب سے ان سے دراہم وصول کریں (بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ گاٹا سننے والے جواس جاریہ کو انعام کے طور پردیتے ہوں گے وہ بوجہ مالک ہونے کے اسکودیتے ہوں گے ) ایک مرتبہ حاضرین میں سے ایک شخض نے جو بوڑھا تھا اس سے کہا:

یا اَحسن الناس وَجُهًا ﴿ مُنّی عَلَیّ بقبلة (ترجمه) اے سب سے زیادہ خوبصورت ایک بوسد سے کرجھ پراحسان کر۔اس نے فورا جواب دیا:

یا اسبح النّاسَ وجهًا ﴿ واسخن الخلق مقله (ترجمه) اے سب سے زیادہ قتیج صورت والے اور سب سے زیادہ سڑے ہوئے گوشہ چثم والے (جس سے گندہ پانی بدر ہاہے)

وائے ( سی سے لندہ پائی بدرہا ہے ) انا سمحت لما کی رمسته فَاِنّی بذله اگر میں سخاوت کروں اس امر میں جس کا تونے قصد کیا تو میں گری پڑی ہوں گی۔

و کیف یوجد بین الحمار و الحشف و صله گر هاور برنی کے بچ میں ملاپ کیے کیاجا سکتا ہے؟
فلا تطف بالغوانی فیما یئر دنك خمله
اس لیے تو خوبصورت الرکیوں میں چکر نہ لگا وہ ہر گر کھتے ایک رواال بھی نہ دیں گی
و کیل شیخ تصابی علی الصبا یا فابله

الكانف عليه على المحالية المحا

اور جو بوڑھاعاش بنآ ہے۔ لؤکیوں پروہ پڑاامتی ہے۔

(١٣٦) أيك شخص نے ايك كنيز ہے جس كوخريدنے كا ارادہ كيا تھا اسكى قيمت كے بارے ميں سوال کیا کہ یا جاریة کم دفعو افیك (الله على تحمد ير كتن لگ چكے ميس) تواس نے جواب ديا ومًا يَعلمُ جُنُو دَربّكَ إلا هُو (ترجمه) تير ارب كِ لشكر ون كا حال اسكيسوا كوني نبيل جانيا-( ١٣٧ ) ابوقائم عبدالله بن محمد كاتب في بيان كيا كه مجمد ے كوفد كے بعض برے لوگول في ذکر کیا کہ کوفہ میں ایک شخص حنی جوادرع کے نام ہے مشہور تھا نہایت ہی مضبوط دل کا انسان تھا اور کوفہ کے ایک وریان علاقہ میں ایک چیز گذرنے والوں پر ظاہر ہوا کرتی تھی۔ ایک آگ نظر آتی تھی جو بھی خوب اونچی ہوجاتی تھی اور بھی نیچی ہوجاتی تھی لوگ کہتے تھے کہ بیغول بیابانی ہے اوراس ع مجراتے تھ ایک رات میں یہ قصہ پٹن آیا کہ ادرع اپنی کی ضرورت کے لیے گھوڑے پر سوار جار ہاتھا۔ جھ سے اور ع نے ذکر کیا کہ میری سامنے ایک سیابی اور آ گ نمودار ہوئی پھروہ وجود میرے سامنے لمباہو گیا تو میں اس ہے جھجکا۔اب میں نے اپنے دل میں سوچا ادرکہا کہ بیکوئی شیطان ہے یاغول بیابانی بیسب فضول ہی باتیں ہیں بیآ دمی کے سوااور پھٹر ہیں تو میں نے اللہ کو یاد کیااوراس کے نبی مَثَاثِیْتُ کمپر درود بھیجااورا پے گھوڑے کی باگ سنجالی اوراس کے چا بک مارااوراس شخص کی طرف بڑھا دیا تو اس کی لمبائی اور بڑھ گئی اور روشنی بھی زیادہ ہو گئی تو گھوڑ ابد کااور میں نے بھراس کے جا بک ماراتواس نے اپنے آپ کواس پر چڑھاتو وہ وجود چھوٹا ہوگیا۔ یہاں تک کہ بقد رانسان کے قد کے ہوگیا جب قریب تھا کہ گھوڑ ااس سے جا ملے تو وہ پیٹیر پھیر کر بھا گا۔ میں نے گھوڑ ااس کے چیجیے ڈال دیا تو وہ ایک ڈھنڈ کی طرف جا کر رکا اور اس میں تھس کربھی اس کے پیچھے وہیں پہنچا وہاں ایک نہ خانہ محسوس ہوا جس میں وہ جا گھسا۔ میں نے اپنے گھوڑے ہے اتر کراہے باندھااور تہ خانہ میں اتر گیااور میرے ہاتھ میں نگی تکوارتھی توجب میں بتہ خانہ میں پہنچ چکا تو (اندھیرے میں) میں نے اس شخص کی حرکت محسوس کی کہ وہ مجھ سے بھا گنا جا ہتا ہے تو میں نے اینے آپ کواس پر ڈال دیا تو میرا ہاتھ ایک انسان کے بدن پر پڑا تو میں نے اس کو قابو میں کرلیا اور باہر تھینج کرلایا تو ووالیک کا لے رنگ کی لڑک ٹکلی تو میں نے کہا بتا تو كيا چيز ہےورندائھى قتل كر ۋالول گا۔اس نے كہا پہلے توبية تاكة وى ہے ياجن كميس نے تجھ ے زیادہ طاقتور نہیں ویکھا۔ پھر میں نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں کوف کے فلال

غاندان کی باندی ہوں بہت برس ہوئے کہان ہے بھاگ کراس دیراند میں آ چھپی تھی۔ پھر میں نے بیسو جا کہاس حیلہ کوٹمل میں لا وُں اور (اس کے نتیجہ میں ) لوگوں میں بیروہم پھیل گیا کہ میں ا یک بھوت ہوں یہاں تک کہ کوئی اس مقام کے قریب بھی نہیں آتا اور میں رات کونو عمروں کے سامنے آتی ربی ہوں اور بسا اوقات ( تھبراہٹ میں ) ان میں ہے کوئی اپنارومال یالنگی چھوڑ جاتا ہے تو میں اس کو لے کردن میں نچ کراس ہے اپنے چنددن کے کھانے کا انتظام کر لیتی ہوں میں نے کہایہ دجود کیساتھا جو بڑھتا اور گھٹتا تھا اوروہ آ گ کیسی تھی جو ظاہر ہور ہی تھی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک سیاہ رنگ کی کمبی حیا در ہے اور وہ اس کو نذخانہ سے نکال کر لائی اور چند چھڑیاں ہیں جن کے سرول پرلوہے کی شامیں لکی ہوئی ہیں کہ جادر کے اندر دے کر ایک چھڑی میں دوسری دے کراس کواونیا کرتی رہتی ہوں تو کافی اونچی ہوجاتی ہے۔ جب کم کرنا جا ہتی ہوں تو ان کے سروں کو ایک ایک کر کے سوراخوں میں سے الگ کردیتی ہوں تو وہ چھونی ہوجاتی ہاورآ گ جو ہوہ ایک موم بی ہے جو میرے ہاتھ میں میرے ساتھ ہوتی ہے میں صرف اس کا سرااتی مقدار میں نکالتی ہوں جس سے جا در روش ہوجائے اور اس نے مجھے موم بتی اور جا در اور چھڑ میں سب دکھا میں پھر کہا ہے حلیمیں برک سے چھڑ یادہ عرصہ سے چل رہا ہے اور کوف کے سوارول کے سامنے بھی آئی ہول اور بہادروں کے بھی ہرایک ہی کے سامنے آئی گرتیرے سوا کوئی بھی میرا پیچیانہ کر سکا اور میں نے تیرے سے زیادہ سخت دل کسی کانہیں دیکھا۔ پھر اور ع اس کوکوفہ لے کرآیا اور اس کواس کے مولیٰ کے حوالے کیا اور وہ اپنا پی قصہ سنایا کرتی تھی اور اس کے بعد پھروہ بھوت کا اثر بھی دیکھا بھی نہیں گیا تو معلوم ہو گیا کہ بیسب واقعہ پیا ہے۔ ( ۱۳۸ ) قاضى ابوحامد خراسانى نے بيان كيا كه ابن عبدالسلام الهاشى نے بھره ميں اپنامحل بنانا شروع کیااوراس کی حاروں جانبیں ٹھیکے نہیں ہوتی تھیں جب تک اس میں برابر کا ایک چھوٹا سا گھر نہ شامل کرلیا جائے جوا یک بڑھیا کا تھااوراس نے اس کے فروخت کرنے ہے اٹکار کر دیا اور باوجود کید ہاتمی نے اس کی قیمت کئی گنازیادہ نگادی مگروہ اینے انکار پر قائم رہی انہوں نے اس کی شكايت مجھ سے كى - ميں نے كہا ية آسان بات ہے بم اس كو يجينے ير مجبور كر ديں كے كدوہ خود آ

كرآب سے موال كرے كى اورآب صرف اصلى قيت رخريديں \_ پھريس نے اس كو بلايا اوراس

ے کہا کہا ہے عورت تیرے گھر کی قیمت اس ہے کم ہے جو تجھے دی جاتی ہے اوراصل سے کی گنا

کیا دہ ہوگی اگر تو اس کو قبول نہ کر ہے گی تو میں تجھ پر جحر کا حکم نافذ کر دوں گا ( لیتن پابندی لگا دی جائے گی بیاندی لگا دی جائے گی بیاندی لگا دی جائے گی بیان ال فروخت نہ کر سکے گی ۔ قاضی کو اختیار ہے کہ بوڑھا ہے یاد بوائل کی وجہ ہے گی پر الیکی پابندی عائد کر دے تا کہ وہ اپنی چیز کو ضائع کر کے ورثا کا حق تلف نہ کر سکے اس کو جمر کہتے ہیں ) کیونکہ تیری طرف ہے مال کا ضائع ہونا ثابت ہوجائے گا اس عورت نے کہا میں آ پ کے قربان جاؤں قاضی صاحب بیر ججراس شخص پر نافذ کیوں نہیں ہوتا جوا کی درہم کی چیز کے دس درہم دریا چاہتا ہو ایک ورہم کی چیز کے دس درہم اختیار ہی باتی نہیں دہا۔ دینا چاہتا ہو ایک ورہم کی جوڑ اپنی وخت کا اختیار ہی باتی نہیں دہا۔ اختیار ہی باتی نہیں دہا۔ اختیار ہی باتی ہوں سے اختیار ہی باتی نہیں دہا۔ اختیار ہی باتی ہوں سے دوران سفر میں ) ملل میں اثر گیا اور اس نے لوگوں سے اختیار ہی باتی ہیں ہو تا یا گیا کہ ملل اور اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی لڑکی کھڑی یو چھا یہ کوئی بستی ہے؟ تو اس کو بتا یا گیا کہ ملل اور اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی لڑکی کھڑی

ہوئی تھی جو بچم کے لب ولہجہ میں بولتی تھی وہ کہیں دور جانے والی تھی تو حجازی نے (ملل کا نام س

كر) كباخداقل كرےائ تخص كوجس نے بيشعركها:

اخذت علی ماءِ الشعیرة والهوی این علی ملل یالهف قلبی علی ملل را ترجہ) میں نے طلی کریمامراحین (ترجمہ) میں نے طلی کی مجت میں (یہاں) جو کے پانی (ستو) پراکتفا کیا۔ ولی انسوں ہے طلی پر کریمامراحین قربان ہو گئیں) اور کوئی چیز ہے طل کی جس پر وہ اتنا فریفتہ تھا۔ یہ کص ایک سیاہ پھر کی جگہہے۔ اس لڑی نے کہاباں! باپ کی میم اس محض کیلئے یہاں اس طرح کاغم موجود تھا جس سے قونا آشنا ہے۔ (مہم ۱۹) مرد نے بیان کیا کہ بیارالکواعب بنی حرث بن سعد بن قضاعہ کے لوگوں کاغلام تھا اور یہان کے اونوں کا تجاہ تھا۔ اس نے قبیلہ کی بعض عور توں سے پھے چھیڑ کی اور بیغلام سیاہ رنگ میاتو ان میں سے ایک عورت نے اس کو دھوکہ دیا اور ایسا انداز دکھایا کہ گویا اس نے اس کو قبول کی اور ایسا نداز دکھایا کہ گویا اس نے اس کو قبول کر لیا اور اس سے ایک وان کو دون کا وعدہ کر لیا۔ اس نے اپ بعض چروا ہے دوستوں سے اس کا اظہار کیا تو انہوں نے اس کو اس حرکت سے منع کیا اور اس سے کہا نیا یسار کل من لحم المحو ار واشر یب من لبن العشار و دع عنك بنات الاحو ار۔ (ترجمہ) اے بیاراؤٹٹی کے بچک گوشت کھا تارہ اور قریب الولا دت اؤٹٹنی کا دود دہ پیتارہ آزاد کورتوں کا خیال چھوڑ) اس پر بیار گوشت کھا تارہ اور قریب الولا دت اؤٹئنی کا دود دہ پیتارہ آزاد وعدہ کیا تھا اس کے مطابق بیار پہنی تو وہ کہا ذا جنتُھا زحکت اس نے ضحکت کہنا چا ہا (یعنی جب میں اس کے پاس پہنی تو وہ ہیں) اور بھی پرخفائیس ہوئی۔ پھرجس دن کا اس عورت نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق بیار پہنی اور پہنی کیا تھا اس کے مطابق بیار پہنی کھر کورت نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق بیار پہنی بیار پہنی کی اور بھی پرخفائیس ہوئی۔ پھرجس دن کا اس عورت نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق بیار پہنی کیا تو اس کے مطابق بیار پہنی ہوئی۔ پھرجس دن کا اس عورت نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق بیار پہنی کورت نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق بیار پہنی کورت نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق بیار پہنی کیا کہا کورت نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق بیار پہنی کیا کہا کورٹ کیا تھا اس کے مطابق بیار پہنی کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کیا کورٹ کیا

CFT) OF SEE SON SEE OF THE TOP OF

گیا۔اس نے کہاتھ برجا۔ پہلے میں تجھے سنوار دوں اس کے بعد اس کو پکڑ کر اس کی ناک اور کان
کاٹ ڈالے۔ پھر بیارا پے اس ساتھی کے پاس آیا جس نے اس کوئٹ کیا تھا تو اس نے اس کونہ
پہپانا اور کہا کم بخت تو کون ہے؟ اُس نے کہا بیار۔ ساتھی نے کہا تو بیار ایبا ہو گیا کہ نہ اس کے
ناک باتی رہی اور نہ کان۔ بیار نے کہا تجھے کیا دکھائی دے رہا ہے تجھ پر افسوں ہے کھی آ کھ
والے ۔ تو یہا یک ضرب المثل بن گئ ( یعنی یہ جملہ ' فیما تری و بحك و بیص العینین ) تو
کیا تو دیکھ رہا ہے تجھ پر افسوس ہے آ تکھوں کی روشی ہوتے ہوئے ( یعنی یہ تو موجود ہیں ) اور بیا
غلام بیار الکواعب کے نام ہے مشہور ہو گیا اور جریر نے ایک شعر میں اسی طرف اشارہ کیا تھا
جب کہ فرز وق نے بنی شیبان کی ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور ( پیغام کے وقت ) مہر میں
اضافہ کیا تھا تو جریر نے اس سے عار دلاتے ہوئے کہا تھا:

وَ انِّی لاخشٰی ان خطبت الیهمو الله علیك الذی لاقی یار الكواعب (ترجمه) اور مجمع بخصی بر الدیشه الله معالمه پش (ترجمه) اور مجمع بخصی پر الدیشه به كداگر تون ان كه پاس پنام نكاح به بیجا تو تیرے ساتھ و وی معالمه پش آئے جو بیار الكواعب نے بھگا تھا۔

(۱۹۲۱) این قتید نے بیان کیا کہ میرے پاس ایک کنیز ہدیہ لے کرآئی۔ میں نے کہا تیرے آقا کو معلوم ہے کہ میں کوئی ہدیے بول نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں قبول کرتے؟ میں نے کہا میں اس سے ڈرتا ہوں کہ اس ہدیے کا بنا پر پھر ہدیدلا نے والے جھے پڑھنے کے لیے مدد ما تگئے آجا کیں گے۔ اس نے کہا جس قد رامدادلوگوں نے رسول اللہ سے وہ کہیں زیادہ ہاور آپ ہدیے بول فر مایا کرتے تھے تو میں نے قبول کرلیا اوروہ کنیز جھے نے زیادہ دین میں جھدارتگی۔ ہدیے بول کرلیا اوروہ کنیز جھے نے زیادہ دین میں جھدارتگی۔ اس نے امام ابوصنیفہ مینے کے پاس آ کر عرض کیا کہ میرے پاس تھوڑی پونجی ہے اور (وہ لوگ محض دنیا ابوصنیفہ مینے اس کا علم ہو گیا تو وہ نکاح نہ کریں گے (بیمن کر ابوصنیفہ مینے اس کی امداد پرست ہیں) اگر ان کواس کاعلم ہو گیا تو وہ نکاح نہ کریں گے (بیمن کر ابوصنیفہ مینے اس کی امداد کے لیے آمادہ ہو گئے) اور اس نے کہا نہوں نے کہا کہتم میرے ہاتھ اپنا حقیفہ بارہ ہزار درہم میں فروخت کرنے پر تیار ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اب (جس وقت تم ان لوگوں کو پیغام بھیجوتو) ان سے کہد دینا کہ ابوصنیفہ مینے میں داقف ہیں۔ اس نے کہا ابوصنیفہ میں۔ اس نے کہا ابوصنیفہ۔ پھران لوگوں کو کراپنارشتہ پہنچادیا ان لوگوں نے کہا تم سے کون واقف ہیں۔ اس نے کہا ابوصنیفہ۔ پھران لوگوں کو کراپنارشتہ پہنچادیا ان لوگوں نے کہا تم سے کون واقف ہیں۔ اس نے کہا ابوصنیفہ۔ پھران لوگوں کو کراپنارشتہ پہنچادیا ان لوگوں نے کہا تو کون واقف ہیں۔ اس نے کہا ابوصنیفہ۔ پھران لوگوں کو کراپنارشتہ پہنچادیا ان کے کہا ابوصنیفہ۔ پھران لوگوں کو کراپنارشتہ پہنچادیا کہا تھوں کون واقف ہے۔ اس نے کہا ابوصنیفہ۔ پھران لوگوں

نے اس کے بارے میں ابوصنیفہ بینید ہے سوال کیا تو انہوں نے کہامیں اس کواس سے زیادہ نہیں پہچانتا کہ وہ ایک دن میرے پاس آیا تو اس ہے ایک شے کا جواس کے پاس تھی بارہ ہزار درہم پرمعاملہ کیا گیا مگراس نے نہیں بیجی تو انہوں نے کہایہ بات دلالت اس بات پر کرتی ہے کہ و ہ مال دار تحض ہے تو اس سے نکاح کر دیا۔ اس کے بعد جب عورت کو اس کا حال پورے طور پر معلوم ہوگیا تواس نے شوہر سے کہا تہمیں مال نہ ہونے سے تنگ دل نہ ہونا جا ہے اور میراسب مال تمہارے اختیار میں ہے۔ پھروہ محورت اپنازیوراورخاص جوڑا پہن کر ابوحنیفہ بینید کے پاس مینچی اورظا ہر کیا کہ ایک فتوے کی وجہ ہے آئی ہے اور گھر میں داخل ہوگئ اور جاکر چہرہ کھول دیا۔ امام ابوحنیفہ بینید نے کہا یردہ کرتو اس نے کہاممکن نہیں ہے کیونکہ ایک ایسی بات میں مبتلا ہوگئ ہول کہاس سے خلاصی صرف آ ب ہی ولا کتے ہیں۔ میں اس بقال کی بٹی ہوں جس کی وکان اس کلی کے سرے پر ہادرمیری اچھی خاصی عمر ہوگئ ہے مجھے شوہرکی ضرورت ہے اور وہ میرا نکاح نہیں کرتا اور جو تحض رشتہ لے کر آتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میری بٹی کانی ہے کئی ہے اور کبی ہے پھراس نے اپ منہ سے اور سر سے اور ہاتھوں سے کپڑ اہٹا کر دکھایا اور پیھی کہتا ہے کہ میری بٹی کنگڑی ہےاوراس نے (پیکہدکر) پنڈلی ہے کیڑا ہٹا دیا اور کہااب میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی مذبیر میرے لیے کر دیں۔انہوں نے کہا کیا تو میری زوجہ بننے پر رضامند ہے تو اس نے ان کے قدم چوم لیے اور کہامیں تو آپ کے غلام کے قابل بھی نہیں۔ آپ نے کہاابتم جاؤ فی امان الله ۔ وہ چلی گئی۔ پھرابوحنیفہ مینید نے بقال کو بلایا اوراس کو پچیاس دینار دیئے اور کہا کہ مجھ ہے اپنی جیٹی کا نکاح کرد ہے اور ایک سودینارمہر کا بین نامہ لکھ دیااس نے کہاا ہے میرے سر دار آ پکواس امر کی پردہ پوشی کرنا ہوگی جس کی اللہ نے کی میری ایک ہی بٹی ہے جس کا نکاح آپ سے کرر ہا ہوں۔انہوں نے کہا یہ بات چھوڑ وہیں تمباری بنی سے جو تنجی اور لنجی اور لنگڑی ہے راضی ہول۔اباس نے ڈیڑھ سودینارمبریران سے نکاح کردیااور چلا گیااوراپی بیوی کوسب قصہ سایا اس نے کہا واللہ (خوب ہوا) سوائے ابوصنیفہ بہتے کے ہاتھ کے اور کسی براس کی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی۔ پھر جب عشاء کا وقت ہوا تواس کے باپ نے اس لڑکی کوایک ٹوکرے میں بھمایا اور وہ اور اس کا غلام لگوا کر لائے۔ جب اس کوابوحنیفہ میسید نے دیکھا تو بوجھا کہ بہ کیا معاملہ ہے (اورلز کی کے آئے کا قصد سایا) توبقال نے کہا کہ اس کی ماں پرطلاق ہے اگر اس کے

موا میرے اور کوئی بٹی ہوتو ابوصنیفہ ب<sub>یشن</sub>یے نے کہا میں اس کو تین طلاق دیتا ہوں تم میری وہ تحریر والبس كردواوروه بچاس ديناريس في تم كودي-اس بارے ميں ابوضيفه بينية ايك مبينة تك سوچے رہے ( کہ بیکیاراز تھا) پھروہ عورت ان کی طرف آئی تو انہوں نے اس سے کہائس نے مجھے اس امر پراکسایا جوتونے ہارے ساتھ کیااس نے کہااور آپ کوکس نے اس امریراکسایا كة آپ نے ايك فقير تخف كے بارے ميں ہم كو دهوكے ميں ڈالا۔ اس قصد كا انتساب امام ابوصنیفہ مین جیے متق امام پر کیے عقل قبول کر سکتی ہاور آپ کے معاصرین میں سے کسی نے مجھی کوئی ایسی بات روایت نہیں کی یہی سبب معلوم ہوتا ہے کداس قصہ کے ساتھ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق کوئی سند بیان نہیں کی صرف بَلغَنا لکھ دیا۔ اس کہانی کی حیثیت جزار کے اور پچھنیں ہوسکتی کہ عوام کی عادت ہے کہ جو تحف کسی صفت میں مشہور ہوتا ہے اگر کوئی تحف اس صفت ہے تعلق رکھنے والی داستان تصنیف کرتا ہے یا واقعہ کی ہے متعلق ہوتی ہے مگر او گوں کو پیر معلوم نہیں ہوتا کہ یکس کا قصہ ہے تو اس کا ہیرواس مشہور شخصیت کو تجویز کرنے میں تامل نہیں کرتے جبیہا کہ سخراین کے سینکڑوں واقعات کا ہیروملّا دوپیاز ہ کواور حاضر جوابی کی داستانوں کے لیے ہیربل اورعیاشیوں کی داستانوں کے لیے بارون رشید وغیرہ کو بنالیا جاتا ہے۔ چونکہ اہام صاحب کی ذکاوت مسلم تھی اور ہرز مانہ میں مسلم ربی اس لیے آپ کوبھی نہ چھوڑا گیا اور ہوسکتا ہےا پیےقصول کا منشاعوام کومسلک حنفیہ ہے تنفر کرنا ہو۔ (واللہ اعلم بالصواب) ( ۱۴۴ ) ابوالحن السیمی نے بیان کیا جومستر شد باللہ کے مؤذن تھے کہ بعض چلتے پھرتے تاجروں نے ذکر کیا کہ ہم مختلف شہروں ہے آ کر (مصرکی) جامع عمرو بن العاص میں جمع ہو جاتے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ایک دن ہم بیٹے باتیں کرر ہے تھے کہ ہماری نظرایک عورت پر پڑی جو ہمارے قریب ایک ستون کے نیچ بیٹھی تھی۔ ایک شخص نے جو بغداد کے تاجروں میں ے تھااس عورت ہے کہا کیابات ہے؟ اس نے کہا میں ایک لاوارث عورت ہوں۔میرا شوہر وس برس سے مفقود الخبر ہے۔ مجھے اس کا پھے بھی حال معلوم نہیں ہوا۔ میں قاضی صاحب کے یہاں پینچی کہ وہ میرا نکاح کر دیں گرانہوں نے روک دیا اور میرے شوہرنے کوئی سامان نہیں چھوڑا۔جس سے بسراوقات کرسکوں۔ میں سی اجنبی شخص کی تلاش میں ہوں جومیری امداد کے لیے گوائی دے دے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ واقعی میرا شوہر مرگیا یا اس نے مجھے طلاق دے

CFFTO SE SON SE

دی تا کہ میں نکاح کرسکوں یا وہ تحف سے کہددے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور پھروہ مجھے قاضی کے سامنے طلاق دے دیے تا کہ میں عدت کا زمانہ کسی طرح گذار کر نکاح کرلوں تو اس شخص نے اس ے کہا کہ تو جھےایک دینار دے دی تومیں تیرے ساتھ قاضی کے پاس جا کر کہدووں گا کہ میں تیرا شوہر ہوں اور تخجے طلاق دے دول گا۔ بین کر وہ عورت رونے لگی اوراس نے کہا خدا کی قشم اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے اور اس نے حیار رباعیاں نکالیں (پیکوئی سکدتھا غالبًا چوتھائی ورہم ہوگا۔اکنی جیسا) تواس محف نے وہی اس ہے لے لیں اوراس عورت کے ساتھ قاضی کے یہاں چلا گیا اور دریتک ہم ہے نہیں ملا۔ا گلے دن اس سے ہماری ملا قات ہوئی۔ہم نے اس ہے کہا (تم کہاں رہے) اتن دیر کیسے ہوئی تو اس نے کہا چھوڑ و بھائی میں ایک ایسی بات میں مچیس گیاجس کا ذکر بھی رسوائی ہے جم نے کہا جمیں بتاؤ۔اس نے بیان کیا کہ میں اس کے ساتھ قاضی کے یہاں پہنچا تو اس نے مجھ پرز وجیت کا دعویٰ کیا اور دس سال تک غائب رہنے کا اور درخواست کی کہ میں اس کاراستہ صاف کر دوں۔ میں نے اس کے بیان کی تصدیق کر دی تو اس ے قاضی نے کہا کہ کیا تو اس سے (ابھی) عیحدگی جیا ہتی ہے۔اس نے کہانہیں واللہ۔اس کے ف میرامبر ہے اور دس سال کا خرید مجھے اس کاحق ہے تو مجھ سے قاضی نے کہا کہ اس کاحق ادا کر اور تخفیے اختیار ہے اس کوطلاق دینے یا رو کے رکھنے کے بارے میں تو میرا پی حال ہو گیا کہ میں متحیررہ گیااور بیہ ہمت نہ کرسکا کہ اصل صورت واقعہ بیان کرسکوں اور اس کے بیان کی تصدیق نہ كروں اب قاضى نے بياقدام كيا كه مجھےكوڑے والے كے سير دكرے بالآ خردس ديناروں ير باہمی تصفیہ ہوا جواس نے مجھ سے وصول کیے اور وہ چاروں رباعثیں جواس نے مجھے دی تھیں وہ وکلاءاور قاضی کے اہلکاروں کودیے میں خرچ ہو گئیں اور اتنی ہی اینے یاس سے خرچ ہو کیں۔ ہم نے اسکا بہت نداق اڑایا۔وہ شرمندہ ہوکرمصر ہی سے چلا گیااور پھراسکا کچھے حال معلوم نہ ہوسکا۔ ( ۱۳۴ ) یہ حکایت نیخ ابوالوفاء بن عقیل کی تحریر نے قتل کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض دوستوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک عورت ایک پنساری کی دکان پر جورنڈ واتھا آ کر بیٹھ گئی اور شام تک بیتھی رہی جب اس نے دکان بند کرنے کا ارادہ کیا تو اس عورت نے اپنا چہرہ اس کے سامنے کر دیا۔ دکا ندار نے اس سے کہاا ب شام کو کیا ہوگا۔عورت نے کہاواللّٰہ میرے یاس کوئی مکان نہیں جس میں رات گذاروں تواس ہے عورت نے کہا کہ تو میر ہے ساتھ گھر پر چل۔وہ آ مادہ ہوگئی اور

اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور اس شخص نے اس کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے قبول کرلیا اور اس سے نکاح ہو گیااوروہ اس کے ساتھ تین دن رہی۔ جب چوتھادن ہوا تو ایک شخص آیااوراس کے ساتھ چند مورتیں تھیں جواس مورت کو تلاش کررہے تھے۔ دکا ندار نے ان کو گھر بلالیا اوران کی تعظیم کی اور یو چھا کہتمہارااس ہے کیاتعلق ہے۔انہوں نے کہا ہم اس کے رشتہ دار ہیں جیا کا بیٹا اور پچا کی بیٹیاں ہیں۔ جب ہم کواس تعلق کی خبر ہوئی تو ہم خوش ہوئے۔ ہم آپ سے صرف اتنا جاہتے ہیں کہ آپ اس کوایک شادی کی شرکت کے لیے چلنے کی اجازت دے دیں جو ہمارے بعض عزیز دن میں ہے۔ میخف اس عورت کے پاس گیا تو اس نے کہاتم ان کی بات نہ ماننا اور میری طلاق کا حلف کر لینا اور مجھ ہے کہد بنا کہا گرتو میرے گھرے ایک مہینۃ تک با ہرنگی تو تجھ پر طلاق تا کہ شاوی کا زمانہ گذر جائے اس میں میری بھلائی ہے اور تمہاری بھی۔ ورنہ وہ مجھے پکڑیں گے اور میرے دل کوتمہاری طرف ہے خراب کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ میں ان سے ناخوش تھی اور میں نے تم سے بغیران کے مشورہ کے نکاح کیا اور میں نہیں جانتی کہ کس نے ان کوتم تک پہنچادیا۔اس شخص نے آ کران کے سامنے جس طرح اس نے تمجھایا تھا حلف کرلیا تو بیلوگ مابوس ہوکر واپس ہو گئے۔اس نے درواز ہ بند کیا اور د کان کی طرف چلا گیا۔گراس کا دل اس عورت ہے ہی اٹکار ہااور وہ عورت روانہ ہوگئ اور اپنے ساتھ گھر میں ہے کوئی چیز نہیں لے گئی۔ جب وہ د کان ہے آیا تو وہ اس کو نہ ملی۔ ایک پوچھنے والے نے (شیخ ابوالوفاء ہے) پوچھا كراس عورت كامقصدكيا تها-توابوالوفاء نے كہاك مقالبًا اس عورت نے طالد كى بيصورت تكالى تھی۔اس وجہ سے کداس کے شوہر نے اس کو تین طلاق دی تھیں۔تو جا ہے کدانسان اس قتم کے امور میں بےخوف نہ ہواورلوگوں کے گہرے حیلوں سے چو کنار بنا حیا ہے۔

ه: دينالز

ایسے چو پایہ جانوروں کا ذکر جن کی باتیں انسان کے مشابہ ہیں (۱۲۵) ابوسعیدروایت کرتے ہیں ابو ہریہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کھی کے دونوں پروں میں سے ایک میں بیاری ہے اور دوسرے میں شفا ہے اور دہ اپنا بچاؤاس طرف کے پرے

(Crm) () Esse Significant (Company) (S) كرتى ہے جس ميں بيارى ہے (يعنى جبكى شے يركرتى ہے تواس طرف ہے كرتى ہے) توجب وہ تمہارے کی کے برتن میں گر جائے (جس میں شور بہ دغیرہ ہو) تو جاہے کہ اسے پوری کوغوطہ دو گھر نگال کر پھینک دو( میکھی کی ذکاوت ہے کہ وہا چھے جھے کو فقصان سے بچانا چاہتی ہے )۔ (۲۴۲) ابوصالح ابو ہریرہ سے اور وہ رسول اللہ فائٹیو کے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کشتی میں شراب فروخت کیا کرتا تھااوراس میں پانی ملا دیا کرتا تھااوراس کے ساتھ کشتی میں ایک بندر بھی تھا۔ایک مرتبہاس کی وہ تھیلی جس میں اس کے دینار تھے اس بندر کے ہاتھ آگئی وہ اس کو لے کرکشتی عےمستول کی چوٹی پر چڑھ کیااور تھیلی کو کھول کرایک دینار دریامیں کھینکنااورایک کشتی میں ڈالناشروع کردیا۔ یہاں تک کے تھلی میں کھے باقی ندر ہا۔ (بندر کی ذکاوت نے کمال عدل کا تماشہ دکھا دیا کہ یانی کے حصد کی قیمت دریا کے حوالہ کی اوراصل شے کی قیمت مالک کودیدی )۔ (١٧٤) محمد بن ناصر نے بیان کیا کہ ایک مخص بعض سلاطین کی طرف پہنچا تھا اور اس کے ساتھ ارمینیه کا حاکم تھا۔ بیایے جائے اقامت کو واپس ہور ہا تھااس کا گذرایک مقبرہ پر ہوااس میں ایک قبقمیر کیا گیا تھاجس پر لکھاتھا کہ یہ کتے کی قبر ہے۔ جو خفص اس کا حال معلوم کرنا جا ہے اس کو جا ہے کہ فلا البتی میں جائے جوالی اور ایس ہے ( یعنی بتی کام کل وقوع اور پیة نشان دیا گیا تھا) وہاں ایکے مخص اس کا حال بتائے گا اس مخص نے بستی کاراستہ معلوم کیا تولوگوں نے راستہ بتا دیا پیستی میں پہنچااوربستی والول نے دریافت کیا توانہوں نے ایک بوڑ ھے کا پیتہ دیا جس کی عمرسو برس مے متجاوز تھی اس نے اس سے ٹل کرسوال کیا تو اس نے قصہ سنایا کہ میرے نواح میں ایک عظیم الثان بادشاہ تھااور وہ سیروشکاراور سفر میں مشہور تھااور اس کے پاس ایک گھر کا پلا ہوا کتا تھا جواس سے جدانہ ہونا تھاا کی دن وہ اپنی کسی شکارگاہ کی طرف جانے لگا تو اپنے بعض غلاموں کو اس نے حکم ویا کہ باور چی سے کہددیں کہ جارے لیے دودھ کی تھیرتیار کر سے اس کی جم کوخواہش ہاں لیے یہ بنالینااورانی سیر گاہ کوروانہ ہو گیا باور چی نے اس کی تیاری شروع کردی دودھلایا اوراس نے بادشاہ کے لیے بہت ی کھیر تیار کر دی اور یہ بھول گیا کہ اس کو کسی چیز سے ڈھک ویتا اوردوسرے کھانوں کی تیاری میں مشغول ہو گیا تو دیوار کے ایک سوراخ سے ایک زہر یلاسانپ نکلااوراس نے اس دودھ میں منہ ڈال دیا اور کھیر میں اپناز ہر چھوڑ دیا اور کٹا کھڑا ہوا یہ سب کچھ د کھے رہاتھااوراگراس کے اختیار میں سانپ کے بھگانے کا کوئی حیلہ ہوتا تو وہ اس کو دورکر دیتااور

وہیں ایک باندی تھی کمزور' نازک' گونگی جس کی ٹائکیں ماری ہوئی تھیں وہ بھی سانے کی 7 کا ہے کو

و ہیں ایک باندی تھی کمزور' نازک' گونگی جس کی ٹانگیں ماری ہوئی تھیں وہ بھی سانپ کی حرکات کو د کھے رہی تھی اور بادشاہ شکارے آ کردن میں واپس آیا اور غلاموں کو تلکم دیا کہ سب سے سیلے میرے مامنے کھیر کھاؤجب وہ اس کے سامنے رکھی گئی تو گونگی نے اس کواشارہ کیا مگروہ تمجمانہیں کہ بیرکیا کہد ہی ہےاور کتے نے بھونکنا اور چلانا شروع کیا مگراس نے اس کی طرف بھی التفات نہ کیا کتااورزورے چلایا پھر بھی وہ اس کا مطلب نہ مجھ ااور اس کے سامنے جو کھانے کے لیے روزانہ ڈالا کرتا تھا ڈال دیا مگر کتااس کے قریب بھی نہ گیااور چلاتا ہی رہاتواس نے غلاموں ہے کہا کہاس کو ہمارے سامنے ہے ہٹا دو۔ بیاس کی عادت ہے اور دودھ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جب کتے نے باوشاہ کودیکھا کہ اس نے کھانے کا ارادہ کر ہی لیا تو دستر خوان پر جاچڑ ھااورا پنامنہ بڑے پیالے میں ڈال دیا اور دودھ میں ہے ایک گھونٹ ٹی گیا اور فورا مرکر گر گیا اور اس کا گوشت بھی پھٹ کرمکڑے ہو گیا اور بادشاہ کتے کی اس حالت اور اس کی حرکات ہے جیران رہ گیا۔ پھران کو گونگی نے اشارے کیے اس وقت وہ کتے کی ترکات کا مطلب سمجھے۔ بادشاہ نے ایے مصاحبوں اور خادموں ہے کہا کہ جس نے اپنی جان کو جھ پر قربان کر دیا وہ خاص سلوک کا حقدار ہےاں کومیر ہے سوانہ کوئی اٹھائے اور نہ دفن کر ہے تو بادشاہ نے اس کوخو دوفن کیا اور اس پر یہ قبقم کرایا اوراس پروہ تحریرلگائی جوتم نے پڑھی۔

(۱۲۸) ابوعثان مرائی نے بیان کیا کہ بغداد میں ایک شخص ہمارے پڑوی میں رہتا تھا جو بہت سے کتے کھیل کے لیے رکھے ہوئے تھا۔ ایک دن علی الصباح اس نے کسی ضرورت کے لیے جانا چاہا اوراس کے وجو سے کتوں کی بہنست اس سے زیادہ خصوصیت رکھتا تھا اس نے اس کولوٹانا چاہا گر وہ نہیں لوٹا۔ یہ خص چل دیا یہاں تک کہ چندا لیے لوگوں کے سامنے پہنچ گیا جن سے اس کی دشمنی تھی تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اوراس کو قابو میں کرلیا اور کتا تھا۔ وہ بھی ان کود کھی رہا تھا تو کتا وہاں سے فکلا اور (ہالک کی حمایت میں ) اس پر بھی ایک زخم لگا تھا۔ وہ اپ مال کے مکان پر آیا اور بھو کہ تا تھا اور اس شخص کی ماں اپنے بیٹے کوڈھویڈرہی تھی۔ کتے کے ایک وہ کو کھور اس کو بھین ہوگیا کہ بیٹے گئل کے بیٹے میں ہی اس کے زخم آیا ہے اور پورایقین ہو زخم کود کھی کر اس کو بھین ہوگیا کہ بیٹے گئل کے بیٹے میں ہی اس کے زخم آیا ہے اور پورایقین ہو گیا کہ وہ ختم ہو چکا۔ وہ اس پر ماتم کرنے گئی اور سب کتوں کو گھر سے زکال دیا اور وہ کتا برابراس گا تا کے فکر میں لگار ہا۔ ایک ون ایسا ہوا کہ بیتا تل ادھر سے چلا جا رہا تھا اور وہ کتا بھی کھڑا ہوا تا کہ کے فکر میں لگار ہا۔ ایک ون ایسا ہوا کہ بیتا تل اور میں جیلا جا رہا تھا اور وہ کتا بھی کھڑا ہوا تا تا کے فکر میں لگار ہا۔ ایک ون ایسا ہوا کہ بیتا تا کی اور میں چلا جا رہا تھا اور وہ کتا بھی کھڑا اہوا تا کے فکر میں لگار ہا۔ ایک ون ایسا ہوا کہ بیتا تا کی اور میں چلا جا رہا تھا اور وہ کتا بھی کھڑا اہوا

المالف عليف عليه تھا کتے نے اس کو پہچانا اور اس کوجھنجوڑ ڈالا اور اس کو چمٹ گیار استہ والوں دنے اس کوچھوڑ انے کی ہر چند کوشش کی مگر کوئی پیش نہ چلی تو ایک شور مچے گیا۔ اور گلی کا محافظ آیا اس نے دیکھ کر کہا کتے کااس کو چپٹ جانایوں ہی ہے معن نہیں ضروراس میں کوئی راز ہے اور ہوسکتا ہے کہ یہی وہمخف ہو جس نے اس کوزخی کیا تھااور (شور وشغب کوئن کر )اس مقتول کی ماں بھی نکل آئی اس نے کتے کو دیکھا کہ وہ اس شخص کو چمٹا ہوا ہے اور محافظ کی گفتگو بھی اس کے کا نوں میں پڑی تو اس کو یا د آ کیا کہ بیروہ تخص ہے جواس کے بیٹے کا دشمن تق تو وہ بھی اس کولیٹ گئی اور اس نے اس پر دعویٰ قتل دائر کیا۔ دونوں افسر پولیس کے سامنے پیش ہوئے تو حاکم نے اس مخف کو مارپیٹ کر کے قید کر دیا مگراس نے اقرار نہ کیااور کتا قید خانہ کے دروازے ہے لگا ہی رہا(اور پیچیانہ چھوڑا)جب چند دن گذر گئے (اور ثبوت نہ ملا) تو اس شخص کو چھوڑ دیا گیا۔ جب میخنص نکلاتو کتا بھر لیٹ گیا۔ تو د ونو ں کوجدا کیا گیالیکن وہ برابراس کے پیچھے چاتا اور بھونکتا رہا۔ یہاں تک کہ جب وہ مخف اپنے گھر میں داخل ہوا تو ریجھی اس کے بیچھے بیچھے گھر میں جا گھسااوراس کے ساتھ ساتھ ایک پولیس افسراس طرح جارہاتھا کہ میخف نہیں سمجھ سکااور وہ بھی گھر میں گھس گیا کتے نے (اندر جا کر) جس جگه مقتول دبا ہوا تھاا ہے پنجوں ہے وہاں کی مٹی ہٹانا شروع کر دی پھراس جگہ کو کھودا گیا تو لاش دستیاب ہوگئ پھر اس متبم کو گرفتار کر کے زودکوب کیا گیا تو اس نے اقبال جرم کر لیا اور دوسرول کے نام بھی بتاد ہے تو پیخص بھی قتل کیا گیااوران کوبھی سولی دی گئے۔ (١٣٩) محمر بن الحسين بن شداد نے بيان كيا كميس نے ايك تحض كود يكھاجس كا ايك كنا تھااس کوایے قریب بٹھارکھا تھا اور خوبصورت دیباج ہے اس کی پشت کوڈھانپ رکھا تھامیں نے (اس قدرانس کا) سبب بوچھا تواس نے بیان کیا کہ میراا یک ساتھی تھا جس کار ہنا سہنا میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے (اور کتا بھی ہمراہ تھا)اور میری کمر میں ایک ہمیانی بندهی ہوئی تھی جس میں دینار ہی دینار بھرے ہوئے تھے اور میرے ساتھ کافی سامان تھا ہم نے (دوران سفرمیں) ایک جگہ قیام کیا تو میرے ساتھی نے جھ پر جملہ کیا اور میری مشکیس کس دیں اور مجھے وادی میں ڈال دیا اور جو پکھ میرے پاس تھاسب چھین کر چاتا ہوا اور بیہ کتا میرے ساتھ جیٹھا بعض کتابوں میں تکھا ہے کہ اس کو خلیفہ راضی بااللہ کے ساسنے چیش کیا گیا اور اس کے عکم سے قید کیا گیا۔ چرجب اس نے اقر ارند کیا تور ہاکیا گیا۔ پھرآ مےوہی صورت چیشآئی جو یہال تحریری کی ہے اور لکھا ہے کہ طلیفہ نے اپ نام کو تعیش

كے ليے قائل كے ساتھ بيجابالآ فرقائل كواقر اركر ناپرااورووسر قبل كے شرك بھاك كئے۔

(CLUL) (See April 1995) (See April 1996) ر ہا پھر مجھے چھوڑ کر بھا گااور جلد ہی واپس بہنچ گیااورا سکے ساتھ ایک روٹی تھی جس کومیرے سامنے ڈ ال دیا۔ میں نے اسے کھایا اور گھشتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں یانی تھا تو میں نے اس میں ہے بیااور کتے نے باقی تمام رات میرے ساتھ گذاری پھر میں سوگیا۔ جب جا گا تواس کونہ پایا۔ پھر زیادہ دیر پنہ لکی تھی کہ وہ میرے پاس آلیا اور رونی لیے ہوئے تھا میں نے اس کو کھایا پھر جب تیسرادن ہواتو پھرمیرے پاس سے غائب ہو گیامیں نے خیال کیا کہ وہ میرے لیے رونی لے کرآ جائے گاچنانچدوہ رونی لے کرآ گیااورمیرے سامنے ڈال دی ابھی میں اس رونی کو پورا کھانے نہ پایا تھا کہ میں نے اپنے سر ہانے اپنے بیٹے کے رونے کی آ واز نی اوراس نے ( گھبراکر ) کہا یہاں تم کیا کررہے ہوا درآ پ کو کیا قصہ پیش آیا وہ سواری ہے اتر پڑا اور میری مشکیں کھولیں اور مجھے بندش سے نکالا۔ پھر میں نے اس سے بوچھا کہ یہاں میرے موجود ہونے کاتم کو کیے علم ہوااور كس في تم كو جھتك پہنچايا۔اس نے كہا كەكتابهارے ياس دوزاند آتار باہے۔ بهماس كيلي اسكے حصہ کی رونی ڈالتے تھے وہ اسکوکھا تانہیں تھا (اور لے کر بھاگ جاتا تھا) چونکہ وہ آپ کے ساتھ تھاتو ہم کواس سے تتولیش پیدا ہوگئ کہ وہ بغیرا ٓپ کے تنہا کیے آتا ہے اور وہ رونی کواپنے منہ میں اٹھا کر لے جا تا ہےاوراسکو چکھتا بھی نہیں پھرا گلے دن بھی اس نے وہی کیا تو ہم کو بخت تشویش ہو گئی۔ پھر میں اسکے چیچھے چیا یہاں تک کہ آپ تک <sup>پہنچ</sup> گیا یہ ہم سرااوراس کتے کا قصہ۔ ( ۲۵۰ ) یہ تصریحی بیان کیا کہ حارث بن صحد کے چندا ہے دوست تھے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ان میں سے ایک دوست نے ان کی بیوی سے چھیٹر چھاڑ شروع کی اور اس ہے راہ ورسم پیداکی اور حارث کے پاس ایک کتاتھا جس کوای نے پالاتھا۔ ایک مرتبہ حارث ا پنی سیرگاہ کی طرف لکلا اور وہ شخص اس کے ساتھ نہیں گیا اور وہ اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور اس ہے اختلاط شروع کر دیا جب اس کے ساتھ جماع میں مشغول ہو گیا تو کتے نے دونوں پرحملہ کر دیا اور دونوں کو پھاڑ دیا۔ جب حارث واپس آیا تو اس نے دونوں کودیکھا اور تمام ماجراسمجھ گیا اور اس کے بعد تمام دوستوں ہے ترک تعلق کر دیا اور صرف کتے ہی کو اپنا بھدم بنالیا۔ عرب میں سے قصمشہور ہوگیا۔اس نے بیشعر کے: ● دميريٌ ني الاقعد برصصعه كي طرف الناشعار كومنوب كياب:

و ما زال يوعى زمتى و يحوطنى و يحفظ عرسى والنحليل ينعون كابميشه يمري كن كراعات كرتاب اوريم اپېره ديتاب اورميرى يوك كرتگېداشت كرتاب اوردوست خيانت كرتاب . فيا عجبًا للخِلِ يهتك خُرمتى ويا عجبًا للكلب كيف يصون ...

تعجب ہے دوست پر کدوہ میری عزت کوبند لگاتا ہے اور جیرت سے کتے رکدوہ کی طرح تفاظت کرتا س

فللکبُ خیر من خلیل یخوننی او ینکع عرسی بعد وقت رحیلی یقیناً کیا بہتر ہاں دوست سے جو میرے ماتھ خیانت کرتا ہے اور میری یوی سے میرے کوچ کرنے کے بعد ہم بستری کرتا ہے۔

ساجعل کلبی ما حییت منادمی ﴿ وامنحهٔ وُدّی و صفو خلیلی ابی جب کانده رمونگا کے بی کواپنا بھر م بنائے رکھوں گاادرا پی تمام مجت اورول کا لگاؤا کی کو بخشوں گا۔ ابی عبیدہ نے بیان کیا کہ ایک شخص بھرہ سے سفر میں نکااتو اس کے پیچھے پیچھے ایک کما بھی ہولیا (راستہ میں ) اس شخص پر چندلوگوں نے جملہ کیا اوراس کو زخی کر کے ایک گہرے گڑھے میں ڈال دیا اوراس کو ٹی سے پاٹ دیا۔ جب وہ لوگ وہاں سے گذر گئے تو کتے نے اس گڑھے پر آ کر پنجوں سے مٹی ہٹانا شروع کر دی یہاں تک کہ اس شخص کا سر ظاہر ہو گیا اوراس میں سانس کی آ مدور فت باتی تھی۔ پھر پچھلوگوں کا گذر ہوا تو انہوں نے اس کو زندہ ذکال لیا۔

(۱۵۲) ابن خلف نے بیان کیا کہ جھے میر بیعض دوستوں نے بیان کیا کہ میں باغ میں گیا اور میرے دو کتے میرے ساتھ تھے جو میرے پالے ہوئے تھے۔ میں باغ میں سو گیا۔ دفعتہ دونوں نے بھونکنا شروع کر دیا جس سے میں بیدار ہوا میں نے کوئی بری چیز نددیکھی پھر وہ بھو کئے تو میں نے انکو مارااور سو گیا 'دفعتہ دونوں نے اپنے ہاتھوں اور ٹاگلوں سے جھے اس طرح ہلا تا شروع کر دیا جس طرح سونے والے کو جگایا جاتا ہے میں فوراً اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ ایک کالا زہر یلاسانپ میرے قریب آچکا ہے میں فوراً اٹھ اور السکو مارڈ الا۔ بیدونوں کتے میری سلامتی کا باعث ہوئے۔ میرے قریب آچکا ہے میں فوراً اٹھا اور اسکو مارڈ الا۔ بیدونوں کتے میری سلامتی کا باعث ہوئے۔ میرے وہ جن کود کھتا ہے جیزے وہ جن کود کھتا ہے جات ہے کہ جب وہ جن کود کھتا ہے جاتے ہوئے دور ہووہ پہچان جاتا ہے کہ وہ ہماری طرف آنے کا ادادہ رکھتا ہے یا جہ وہ قریب ہواور جا ہے دور ہووہ پہچان لیتا ہے کہ وہ ہماری طرف آنے کا ادادہ رکھتا ہے باگر چہر کر جانے والا ہے اور نزکو اور مادہ کو پہچان لیتا ہے تو شکار میں صرف نزکا ہی پیچھا کرتا ہے اگر چہر ہون جانا ہے کہ نززیادہ تین دوڑتا ہے۔

اور مادہ کی بہنست بڑی چوکڑی لگا تا ہے اور مادہ کو چھوڑ دیتا ہے بیرجائے ہوئے کہ اس کی ۔ دوڑ بین تیزی کم ہے اور اس کا سبب بیہ ہے کہ اس کو بیر معلوم ہے کہ زرجب جنگل کے ایک دو چکر لگا تا ہے تو اس کا پیشاب زور کرنے لگتا ہے اور ایسا ہی ہرا کیک حیوان کا حال ہے کہ جب اس کی گھبر اہٹ بڑھ جاتی ہے تو اس کا پیشاب زور کرنے لگتا ہے اور جب زَر ہرن کا پیشاب زور کر تا ہادر تیز دوڑنے کی وجہ ہے کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اس کی دوڑ ست اور چوکڑی گھٹ جاتی
ہے تو کتا اس کو د ہوج لیتا ہے۔لیکن ہمرنی کا حال ہے ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیشاب آسانی ہے نکال
دیتی ہے کشادہ سوراخ اور نری مخرج کی بنا پر تو وہ پھر تازہ دم ہوجاتی ہے اور کتے کی ایک بری
محصداری ہے ہے کہ جب شکار کے لیے ایسے وقت نکلتا ہے کہ پالا اور برف پڑا ہواور زمین پر اس
کی تہ جم گئی ہواور شکاری ایسے وقت میں نہیں پتالگا سکتا کہ ہمرن کی گھوری کدھر ہے اور خرگوش کا
موراخ کہاں تو کتا دوڑ تا اور دیکھتا ہواو ہیں سوراخ کے موقع پر ہی تھہر تا ہے اور اس کے پہچانے
کا معیار ہے ہے کہ حیوانات کے سانس اور پیٹ کے بخارات سوراخ کے منہ پر جس قدر برف کا
حصہ مجمد ہوتا ہے اس سے ٹکرا کر گلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ رقبق ہوجاتا ہے لیعنی برف کی
دھر بیالی ہوجاتی ہے اور ریا اس کے کہ زمین پر اس کے سامنے عاجزی
پورے طور پر گھیر لیتا ہے تو اس سے بچنا مشکل ہے بجز اس کے کہ زمین پر اس کے سامنے عاجزی
ہورے طور پر گھیر لیتا ہے تو اس سے بچنا مشکل ہے بجز اس کے کہ زمین پر اس کے سامنے عاجزی
ہو جا تیں تو پھر وہ اس پر بھونکن بھی بند کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو بالکل اپنے قابو ہیں سمجھ لیتا
ہے ور می طور اس میشنے کو عاجزی کی علامت قرار دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو بالکل اپنے قابو ہیں سمجھ لیتا
ہے اور اس بیٹھنے کو عاجزی کی علامت قرار دیتا ہے۔

(۱۵۴) ابوبکر بن الحاضہ نے اپ اتالیق الی طالب المعروف بابن الدلو سے نقل ہے اور وہ ایک نیک مرد تھے۔مقام نہر طابق میں رہتے تھے کہ وہ ایک رات بیٹے ہوئے لکھر ہے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں اس وقت تنگدست تھا تو ایک بڑا چو ہا نکلا اور اس نے گھر میں دوڑ نا شروع کر دیا۔ پھر دوسرانکل آیا اور دونوں نے کھیلنا شروع کر دیا اور میر سے سامنے ایک طشت تھا میں نے ان میں سے ایک پراسے الٹا کر دیا تو دوسرا چو ہا آیا اور طشت کے گر دیھر نے لگا اور میں خاموش (دیکھ میں سے ایک پراسے الٹا کر دیا تو دوسرا چو ہا آیا اور طشت کے گر دیھر نے لگا اور اس کو میر سے سامنے ڈال رہا) تھا پھر وہ اپ بل میں گھسا اور منہ میں ایک کھر ادینار لے کر نکلا اور اس کومیر سے سامنے ڈال دیا۔ میں لکھنے میں مشغول رہا اور وہ ایک گھڑی تک جیٹھا ہوا انظار کرتا رہا پھر واپس گیا اور دوسرا دیا ہے دینار لے کر آیا اور اس میں میں بید بنارر کے دینار لے کر آیا اور اس کوان دیناروں کے اور بھر سے کھی خالی تھیلی تھینچ کر لایا جس میں بید بنارر کے ہوئے نے اور میں نے دینار لے کر آیا تو دونوں بھاگ کر بل میں گھس گئے اور میں نے دینار لے لیے۔
میں نے طشت اٹھا دیا تو دونوں بھاگ کر بل میں گھس گئے اور میں نے دینار لے لیے۔ میں آیا تو اس میں آیا تو اس میں ایل کر بل میں گھس گئے اور میں نے دینار لے کر بین کی مین میں آیا تو اس

کی نظرایک بلاؤ پر پڑی جو کمرے کے ایک گوشے میں جیٹھا تھا۔ میں اس کو بھگانے کیلئے گیا تو زیاد نے کہاا ہے چھوڑ دیجئے میں دیکھنا جاہتا ہوں کہ یہاں پیرکیوں بیٹھا ہے۔ پھرزیا دیے ظہر کی نماز پڑھی اور واپس جیٹھک میں آ گیا۔ پھرعصر کی نماز پڑھ کر واپس آ گیا اور تمام وقت میں وہ بلاؤ کو دیکتار ہا(وہ ای جگہ جما بیٹا ہواتھا) پھر جب غروبیٹس سے کچھ پہلے کا وقت ہواتو ایک موٹا چو با ( گھونس ) نکلاتواس پر بلاؤ جھیٹااوراس کو پکڑلیا تو زیاد نے کہا جو خص کوئی کام کرنا جا ہے تو جا ہے کہاں پراس طرح استقلال کے ساتھ جم جائے جس طرح بلاؤ جمار ہاتو وہ ضرور کا میاب ہوگا۔ (١٥٢) قاسم بن الى طالب التوخى في بيان كياكمين انباريس سلطان كے باز دار كے ساتھيول کے ساتھ (شکار میں) جاتا تھا۔ ایک مرتبہ باز کوایک تیتر پرچھوڑا۔ باز اُڑ کرتیتر سے جاملا۔ تیتر نے فورا ایک جھنڈ میں کھس کرا ہے آ پ کو کا نٹوں کے درمیان پہنچادیا جود ہاں پڑے ہوئے تھے اور ان میں سے کانٹوں کی دولمبی شاخیس اپنے پنجوں ہے پکڑ کر گدی کے بل زمین پر لیٹ گیا اور ٹانگیس الال دیں اس طرح بازے چھینا جاہا۔ جب باز داراس سے قریب آگیاتوا اوراسکا بازنے شکار كيا-سبالوگوں نے كہا كہم نے اس سے زيادہ بچاؤ كرنے والا كوئى تيترنہيں ديكھا۔ ( ١٥٤ ) مصنف فرماتے ہیں كہ عرب بولتے ہیں احذر من غواب ( كوتے سے زیادہ مخاط) احذر من عقعق (عقعق ے زیادہ مخاط یہ کؤے کی صورت کا ایک پرندہ) احذر من ذنب ( بھیڑ یے سے زیاد پھٹاط) اورلوگوں نے دعویٰ کیا کہ بھیٹریااس صدتک اپنا بچاؤ کرتا ہے کہ وہ اینی دونوں آئکھوں کو بھی بچاؤ میں اپنا ساتھی بنالیتا ہے جب سوتا ہے توان میں ہے ایک کھولے رکھتا ہے تا کہ وہ اس کی تکہبان رہے جمید بن ہلال نے بھیڑ ہے کے بارے میں کہا ہے:

ینامِ باحدی مقلتیهِ و یُتقِی الله باخری الاعادی فهو یقظان هاجع (ترجمه) (بھیڑیا) اپن ایک آ کھے سوتا ہے اور دوسری آ کھے دشمنوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے تو وہ (بیک وقت) جا گنا بھی ہے اور سوتا بھی ہے۔

عسری نے کہا کہ'' بیریحال ہے کیونکہ نیند ہر زندہ پر چھا جاتی ہے۔'' مؤلف کتاب کہتے میں کہ ان لوگوں کا مطلب میہ ہے کہ ، نیند کے شروع ہونے کے وقت ایک آ نکھ بند کرتا اور دوسری کھولے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ نینداس پرغالب آ جائے توان کا کلام سیحی بن جائے گا۔ عرب کامقولہ ہے:احلو من ظلیم (ظلیم سے زیادہ مختاط) ظلیم نرشتر مرغ کو کہتے ہیں۔ CLUM STATE S

( ۱۵۸ ) ابن الاعرابی نے ہشام بن سالم سے نقل کیا کہ ایک سانپ نے مکاء کا انڈا کھا لیا ( مکاء ایک سفیدرنگ کا خوش آ واز پرند ہے ) مکاء نے اس کے سر پر پھڑ پھڑ انا شروع کیا اوراس سے قریب ہوجا تا تھاحتی کہ جب سانپ نے اس پر اپنا منہ کھولا اوراس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اس کے منہ میں ایک چھوٹی ہی ہڈی ڈال دی جواس کے حلق میں اٹک گئی یہاں تک کہ سانپ اس سے مرگیا۔

نے پوچھا کہ میری تنہا کی؟ اس نے کہا کہ بین آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں سلیمان کے پوچھا کہ میری تنہا کی؟ اس نے کہا کہ بین بلکہ پورے شکر کی فلال جزیرہ میں فلال دن ۔ تو سلیمان وہاں پہنچ گئے تو ہد ہد نے فضا میں اڑکرا کی۔ ٹڈی کا شکار کیا اور اس کوتو ڑم و ڈکر دریا میں شلیمان وہاں پہنچ گئے تو ہد ہد نے فضا میں اڈکرا کی۔ ٹڈی کا شکار کیا اور اس کوتو ڑم و ڈکر دریا میں ڈال دیا اور کہا کہ اے بی اللہ اگر گوشت تھوڑا ہے تو شور با بہت ہے۔ سب کھاؤ جس کو گوشت نہ طلی گاشور باتو مل ہی جائے گا۔ سلیمان ایک سال تک (جب اسکویا دکرتے تو) ہیئے رہے۔ ملیمان ایک سال تک (جب اسکویا دکرتے تو) ہیئے رہے۔ کرد لالت کرتے ہیں ایک ہیے کہ چڑیاں صرف ای گھر میں رہتی ہیں جوآبادہوا گراوگ اس گھر میں رہتی ہیں جوآبادہوا گراوگ اس گھر میں رہتی ہیں جوآبادہوا گراوگ اس گھر میں رہتی ہیں جو آبادہوا گراوگ اس گھر میں کرد ہی تو وہ ہی نہیں اور کیا گھر والوں کے ساتھ جاتا ہے اور گھر کی طرف التفات نہیں کرتا اور جب چڑیا پرکوئی آفت آئی ہے تو اس کے شور مجانے پرتمام چڑیاں جمع ہوجاتی ہیں۔ یہاں تک کہا گراس کا بچر گھو نسلے ہے کرجائے تو وہ فریادکرتی (یعنی شور مجاتی کو کوئی چڑیا باتی نہیں رہتی جو اس میں تو ت اور حرب چڑیا باتی نہیں رہتی جو اس میں تو ت اور حرب اس سے کے گرواڑتی ہیں اور اس کوا ہے افعال سے حرکت دیتی ہیں اور اس میں تو ت اور حرب ہیں اور حرکت دیتی ہیں اور اس کوا ہے افعال سے حرکت دیتی ہیں اور اس میں تو ت اور حرکت دیتی ہیں اور اس کوا ہے افعال سے حرکت دیتی ہیں اور اس میں تو ت اور حرکت دیل گیا ہے۔

بعض شکاریوں نے بیان کیا کہ میں نے بسااوقات کڑیوں کو دیوار پر دیکھ کراپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دی کہ گویا میں اس پر کچھ پھینکنا چاہتا ہوں مگر وہ نہیں اڑتی پھر میں زمین کی طرف ہاتھ لے جاتا ہوں گویا کوئی چیزا ٹھار ہا ہوں پھر بھی حرکت نہیں کرتی لیکن اگر میں اپنے ہاتھ ہے کوئی کنگری چھو بھی لوں گا تواس کوہاتھ میں لینے ہے پہلے ہی اڑجاتی ہے۔

(۲۲۱) كبور كو جب معلوم ہوجاتا ہے كہ كبورى باردار ہوگئ تو كبور اور كبورى دونوں اپنے نشيمن كو تھيك كرتے ہيں جن سے انڈے محفوظ سنيمن كو تھيك كرتے ہيں جن سے انڈے محفوظ

Crus Company Company

ر ہیں۔ پھران کوگرم کرتے ( سیتے ) ہیں اور (اس عمل سے )ان کے مزاج میں تغیر پیدا کرتے ہیں جوان کےجسم کی بوے پیدا ہوتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعدان انڈوں کارخ بدلتے ہیں تا کہ انڈے کے تمام تھے پر سینے کا اثر نمودار ہوجائے اور سینے کے اوقات کا زیادہ حصہ مادہ کے ذمیہ ہوتا ہے جس طرح بچے کو یا لنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ پھر جب انڈے کا بچہ بن گیا تو چگا دینے کا كام زياده زكے ذمه بوتا ہے اور جب بيضه كھك كر بچه باہر آجاتا ہے تو وه يہ بھى جانتے ہيں كه بجه کا پوٹا غذا کی گنجائش نہیں رکھتا تو بچوں کے حلق میں اپنے حلق سے پھونکتی ہیں تا کہ بوٹا بھول جائے اور اس میں وسعت پیدا ہو جائے۔ پھروہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی اس میں بیصلاحیت نہیں ہے کہ کھانے کوسہار سکے تو وہ ایسا چگا دیتے ہیں جس میں کھانے کی قوت کے ساتھ ان کی طبعی قوت بھی مخلوط ہوتی ہے جس طرح تھن کا تھیں۔ پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ پیوٹے کو پختگی اور تقویت کی ضرورت ہے تو دیواروں کا شورہ کھلاتے ہیں اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو خالص نمک اورمنی کی درمیانی چیز ہے تو وہ اس کا چگا دیتے ہیں۔ جب سیجھ لیتے ہیں کہ اب پیوٹا مضبوط ہو گیا پھر دانے کا چگا دیتے ہیں پھر جب بیجان لیتے ہیں کہا ب اس میں پیطافت آگئی کہ وہ زمین ے چک لے تو چگا دینے ہے تھوڑ اتھوڑ ارکتے ہیں تا کہ وہ چگنے کی ضرورت محسوں کرےاوراس كواٹھانے كے ليے چونچ لے جائے۔ پھر جب جان ليتے ہيں كداب اس ميں طاقت بيدا ہو چكى ہے تواگروہ پھر بھی ان نے ہی چگالینا چاہتا ہے تواس کو مارتے ہیں اور نہیں دیتے۔ پھر دوسرے بچے پیدا کرنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔تونر کی طرف سے بلانے کی ابتدا ہوتی ہے اور مادہ کی طرف ہے دیر لگانے کی اور بلانے رہنے کی خواہش ہوتی ہے پھر زم ہوجاتی ہے اور طرح طرح ہے پہلوبدلتی ہے پھررکتی ہے ترکت کرتی ہے پھر دونوں میں عشق بازی شروع ہوجاتی ہے اورایک دوسرے کی مانتااور دونوں ہے محبت کی باتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور بو ہے بھی اور جفتی بھی۔ ( ۲۲۲ ) اور اژ دھا کی مادہ جب ہلاک ہو جاتی ہے تو وہ دوسری مادہ سے میل نہیں کھا تا۔ یہی جال ماده الردهاكا ع-

ب کا ۱۹۲۳) اور مکڑی (کی ہوشیاری یہ ہے کہ) وہ اپنے رہنے کا گھر ایک ایسا جال بناتی ہے جس میں مکھی چینس جائے تو جب کوئی تھی اس میں الجھ جاتی ہے تو اس کا شکار کر لیتی ہے۔

اور بیان کیا جاتا ہے کہلیث جو کڑی کی ایک قتم میں سے ہے زمین پر چمٹ کراور سائس

ACLOS OF SECTION OF SE

روک کر بیٹھ جاتی ہےاور جب انداز ہ کرلیتی ہے کہ کھی اس سے غافل ہے تو چیتے کی طرح جست لگا کراس کوشکار کرلیتی ہے۔

(۲۲۴) اورلومڑی (کی ہوشیاری ہے ہے کہ) جب اسکوغذا کی دشواری چش آتی ہے تو مردہ بن جاتی ہے اور اپنا پیٹ بھلا لیتی ہے تو کوئی پرندہ اسکوم دہ بھے کراس پر آپڑتا ہے تو اس پر تملہ کردیت ہے۔ (۲۲۵) اور چھا دڑ (کی ہوشیاری ہے ہے کہ) اس کی نگاہ کزور ہے اور وہ صرف غروب ہی کے وقت اڑتا ہے کیونکہ وہ الیا وقت ہے جس میں نہ آئی روشنی ہوتی ہے جو اس کی نظر پر غالب آجا اور نہ اندھیرا ہوتا ہے۔

(٢٧٢) اور چيونے اور چيوني گري كے موسم ميں سردى كے ليے ذخيرہ كرتے ہيں۔ چر ذخيرہ کے ہوئے دانوں کے بارے میں ان کوسر نے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ان کو نکال کر پھیلاتی ہیں تا کہ ہوا لگ جائے اورا کثریہ کام جاندنی راتوں میں کرتی ہیں کیونکہ اس میں ان کواچھی طرح نظرہ تا ہے پھر اگر رہنے کی جگہ نمی ہے اور بیاندیشہ کرتی ہے کہ بچ پھوٹ آئے گا تو بچ کے وسط میں سوراخ کردیتی ہے گویاوہ بیجانتی ہے کہوہ ای جگہ ہے پھوٹا کرتا ہےاوراس کو چیر کر دوٹکڑ ہے کر دیتی ہے۔ پھراگرد ھنبے کا بیج ہے تو اس کے چارککڑے کرتی ہے کیونکہ تمام پیجوں میں ہے دھنبے کا ج اليا ہوتا ہے كه اس كے آ دھے آ دھے تھے بھى چھوٹ آتے ہيں تو وہ اس حيثيت سے ہوشیار کی میں تمام حیوانات سے بڑھ کئی اور باوجود بہت چھوٹاجسم ہونے کے اس کے سونگھنے کی طاقت اس قدر توی ہے اور کسی کی نہیں۔ بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی کوئی ٹڈی وغیرہ کھا تا ہے اور اس کے ہاتھ سے بوری یااس کا کوئی حصہ گر جاتا ہے اور اس کے قریب میں کوئی بھی چیوٹی نہیں ہوتی تو زیادہ در نہیں لگتی کہ کوئی چیوٹایا چیوٹی اس کو لے جانے کے ارادہ سے آگتی ہے اور اس کو اینے ٹھکانے پر لیجانے کی کوشش کرتی ہے تو اگر عابز ہو جاتی ہے تو اپنے سوراخ میں ملیٹ جاتی ہوتو پھر کچھ در نہیں لگتی کہ وہ آ گے ہوتی ہے اور اس کے بیچھے بیچھے ایک لمے زور \_ کی طرح چیونٹیوں کی قطار چلتی ہوتی ہےاوران کی امداد ہےا ٹھا لے جاتی ہےتو غور کیجئے کہ لتنی اعلیٰ قوت شامہ ہے جوانسان کو بھی میسرنہیں۔ پھر خالص ہمت و جرأت پر نظر سیجئے کہ ایسی چیز کو لیجانے کی کوشش کررہی ہے جواس کے وزن ہے کم وہیش پانسو گنا زیادہ ہوتی ہے اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری چیوٹی سے ملتے وقت تھہر کر پچھ بات نہ کرتی ہواور اس کے کلام کرنے پر تو پیر Croid Series and Serie

آیت بھی دلالت کرتی ہے:﴿ فَالَتُ نَمُلُةٌ یَّآلَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسْكِنگُوْتِ ﴾ (ایک چیوٹے نے کہا:اے چیونٹیو!ایۓ گھروں میں گھس جاؤ)۔

(۲۲۷) اور سانپون میں سے ایک قتم کا سانپ (بیہ ہوشیاری کرتا ہے کہ) اپنی دم ریت میں مخونس دیتا ہے (تاکہ دہ نظر نہ آئے) اور سیدھا کھڑ اہوجا تا ہے (بیکام) دو پہر کے وقت شدت کی گری میں (کرتا ہے) تو کوئی پرندہ جو اڑتا ہوا نیچا ترنا چا ہتا ہے وہ ریت کی گری کی وجہ سے ریت پر بیٹھنے سے اعراض کر کے اس کو در ذت کا ٹھنٹھ سمجھ کراس کے سر پر آ کر بیٹھنا ہے اور بیاس کو در بوج لیتا ہے۔

بعنس لوگوں کا بیان ہے کہ ان کے شہروں میں سانپ گائے کے پاس آ کراس کی ٹانگوں پر لپٹ جاتا ہے اورتقن کومنہ میں دیالیتا ہے تو گائے (الیمی بےحس وحرکت ہوجاتی ہے کہ) آواز زکالنے پربھی قادر نبیس رہتی اور بیدوودھ چوس جاتا ہے۔

(١٦٨) (يو ہے كى طرح ايك جانور ہے جس كى دم لمبى بوتى ہے اس كور بوع يا جنگلى چو ہا كہتے ہیں )اس پر بوع کی پہ بات ہے کہ وہ ہمیشہ اینابل کدوہ لیعنی بخت قتم کی زمین میں بنا تا ہے جوعا مطلح ے بلند ہوتا کہاس کا بھٹ یانی کے بہاؤ ہے بیار ہے اور جانوروں کے کھروں کی ٹھوکروں سے خراب ندہو۔ بیجانور بخت زمین کو گہرا کھود کرایے گھر میں مختلف گوشے بناتا ہے۔ بعض کوطویل رکھتا ہے اور بعض کوآنے جانے کا راستہ بنا تا ہے اور بعض کواپیا بنا تا ہے کہ باہر کی طرف ہے د کمچہ سکے اور بعض اسلئے ہوتا ہے کہ اس میں سے اندر کی مٹی ہا ہر نکال کر بھینک دے اور بیسب اسکے گھر ہیں جن کے رائے چھوٹے رکھتا ہے تو جب بھی کسی طرف سے خطرے کا احساس کرتا ہے دوسرے راستہ نے نکل جاتا ہے اور اسکوائی ذات کے بارے میں ریھی معلوم ہے کہ وہ بہت بھو لنے والا ہے تواپنا بھٹ بمیشہ کی ٹیلے یا پھر کی چٹان یا درخت کے پاس ہی بنا تا ہے تا کہ اگر وہ اپنی غذا کی جنتو میں یا كسى خطره كى وجدے بھٹ سے دورنكل جائے تو آسانى كے ساتھ پھر دہاں واپس آجائے۔ (٢٢٩) اور برن ہميشه اپني كھورى ميں بچھلے پاؤل داخل ہوتا ہے اور اپني آئكھول كو باہركى طرف رکھتا ہےتا کہاپی ذات کواور بچیکوا گر کوئی خطرہ واقع ہوسکتا ہوتو اس کاعلم ہوجائے۔ (۱۷۰) ماده بجوسا تھا نڈے دیتی ہے پھر (جس سوراخ میں انڈے دیتی ہے اس) سوراخ کا درواز ہ بالکل بند کردیتی ہےاوراس کو حالیس دن بندچھوڑے رکھتی ہے پھر کھود کرراستہ کھول دیتی

المانف عليه عليه (Cror) المانف عليه (Cror) المانف عليه (Cror)

ہوتے ہے کھٹ چکے ہوتے ہیں۔

(۱۷۱) اورگدھ بہت حریص ہے جب مردار گوشت سے خوب ڈٹ جاتا ہے تو اڑنے کی قوت نہیں رہتی تو (جب اڑنا چاہتا ہے تو) متعدد بار کو دتار ہتا ہے اوراس میدان کے گرد جہاں مردار پر گراتھا چند بار کو دتا ہوا گھومتا ہے پھر آ ہت۔ آ ہت۔ چکر باندھ کراپنے کو ہوا میں اٹھا تا ہے۔ یہاں تک کہ ہواکی بڑی مقداراس کے جسم کے پنچ آ جائے پھر بلند ہوتا چلاجا تا ہے۔

(۲۷۲) اور بنی چو ہے کو چھت میں دیکھتی ہے تو اپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دیت ہے گویا اس کوینچے اتر نے کا اشارہ کر رہی ہے۔ بار بار ایسا ہی کرتی ہے تو وہ واپس آجا تا ہے اور وہ ایسا پنی نگاہ کا اثر ڈالنے کے لیے کرتی ہے اور اس وقت تک کرتی رہتی ہے کہ وہ گر پڑے (بیضروزی نہیں کہتمام اقسام ایسا ہی کیا کرتی ہوں ایسی کوئی خاص قتم ہوگی۔ مترجم)

(۲۷۳) اورشیراکٹر اوقات بکری کواپنے دائیں پنجہ سے تھام کر بائیں پنجہ سے اس کا سینہ پھاڑتا ہے اور اس کواس کے مخصی پر جھکا لیتا ہے تو اس کے خون کی دھار اس کے منہ میں جانے لگتی ہے گویادہ کی فوارہ کے پاس کھڑا ہے پہاں تک کہ جب پی لیتا ہے وراس کوخون سے خالی کرلیتا ہے تو پھراس کا پیٹ بھاڑتا ہے۔

(۲۷۳) اور چھر جب اپ رزق کی جنتی میں نکلتا ہے تو وہ بہچانتا ہے کہ اس کو جو چیز زندہ رکھنے والی ہے وہ خون ہے توجب بھینساد کھتا ہے جانتا ہے کہ اس کی جلد کے نیچے اس کی غذا ہے تو اس پر جا پڑتا ہے اوراپنی سونڈ اس میں چھودیتا ہے اوراپ بھی نہیں کرتا بلکہ کسی او نیچ مقام پر تھہر جاتا ہے جب کوئی جانور شکار کرتا ہے تو اس پر دفعتہ ٹوٹ پڑتا ہے جب وہ اس کودیکھتا ہے تو اس کی جمت اس کوئی جانور شکار کرتا ہے تو اس پر دفعتہ ٹوٹ پڑتا ہے جب وہ اس کودیکھتا ہے تو اس کی جمت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ بھاگ نکلے اور شکار کواس کے ہاتھ میں چھوڑ جائے۔

اورای طرح سانپ اپنے رہنے کے لیے جگہ نہیں کھود تا اوراس کا کوئی اہتما منہیں کرتا بلکہ دوسرے جانوروں کی کھودی ہوئی جگہ (بل) میں گھس جاتا ہے اوراس میں رہنا شروع کر دیتا ہے تو وہ جانوراس جگہ ہے بھاگ جاتا ہے۔

(۲۷۲) اور بارہ سنگھے کے سینگ ہر سمال گر جاتے ہیں تو جب وہ جانتا ہے کہ اب اس کا ہتھیار جاتار ہاتو درندوں کے خوف سے ظاہر نہیں ہوتا تو جب وہ ایک ہی مقام میں تھہر اربتا ہے تو موٹا ہوجاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ موٹا ہونے دکی وجہ ہے اس کی حرکت ست ہو چکی ہے اس لیے چھے

رہنے کی اور زیادہ کوشش کرتا ہے چر جب اس کے سینگ نکل آتے ہیں تو دھوپ اور ہوا ہیں آتا

ہو اور حرکت اور دوڑ شروع کرتا ہے تا کہ چر ٹی پکھل جائے اور گوشت کم ہوجائے پھر جب اس

کے سینگ پورے اور پختہ ہوجائے ہیں تو اپنی تجھلی عادت پرلوٹ جاتا ہے اور سیجانور سانپوں کو

کھاتا ہے تو اس کو تخت پیاس لاحق ہوتی ہوتی ہے تو ہ پانی کے گرد پھرتا ہے (گر پیتانہیں) اور پانی سے

صرف اس وجہ سے رکار ہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ پانی زہروں کوجسم میں پھیلا دیتا ہے پھر ہلاکت

جلدواقع ہوجاتی ہے۔

( ۲۷۷ ) اورشہد کی کھیوں کے چھے سلابوں کے جھاگ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور سیداور نیولا جب افعی اور دوسرے زہر ملے سانپوں سے لڑ کر ایک دوسرے کو کا شحے ہیں تو بید دونوں اپنا علاج جنگلی شاہترہ سے کرتے ہیں۔

( ۲۷۸ ) اور شہباز کو جب جگر کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ خرگوش اور لومڑی کا جگر کھا تا ہے اور اس طرح حاصل کرتا ہے کہ ان کو اٹھا کر ہوا میں لے جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے چند بار ایسا کر کے صرف جگر نکال کر کھاتا ہے اور اس سے تندرست ہوجاتا ہے۔

(۱۸۲) اور چینا جب موٹا ہونے لگتا ہے تو جانتا ہے کہ (اب موئی اڑے) مجبور ہوا جا ہتا ہے اور بیاس کی حرکت ست پڑگئی تو وہ اپنے آپ کو چھپانے کی پوری کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ زمانہ گذر جائے جس میں چیتے موٹے ہوجاتے ہیں۔ الماتف عليه ١١٥٠٠

المنابع المنابع

الیی ضرب الامثال جوعرب اور دیگر حکماء کی زبانوں پر بے زبان حیوانات
کے کلام کے حوالے سے جاری ہیں اور بڑی دانشمندی کی دلیل ہیں
(۱۸۳) عرب کا مقولہ ہے: احذر من غواب (کو سے نیادہ مختاط) اور کہتے ہیں کہ
کو سے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب جھ کونشانہ بنایا جائے تو جگہ چھوڑ دی یعن نشانہ ہے ہے۔
اس نے کہا ابتا جان میں تو نشانہ بننے سے پہلے ہی ہے نکلوں گا۔
اس نے کہا ابتا جان میں تو نشانہ بننے سے پہلے ہی ہے نکلوں گا۔
اس نے کہا ابتا جان میں تو نشانہ بنے سے پہلے ہی ہے نکلوں گا۔
اومڑی کے ۔ تو بھیڑ یے نے کہا اے بادشاہ آپ بیار ہوئے تو مزاج پری کے لیے سب ہی درندے ماضر ہوئے مگر لومڑی نہیں آئی۔ شیر نے کہا جب وہ آئے تو ہمیں با دولا دینا اس کی درندے ماضر ہوئے مگر لومڑی نہیں آئی۔ شیر نے کہا جب وہ آئے تو ہمیں با دولا دینا اس کی

تومری ہے۔ تو جیسرے نے ہما ہے بادشاہ اپ بیار ہونے تو مزائ پری نے ہے سب ہی درندے حاضر ہوئے تو جمیں یا دولا دینا اس کی اطلاع لومڑی کو بھی ہوگئی تو وہ آئی۔ اس سے شیر نے کہا دورہ کی میں بیار ہوا تو میری مزاج پری اطلاع لومڑی کو بھی ہوگئی تو وہ آئی۔ اس سے شیر نے کہا ادلومڑی میں بیار ہوا تو میری مزاج پری کے لیے تیرے سواسب آئے مگر صرف تو ہی نہیں آئی۔ اس نے کہا مجھے بادشاہ کی بیاری کی اطلاع مل گئی تھی تو میں اس وقت سے بیاری کی دوا ڈھونڈ نے میں لگ رہی تھی شیر نے کہا بھر تو کہا کہ بھے پر پینچی لومڑی نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ بھیڑ ہے کی پنڈلی پر پنچہ مارااورلومڑی سرک گئی اورنکل چا ہے اس کا کھانا مفید ہوگا) تو شیر نے بھیڑ بیا کی جائے گی پنڈلی پر پنچہ مارااورلومڑی سرک گئی اورنکل کر راستہ پر بیٹھ گئی۔ جب ادھر سے بھیڑیا ایس حالت میں گذرا کہ اس سے خون جاری تھا تو اس کا کے لومڑی نے کہا کہ اے لال موزے والے! جب تو آئندہ بادشاہ کا ہم نشین بے تو اس کا سے لومڑی نے کہا کہ اے لال موزے والے! جب تو آئندہ بادشاہ کا ہم نشین بے تو اس کا

دھیان رکھ کہ تیرے سرمیں سے کیا (خیال منہ کے راست سے ) نگل رہا ہے۔

( ۱۸۵) شعنی نے بید حکایت سنائی کہ ہم ہے کہا گیا کہ ایک شخص نے چنڈول (ایک چڑیا جس کے سر پر کلفی کی طرح کا ابھار ہوتا ہے ) کا شکار کیا۔ جب وہ اس کے ہاتھ میں آگئی تو اس نے کہا کہ میں تجھے ذرج کر کے کھاؤں گا اس نے کہا نہ کسی مرض کا علاج ہوں اور نہ (ایخ تھوڑ ہے ہے گوشت ہے ) کسی کا پید بھر عتی ہوں لیکن میں تجھے تین ایسے کلمات حکمت سکھا سکتی ہوں جو میرے کھانے سے زیادہ تجھے نفع ویں گے ان

(Cros) (C میں ہے ایک تو ابھی تیرے ہاتھ میں ہی سکھا دوں گی اور دوسرا درخت پر اور تیسرا پہاڑیر جا کر۔ اس نے کہا پہلا بیان کر۔اس نے کہا جو چیز تیرے ہاتھ سے جاتی رہےاس پر بھی افسوس نہ کرنا۔ پھر جب وہ درخت پر پہنچ گئی تو شکاری نے کہااب دوسری بات بیان کرتواس نے کہا کہ نہ ہونے والى بات كالبهي يقين نه كرنا\_ جب وه پهاڑ ير پہنچ گئي تو بولى كه او بدنصيب اگر تو مجھے ذرج كرتا تو میرے پوٹے میں ہےا ہے دوموتی نکلتے'جن میں ہے ہرایک کا وزن بیں مثقال ہے( لینی تقریبا ساڑھے سات تولہ) ہین کرشکاری اپنے ہونت چبانے لگا اور متاسف ہوا۔ پھرشکاری نے کہا اچھا وہ تیسری بات بیان کر ۔ تو اس نے کہا تو نے پچیلی دو با تیں تو ابھی بھلا دیں اب تيسري كياكهوں \_كياميں نے جھے ہے منہيں كہاتھا كدجو چيز ہاتھ سے جاتى رہاس پرافسوس نہ کرنا۔ میں اور میرے پرسب مل کر بھی ہیں مثقال نہیں ہو سکتے (اور تونے اس کا یقین بھی کر لیا اور ہاتھ سے نکل جانے والی چیز پر افسوس بھی کیا ) یہ کہاا وراڑ کرچلتی ہوئی۔ ( ١٨٧ ) عثمان بن عطاء نے اپنے والد نے قال کیا کہ بنی اسرائیل کے ایک مخص نے عام آ مدور فت ہے ایک طرف ایک جال لگایا تو ایک جڑیا نیچے اتری اور جال کی طرف چل کر جال ے کہنے گی کیابات ہے میں مجھے راستہ ہے ایک طرف مثا ہواد مکھے رہی ہوں۔اس نے کہا میں لوگوں کے شر سے الگ رہنا جا ہتا ہوں۔ چڑیا نے کہا کیا بات ہے میں تجھے بہت وبلا و کیے رہی ہوں۔ جال نے کہا مجھے عبادت نے گلادیا۔ چڑیا نے کہایہ تیرے کندھوں پرتی کیسی ہے۔ جال نے کہا تارک الدنیا اور زاہدوں کا لباس تو ٹاٹ اور کمبل ہی ہوتا ہے۔ چڑیا نے کہا اور تیرے ہاتھوں میں بدائھی کیسی ہے۔ جال نے کہااس پر ٹیک لگالیا کرتا ہوں۔ چڑیانے کہایہ تیزے منہ میں بیج کیے ہیں جال بولا کہ میں نے مسافر وں اورمختا جوں کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ چڑیانے کہا مسافراور مختاج تو میں بھی ہوں جال نے کہا تو لے لیے۔ پھر چڑیا نے اپنا سرجال میں دے دیا اور اس نے چڑیا کی گرون بکڑلی تو چڑیا چلائی ۔ سیق سیق ( دھوکد دیا گیا دھوکہ دیا گیا) پھر کہا (خدا کرے) تیرے بعد مجھے کوئی ریا کارقاری دھو کا نہ دے۔مجاہدنے کہا کہ بیا کیے ضرب المثل ہے جس کی طرف آخرز مانہ کے ریا کارقار یوں کی طرف اللہ عزوجل نے اشارہ کیا ہے۔ ما لک بن دینارنے کہاہے کہ اس زمانہ کے قاری اس شخص کی مانند ہیں جس نے جال کھڑا کیااوراس میں گیہوں ڈال دیئے پھرایک جڑیا آئی اور کہنے لگی کد کس چیز نے مختجے مٹی میں ملا

دیا۔ جال نے کہا تواضع نے۔ چڑیا نے کہا تو ایسا دبلا کیوں ہو گیا؟ جال نے کہا طویل عبادت كرنے ہے۔ چڑيانے كہا يہ تھو ميں كيبوں كيوں ركھ ہيں؟ جال نے كہا كہ يہ ميں نے روزہ دارول کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ چڑیانے کہا کہ تو بہت بی اچھا بزرگ ہے۔ جب مغرب کا وقت ہواتو چڑیا دانہ لینے کے لیے آئی تو جال نے اس کا گلا د بالیا تو چڑیا نے کہا کہ عبادت گذار لوگ ای طرح گلاد بالیا کرتے ہیں جیسے تو دبار ہاہے پھر تو آج کے عابدوں میں خیر مفقو دہوگئ۔ ( ١٨٧) معانى بن ذكريانے حكايت بيان كى كه كہتے ہيں ايك شير اور بھيڑيا اور لومڑى ساتھى بن كے اور شكار كے ليے نكل تو انہول نے كد ھے برن اور فركوش كاشكار كيا۔ تو شير نے بھيڑ ہے سے کہا کہ شکار کی تقسیم تو کر دے۔ تو اس نے کہا بیتو بالکل تھلی ہوئی بات ہے گدھا تیرا ہے اور خرگوش ابومعادیہ یعنی لومزی کا اور ہرن میراتو شیرنے پنجہ مارکراس کی کھویزی جدا کر دی۔ پھر لومرى كى طرف متوجه موااوراس سے كہا خدااس بلاك كرے تقسيم كے بارے ميں بيك قدر جالل واقع ہوا۔ پھر کہا بیکام تو کر ۔ لومڑی نے کہا کہ اے ابوالمحارث (لیعنی شیر) بالکل واضح بات ہے۔ گدھا آپ کے ناشتہ کے لیے ہے اور ہرن رات کے کھانے کے لیے اور خرگوش کانقل درمیان میں کر لیجئے۔شیرنے کہاارے کمبخت کتنا اچھا فیعلہ تو نے کیا۔ یہ فیعلہ تجھے کس نے سکھایا؟ لومڑی نے کہا ہے انصاف بھیڑ ہے کا سرمیرے سامنے ہے (ای نے سکھایا)۔ (١٨٨) عماء نے امثال میں ذکر کیا ہے کہ بھیڑے ہے ہوچھا گیا کہ کیابات ہے کہ تو کتے ہے زیادہ تیز دوڑتا ہے اس نے کہا اسلے کہ میں اپنی ذات کے لیے دوڑتا ہوں اور کتاا ہے مالک کیلئے۔ (١٨٩) ابو ہلال عسكري نے بيان كيا۔ عرب كامقولہ ہے كه ايك بجو كو مجود مل گئی۔ پھراس سے لومڑی نے جمیث لی تو بجو نے لومڑی کے تھٹر مارا۔ دونوں فیصلہ کرانے کے لیے گوہ کے پاس کئے۔ کوہ سے کہااے ابالخیل ( کوہ کی کنیت) گوہ نے ( تواضع سے ) کہاتم سنے والے کو یکار رہے ہو (لیمنی کہومیں بخوشی سنوں گی) بجونے کہا ہم تیرے پاس ایک فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ گوہ نے کہااس گھر کے نیملے حکمت مجرے ہی ہوتے ہیں۔ بجونے کہا میں نے ایک تھجور چگی تھی۔ گوہ نے کہا میٹھا کچل لیا تھا۔ بجونے کہااس کولومڑی نے لیا۔ گوہ نے کہاایک بدكردارنے اينفس كولذت پہنچائى۔ بجونے كہا تو ميں نے اس كے محيثر مارا \_كوه نے كہا تونے ا پے نفس کوتسکین دی اور بڑا ظالم تو پہل کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ بجو نے کہا پھر اس نے بھی (۱۹۰) عرب کے حکماء کا قول ہے '' خاطب سے دوبا تیں بیان کر۔ پھراگر وہ نہ سجھے تو (فار بعہ یعنی) چار عسکری نے کہااس کا مطلب یہ ہے کہاگر وہ دوبا تیں نہیں سمجھا تو قیاس کے قریب یہ بات ہے ان لوگوں میں سے ہے جو چار کو بھی نہ سمجھے گا۔ عسکری نے کہا کہ بعض علاء نے کہا کہ '' یہ لفظ (فار بعد نہیں) فار بع ہے۔ یعنی فائم سے لا تو روک لے آ گے مت بول) اور وہ ( یعنی کہا تو جہہ )۔ لفظ (فار بعد ہے۔ '' (اس مقولہ میں اس عالم کی ذکاوت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خوب سمجھے)۔ کہا تو جہہ ہیں کہا تھے جس کہا گیا ہے نہا ایسانہ کرنا اگر تو نے جھے کھالیا تو میں تیرا پیٹ نہیں بھر عبی ۔ لیکن تو جھ ہے جس چیز کی چا ہے تیم لے کہا ایسانہ کے میں تیر ہوں گی۔ چیل نے اسے تیم دلانے کے لیے مذکھولا تو منہ ہوگئی ہوئی صاف ہوگئی تو چیل نے اسے تیم دلانے کے لیے مذکھولا تو منہ ہوگئی تو چیل نے کہا دالی آ ۔ چیلی نے کہا میں نے پہلے تیر بے پاس آ کرکون بی خیر دیکھی تھی کہا واپس آ ۔ چیلی نے کہا میں نے پہلے تیر بے پاس آ کرکون بی خیر دیکھی تھی کہا واپس آ ۔ چیلی نے کہا میں نے پہلے تیر بے پاس آ کرکون بی خیر دیکھی تھی کہا واپس آ ۔ چیلی نے کہا میں نے پہلے تیر بے پاس آ کرکون بی خیر دیکھی تھی کہا واپس آ کیکھی نے کہا میں نے پہلے تیر بے پاس آ کرکون بی خیر دیکھی تھی کہا واپس آ کرکون بی خیر دیکھی تھی کہا اب لوٹ کرآ ویں۔

(۱۹۹۲) ایک میمفرا کے میدان میں تھا۔ اس کے سامنے شیر آگیا تو بیاس ہے بھاگا اور ایک گہرے گڑھے میں جاگرا تو اس کے پیچھے شیر بھی اس میں گرگیا۔ دیکھا تو اس میں ایک ریچھ بھوک موجود تھا۔ اس سے شیر نے کہا کہ تو یہاں کب سے ہے؟ اس نے کہا گئی دن سے اور جھے بھوک نے مارڈ الاتو شیر نے کہا کہ میں اور تو دونوں اس کو کھالیس گے تو دونوں کا پیٹ بحر جائے گا۔ ریچھ نے کہا جب دوبارہ بھوک گئے گئی پھر ہم کیا کریں گے اور مناسب سے کہ ہم اس آدی سے صلف کیا جب دوبارہ بھوک گئے گئی ہم ہم کیا کریں گے اور مناسب سے کہ ہم اس آدی سے صلف کیا ہم میں گئا تو اس گئے تا کہ نیر ہمائی کی کوئی تدبیر کر سے کو نکہ بیر ہمائی کی کوئی تدبیر کر سے کونکہ بیر ہمائی بین سے بہنست حیلہ نکا لئے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے تو دونوں نے آدی سے صلف کیا اب دہ خض کوئی رہائی کی صورت نکا لئے میں لگا تو اس کو ایک طرف سے بی میں میں اور ان کو اس کو ایک طرف سے بی میں ان تو اس کو ایک طرف سے بی میں ان تو اس کو ایک طرف سے بی میں ان تو اس کو ایک طرف سے بی میں ان زاد ہوگیا اور ان کو بھی آزاد کر دیا۔

( ۱۹۳ ) ایوب الرزبانی منصور کاوز برتھا۔ جب منصور اس کوطلب کیا کرتا تھا تو سکر جا تا اور کھبرا جاتا تھا۔ پر جب اس کے پاس سے والیس آتا تو اس کا رنگ بحال ہوجاتا بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم آپ کود کھتے ہیں کہ باد جود اس بات کے کہ آپ کی باریابی امیر الموضین کے یہاں بكثرت موتى إدراميرالمونين آپ سے مانوس بھی ہیں جب آپ ان كے حضور ميں جاتے ہیں تو متغیر ہوجاتے ہیں۔ایوب نے کہااس بارے میں میری اور تبہاری مثال ایک باز اور مرغ کی ی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مناظرہ کیا باز نے مرغ سے کہا کہ میں نے تھنے زیادہ بے وفانہیں دیکھا۔اس نے کہا کیے؟ باز نے کہا تو انڈے کی صورت میں لیا گیا تیرے ما لک نے تھے سینے کا انتظام کیا اور ان کے ہاتھوں میں سے تو بچہ بن کر نکلا پھر انہوں نے اپنی متصلیوں سے تجھے کھلایا۔ یہاں تک کہ تو بڑا ہو گیا تو ایسا بن گیا کہ تیرے پاس بھی اگر کوئی آئے تو ادھراد حراڑتا اور چیختا پھرتا ہے۔اگر تو کسی او چی دیوار پر جا بیٹھتا ہے تو وہاں تو مدتیں گذار دیتا ہوباں سے اڑ کرتو دوسری دیوار پر پہنے جاتا ہے اور میں بہاڑوں سے ایسے حال میں پکڑا جاتا جول کہ میری عمر بھی بڑی ہوتی ہے اور مجھے تھوڑ اسا ہی کھلا یا جاتا ہے اور ایک ایک دودودن تک بندش میں بھی رہتا ہوں پھر جب شکار پر چھوڑ اجاتا ہوں تو اکیلا ہی اڑتا ہوں مگر پکڑ کر مالک کے پاس کے آتا ہوں۔ اب مرغ بولا کہ تیری دلیل بیکارے یا در کھا گر تو تخ پر چڑھے ہوئے بھی دو بازبھی د کھے لیتا تو بھی ان کے پاس لوٹ کرنہ آتا اور میں ہروقت ینحوں کومرغوں سے بھری ہوئی و یکھتا رہتا ہوں مگر پھر بھی ان کے ساتھ رات بسر کر لیٹا ہوں تو میں تجھ سے زیادہ وفادار ہوں (ابوابوب نے بیقصاسنا کرکہا) کیکن اگرتم منصور کی عادت کواس قدر پہچانتے جس قدر میں بہچانتا ہوں تو اس کی طلبی کے وقت تمہارا حال میرے حال ہے بھی زیادہ خراب ہوتا۔

( ۲۹۴ ) کہتے ہیں کہ ایک بجونے ہرن کو گدھے پر پڑھے ہوئے دیکھا تو ہرن ہے کہا کہ جھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لے تو اس نے بجو کو بٹھا لیا۔اس نے بیٹھ کر کہا تیرا گدھا کیا اچھا ہے۔ پھر تھوڑا ساچلنے کے بعد کہا تیرا گدھا کیا اچھا ہے ہرن نے کہا چھا از۔اس سے پہلے کہ تو یہ کہا کہ میرا گدھا کیا اچھا ہے۔

(190) کہتے ہیں کہ ایک بجو نے لومڑی کوشکار کیا تو لومڑی بوئی کہ ام عام (لومڑی کی کنیت)

کے ساتھ احسان کر ۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے دو میں سے ایک بات کا اختیار دیتا ہوں (ایک کو

اس کا نام سلیمان بن ابی مجالد تھا ابوایو ب کنیت ۔ اس فریب کوجس خوف کا اس نے ذکر کیا ہے اس کا سامنا

کرنا پڑا با دجوداس کے کہ خلافت ہے تبل منصور پراس کے احسانات تھے ۔ ۱۹۵ جی منصور نے اس کے اموال
ضبط کر لیے اور تکلیفات پہنچا کرتل کرڈ الا۔ مترجم

ان میں سے پند کر کے مجھے بتا) یا ہی کہ میں تجھے خود کھالوں یا (سمی اورکو) کھلا دوں۔لومڑی نے کہا کیا تجھے یاد ہے وہ ام عامر (لومڑی) جس نے اپنے گھر میں تجھ سے نکاح کیا تھا۔تو بجو نے کہا کب کیا تھا۔ یہ بات کرتے ہی اس کا منہ کھلاتو لومڑی چھوٹ کرصاف گئے۔ (٢٩٢) ايك پرندے نے وليمه كيا اورائي بعض بھائيوں كو مرعوكرنے كے ليے قاصد رواند کیے۔ایک قاصد نے غلطی کی اور وہ لومڑی کے پاس پیچنج گیا اوراس سے کہا کہ تمہارے بھائی نے تم کو دعوت دی ہے۔ لومڑی نے کہا سرآ تھوں پر۔ قاصد نے واپس آ کرمنظوری دعوت کی اطلاع دی تو تمام پرندے گھرا گئے اور انہوں نے کہا تو نے جمیں ہلاک کرڈ الا اور جمیں موت کے سامنے پیش کردیا تو قدیرہ نے کہا میں ایک حیلہ سے اس کوتمہارے سرے ٹالے دیتی ہوں قدیرہ نے جاکرلومڑی ہے کہا کہ تمہارے بھائی نے سلام کے بعد بدکہا ہے کہ ولیمہ پیر کے دن ہوگا۔ آپ یہ بتا کیں کہ آپ کس جماعت کے ساتھ بیٹھنا پیند کریں گی۔ آیا سلوتی کتوں کے ساتھ یا کردی کوں کے ساتھ بین کرلومڑی گھبراگئی اور کہنے گئی کہ میرے بھائی کومیری طرف سے سلام کہدوواور کہددینا کہ ابوالسرور نے (کنیت زلومزی کی) سلام کے بعدیہ کہا ہے کہ مجھ پرایک نذر کا پورا کرنامقدم ہے جوایک عرصہ سے جاری ہے میں بیراور جعرات کوروزہ رفتی ہوں۔ ( ١٩٤ ) ابوعمير المصوري نے كہا كيك بكر الك مشك كے ياس سے گذر الجمر اسكود كي كر بھا كا تو مشك نے اس ہے کہا کہ تو جھے ہے بھا گتا ہے ہیں بھی تیرے ہی مانند تھی اور میرے ہی مانند تو بھی ہو جائےگا۔ ( ۱۹۸ ) ابوسلیم الخطابی فے بیان کیا کروب کی امثال میں سے بیقول بھی ہولا اوید تواہد اکفنی عذابك (میں تجھ سے بھلائی نبیں جا ہتا (بس) مجھے اذیت پہنچانے سے بازرہ) ایا ہی كى شاعر كاقول ب:

گفا نی فی الله شرّك یا خلیلی الله فامّا الخیر منك فقد كفانی (ترجمه)ا مرے دوست الله جمع تیرے شرع بچالے دہاتیری طرف نے فیر كا پنچناتواس نے تونے (پہلے ہے بی) جمعے بچار كھا ہے (مرابخرتواميد نيست بدم سال) در مترجم)

(199) ابوسلیمان نے کہاای کی نظیر ہے عرب کامقولہ یدّنے عنّی و انا فی عافیقا پناہاتھ مجھ سے دورر کھاور عافیت میں ہوں اور اس کی اصل سے ہواس سلسلہ کی ایک بات ہے جو باتیں لوگ جانوروں کی زبانوں کی طرف منسوب کر کے کیا کرتے ہیں کہ ایک چو ہا چیت سے گرا تو بنی

CFTO DESCRIPTION OF SEEDING SE

اس کواٹھنے پرسہارادیے کے حیلہ سے ریکہتی ہوئی کا میاب ہونا جا ہتی تھی: بسم الله علیك (بسم الله يس ابھی پېچی) تو چو ہے نے كہا: مَدك عنّى و انا فى مافية كرا پنا وست شفقت دور ہى ركھے يس بالكل تھيك ہول \_ " بخشو لي بني چو بالنڈ ورا ہى بھلا \_ "

( • • ) مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن الحسین الواعظ سے سنا۔ وہ یہ حکایت بیان کرتے تھے کہ عینیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گذر ایک سپیرے پر ہوا جو ایک سانپ کو کھڑ نے کے لیے روک رہا تھا تو سانب نے حضرت عینیٰ طابش سے کہا کہ اے روک رہا تھا تو سانب نے حضرت عینیٰ طابش سے کہا کہ اس کے پر نچے اڑا کہ وول گا۔ حصرت عینیٰ طابش گذر گئے پھر واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ سانب سپیرے کی ٹوکری میں آجر حضرت عینیٰ طابق گئر کے پھر واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ سانب سپیرے کی ٹوکری میں آجر کا تھا تو سانب سے حضرت عینیٰ نے کہا کہ تو ایسا اور ایسانہیں کہ رہا تھا اب تو کیے اُس کے ساتھ موگیا؟ تو اس نے کہا اے روح اللہ اس نے جھے صف کرلیا ہے ( کہ اسے دنوں کے بعدرہا کردے گا تو اگر اس نے میرے ساتھ غداری (برعہدی) کی تو اس غداری کا زہر اس کے میرے داللہ والمو فق للصواب

المحمد لِلله على احسانه كه ترجمه كتاب الاذكياء آج مورند ٢٣ صفر ١٣٧٢ ه شب يغيشنبه مطابق ١٣/نومبر ١٩٥٣ء تمام جوارعبده الضعيف اشتياق احمد عفاالله عنه

## 4¢0\$ 4¢0\$ 4¢0\$





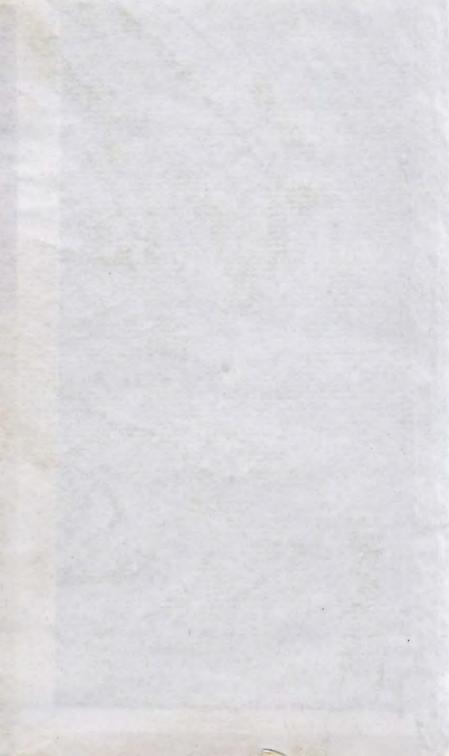

الطالف علميد المؤلدة المؤلدة الدوليا



